





يروم اينز لمبنى (ايدووكيث)

MEMBER APNS

CPNE

بارچ 2017 جلد 15 مر شاره: 03 ين 60روپ

خطو کتابت کا پتا 88-C 11 ع-88 فرست فلور يخيابان جامی کمژل به بنینس ماؤسنگ انتمار نی فیز و این نون تمبر: 35893122 - 35893122 - 35893122 pearl ublications@hotmail.com والتالية

🖈 منیجرمرکولیشن:محدا قبال زمان 🖓 ماکار موی رضاً



### TATALE DE L'ASCIDIT EN L'ACCOUNT

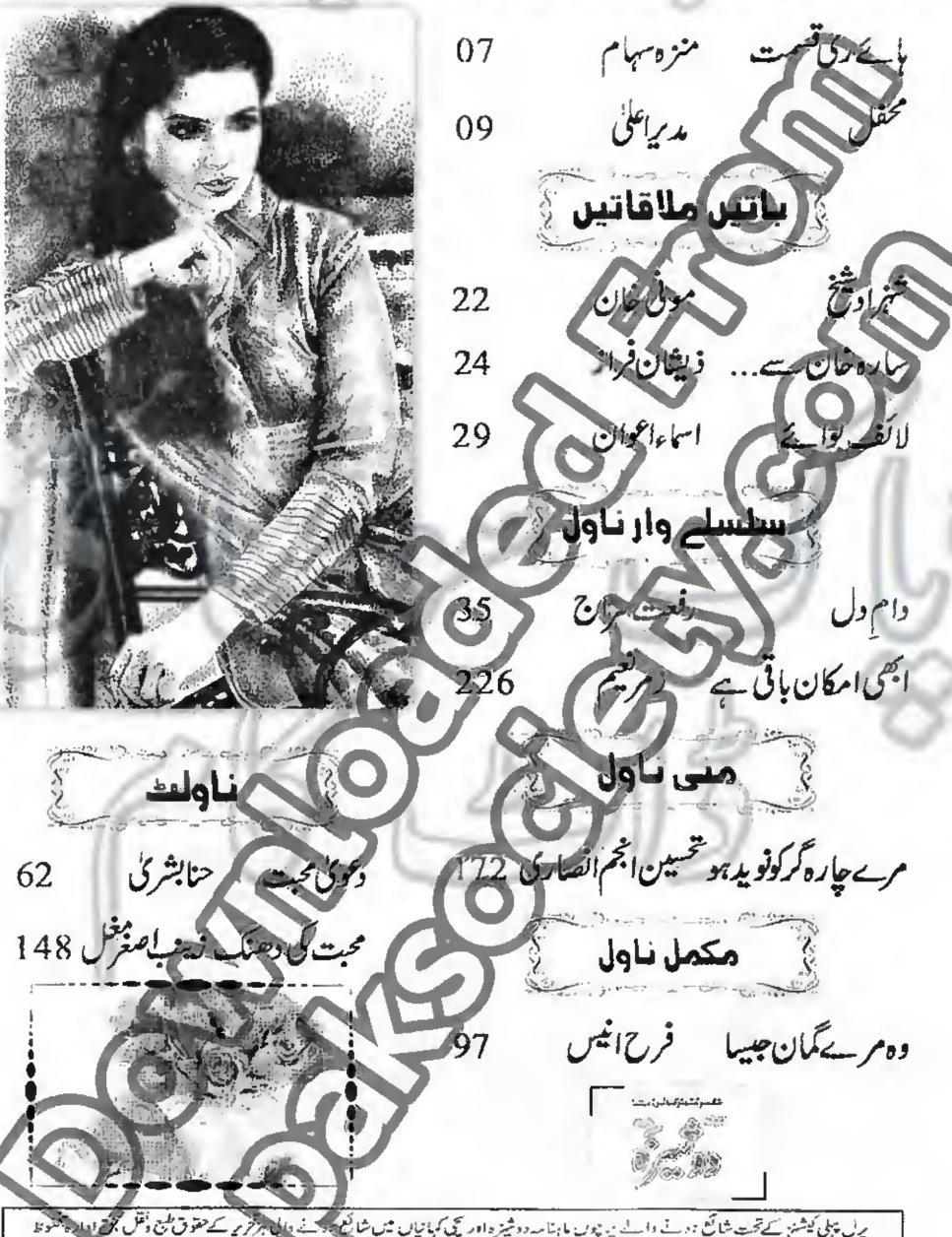

پرٹی پہلی کیشنہ کے تھے۔ شاکع ووٹ والے پرچوں ماہنا سدووشیز والار کئی کہانیاں میں شاکع دوئے والی برخریر کے مقوق طبع وقل کو اوارہ مندوظ میں کسی بھی فرویا اوارے کے لیے اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت یا کسی بھی تی ، بی پینل نے زمانا درامائی تفکیل اورسلسلہ وارشدا کے کسی جمی ملم س کے استعمال کے پہلے پہلیکر کے کہانی کے کسی جسے کی اشاعد کے بیسوں کے ایکراوار وقا اور کی جاروز میں کا بیس کر ہے

افسانے ایک ہی کی ہے تُو 78 تیری میری پریم کہانی 136 نيئر شفقت 208 راج دُلاري بہنا بلال فياض توازن 128 صحرامين بارش روبدينه شامين 214 نداحسنين 89 نبيله نازش راؤ 202 163 ما جره ربحان بال والي 220 افسانے دوشيزه مي برُاحال دردانه نوشین خان 59 فرح اسلم قريثي اجاءا كوال 246 54 نت لهجري أوازي 250 زرسالانه بذر بعدرجسري حیث پٹی خبریں و ی خان یا کتان(سالانه).....890روییے اليتيا افريقة يورب.....5000 دويه بين كارنر امریکهٔ کینیڈا' آسٹریلیا....6000رویے

پلشر: مزوسهام نے تی پرلیس سے پھیوا کرشائع کیا۔ مقام: تی OB-7 تالیعدوو -

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearloublications@hormail.com

### بائے ری قسمت

درختوں کو کاٹ کرعمارتیں بنانا تو اس تو م نے اپنا وطیرہ بنایا ہوا تھا مگر اب سراکواں کے دونوں اطراف موجود برسوں برانی نرسر یوں کو ہٹا کرسڑک چوڑی کرنے کے ٹاور خیالات جان کرتو بہت دکھ ہوا۔ مرسبر ورخت اور یووے ندصرف شہروں کی خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں بلکہ ہوامیں موجود آلودگی ہے بھی محفوظ رکھتے ہیں، بارش کا باعث بنتے ہیں، سورج کی تبش جب انسانوں اور جانوروں کونڈ ھال کررہی ہوتی ہے تب ٹھنڈ ہے سائے کا سب نتے ہیں، آئکھوں کور اوٹ عطا کرتے ہیں۔ کاش ہمیں بیاحساس

ہوکہ ایک بودا کتنے برسوں میں تناور درخت بنمآ ہے۔

میرے رہ کی پیپش قیت نعمت ہم اینے ہاتھوں تباہ کررہے ہیں یہ جانے بغیر کمان بیں ہماری بھی تاہی ہے۔ یہ بات اُن کی مجھ سے باہر ہے کے تر نقک کی روانی کو بھال رکھنے کے لیے سٹر کوں کا چوڑ ابھو نا اتنا ضروری النہیں جتنا سلامت ہونا ضروری ہے۔ آج ذمہ واران ڈرختوں کو کاٹ کر سروک چوڑی کررہے ہیں کیڈا یادی برھٹی ہے بے حساب گاڑیاں سرگوں ۸ بررش کا باعث بن ربی میں۔ انہیں ب<u>ے نظر نہیں</u> آ ر با ..... کہ غلط یار کنگ اور عالنا کٹنگ شہروں کا حسن بر باد کررہی ہے یہ نظرنہیں آرہا ۔ کہ خوانجہ فروشوں کا جوم ندصرف نریقک کی روانی کو متاثر کرتا ہے بلکہ موجب حادثات بھی ہے۔

مجھے تو ذرہے کہ ایسے نامیناؤں کوکل میہ خیال نہ آ جائے کہ سز کیس چوڑی ہونے کے باوجوورش کمنہیں ہور باتو چلوآ بادی ہی کم کیے دیتے ہیں کیونکدایک جاندار کو کائ کر سڑ کیس چوڑی کرنے منزہ سہام والے دوسرے جاندار کا گلہ ہا آ سانی کاٹ سکتے ہیں۔





محترم قارئين!

341

Destal

10

SEE!

1045

300

1000

Sept.

Sin

de la

ومسئلہ بیہ ہے" کاسلسلہ میں نے خلق خداکی بھلائی اورروحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ سچی کہانیاں کے اولین شارے سے رپہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات برتح ریر و تجویز کر دہ وظا نف اور دعاؤں سے بلاشبہ لا کھوں افراد نے ناصرف استفاوہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیات قرآنی اوران کی روحانی طافت نے خیران کر دینے والے مجمزے بھی دیکھے۔ ساتھیوا عمر کی جس سیرهی پر میں ہول خدائے برزرگ وبرتز سے ہریل مہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کھا ایسا کرجاؤں کہ میرے ڈکھی ہے، بچیاں میرے بعد سی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ

رزق حلال كما عيس

اتنے برس بیت محے۔ آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون ی پیشکش تھی جو نہ تحکرانی۔ کیسے کیسے دولت کے افرار ایک طرف کردیے اگراپ .....ونت چونک ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں بدجا ہنا ہوں کدایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور جھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔

مجھےآپ کا تعاون در کارہے۔

د کھی انسانیت کی فلاح کے لیے ..... آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ دیجے۔ ٹرسٹ میں این عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اینے وکھی بھائی بہنوں کا درومحسوں کرتے ہوئے آپ کا الگا قدم .... برسٹ میں اپنے تعاون کے کیے ہی اٹھے گا۔

(دوشيزه 8



### دوشیزه کی محفل

محبتوں كا طلسم كده 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

تمنام پڑھنے والوں کومنز ہ سہام کا خلوص تجرا سلام' وفت کی رفیار نے تو خوف زوہ کر دیا ہے لگتا ہے 🕊 ابھی جنوری کے شارے کے لیے محفل کے خطوط ترتیب وے رہی تھی۔ مبارک سلامت سمیٹ رہی تھی اور اب مارج آ گیا .....گرشایدان لوگوں کے لیے تو وقت تھم سا گیا ہے جن کے بیارے اُن ہے بچھڑ گئے ، چھین لیے گئے' مائیں خانی ہاتھ رہ کسکیں' بیوائیں بناحیت اور بچوں کامسکرا ہے ہمیشہ کے لیے کھوگی ..... ول افسروہ ہے تگر زندہ ہیں تو زندگی کے کاموں کی طرف تو پلٹنا بی ہوگا۔ اس وعا کے ساتھ پیکلے خط کی

رجانب بردهتی ہوں کہ میر ے رب رحم فر ما وے '۔ ا

> ﴿: اور بيه بن مماري اور آب كي بهت بياري اقبال بانو بور يوالا كم ميري بهت بي بياري مزد! بہت پیاراوروعا تیں۔امید ہے مزاج گرای بخیر ہوں گے۔ آج ایک عرصہ بعید آب سے مخاطب ہوں تو ول بہت أول ہے منزہ پیاری .... اللک میں کے بعد ویگرے وحا کوں نے سویے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ ذہن بہت منتشر ہے کہ کیا ہوگا؟ خیر جو ہوااچھا ہوں آمین ) پہلے تو شکر کہیے ہے آ پ کے دونوں پر کیے ہر ماہ با قاعد کی کے لئی رہے ہیں اور ہمیشہ سوچتی ہوں کہ پڑھتے ہی خطالکھوں مگر ہوتا ہیہے کہ میں لیٹ ہوجاتی ہوں خط لکھنے کی تاریخ نکل جاتی ہے اور ووسری وجیریہ ہے کہ ول جا ہتا ہے۔ وو ثیزہ کے لیے افسانہ بھی بھیجوں تو افسانہ نہ ہونے کی وجہ ہے بھی خطنہیں لگھ یاتی کہ آج کل T.V کے لیے بھی لکھ رہی ہوں ۔گھریلومصرو نیات بھی ہیں ۔ آج ہی افسانہ کمل کیا ہے ' بے ٹم محبتیں' بھجوار ہی ہوں امید ہے کہ پیند آئے گا اور قریبی اشاعت میں جگہ یائے گا۔اس ماہ کا پرچہ جمی پڑھا۔منزہ بیاری آپ کا اوار بہ ہر ماہ زبروست ہوتا ہے جھے تو آپ کے لکھے اوار بے میں سہام مرز اصاحب کی جھلک محسوں ہوتی ہے۔ اللّٰہ كرے زورِ قلم اور زياوہ ..... ووِشيزه ميں رائٹرز كے ساتھ تقريبات كا احوال پڑھتى ہوں - كاش میں بھی و ہاں ہوتی ؟ دوشیرہ ون بہون نکھرتی جارہی ہے۔ ٹاول ٹاولٹ افسانے شاندار ہوتے ہیں۔ رفعت سراج اور زمرنعیم کے ناول بہت اچھے ہیں۔ افسانوں میں کاشی چوہان کا افسانہ زبردست ہے۔ وطن ہے محبت کا ورس احیما ویا گیا ہے۔ کاش لوگ مجمیں ویل ون کاشی ....عقیلہ حق السیم سکین فصیحہ خان

اوراحمہ بچاد باہر کے افسائے بھی پیندیدہ رہے۔ بازگشت بہت اچھا سلسلہ ہے۔حسب نسب پہلے بھی پڑھا ہوا ہے اب پڑھ کر بھی مزا آیا۔ نگہت غفار کو بیٹے کی شاوی مبارک ہو۔ سکینے فرخ کو ْنانو ْ نینا مبارک ہو۔ رخسانہ جی کو بہت سلام دانیال اورزین کے لیے ڈھیروں دعا تمیں انٹد آپ کو بہت ی خوشیاں عطافر مائے آمین \_

ہے۔ بانو جی! آپ نے تھیک کہا کہان بم دھاکوں نے تو میرے دطن برصرف ایک ہی موہم مسلط کر دیا ہے اور وہ ہے دیکھا ور آ ز مائش کا موسم ..... ہر سوجسے خوف کی جا دری تن ہے ہر چیرہ برایا گلنے لگا ہے۔ کیکن اہم امید کا دامن بھی نہیں چیوڑیں گے ، انشاہ اللہ جلدسب اچھا ہوجائے گا۔ آپ کی طویل عرصے کے بعد دوشیزہ کی تحفل میں آمد بہت اچھی آئی پھرفون پر بات کر کے تو میں برسوں پرانے دور میں جلی گئی جب ایک بہت کیوٹ کلڑ کی کواپنی آئٹھول کےسامنے دیکھا تھا وہ وقت اس لیے بھی بہت بیارا تھا کہ دائیں یا نمیں امی ابو تنھے اور ہم بیچے بے فکر تنھے ....اب تو اپنے بچوں ہے لے کرسامنے والوں کے بچوں کی بھی فکر رہتی ہے۔ اداریہ پسندگر نے کاشکر میآ پ کا افسانہ انشاء اللہ اللّٰے ما ہ ضرور شائع ہوگا۔خوش رہے اور محفل میں

شرکت کرتی رہے۔

ے رہ رہے۔ کا پیرخط سے زمر نعیم کالکھتی ہیں' اللہ آپ پر ہمیشہ مہر بان رہے آ مین۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی اوارے کے اراکین و وابستگین کی خیرو عافیت کے لیے ہمیشہ دعا گوہوں۔القداینافضل و کرم ہم سب پر قائم و دائم رکھا( آئین ٹم آمین) گزشتہ روز ہی فروری کا ووشیز ہموصول ہوا۔سرورق کی دوشیزہ خاص نمبر' کے لحاظ ہے' کیجے خاص'نہیں تکی۔البتہ اوار بیاحتیاج ہارے بھی دل کی آ واز میرامظلب ہےا حتیاج بن گیا۔ بھی میکرکٹر ہمارے آئیڈیل ہیرو ہوا کرتے تھے مگر اب ہر ٹائم خودغرضی اور مفاو مرسی کا سلوگن محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ہیروز کی صلاحیتیں اب سیاست کی طرح ا تا راچز ھاؤ کا شکارر ہے گئی ہیں۔ مجھ جیسے بھی محب وطن سوائے کڑھنے کے کر بھی کیا سکتے ہیں محفل کا رنگ ذرا پھیکا ساتھا۔ کتنے ساتھی محفل ہے عائب جو ہیں۔ایک خولہ ترفان کے دم ہے محفل کی رونق وو چند ہو جاتی ہے۔ خولہ کی خفیہ ملاحیتیں رفتة رفتة ببيدار ہور ہی ہیں۔ (خولہ آپ تممل مبصرا ورتھل قلم كار ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو ہروئے كار لائيس ہم مجی آ ب کی تحریریں پڑھٹا چاہتے ہیں) باتی تبصرہ نگار ساتھی اور محفل کی رونق لوگ بیرنہ مجھیں کہ میں اُن کی صلاحیتوں ہے مشکر ہوں۔ دو شیر و محفل کا ہرر کن ہرممبرا تگوتھی کے نتینوں کی طرح ہے۔صفیہ مغل کا فی عرصے ہے عائب ہیں اُن کا تبعر دہجی لا جواب ہوا کرتا تھا۔عقیلہ حق بھی اینے جو ہر دکھا کر کہاں حیب جاتی ہیں۔تشیم نیازی ہے بھی محفل وو ثیزہ میں ملا قات نہیں ہویاتی اورطلعت اخلاق کی تحریر کوسلسلہ باز گشت میں یوٹھ کر جہاں ول و ذہن کی حساسیت انتہا تک پہنچ گئی و ہیں اُن کی گمشد گی شدت ہے محسوں ہوئی۔الی نایاب تحریروں کے خالق کہاں ہیں۔ پلیز طلعت واپس لوٹ آئیں۔ہمیں آپ کے لفظوں کے اثر میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ شارے میں سلیم فارو تی صاحب کے انتقال کی خبر پیزھی۔ دلی رنج وافسوس کے ساتھ اُن کے لواحقین کے لیے دلا سہ صبر کے سوا کیا کہا جائے ۔ مرحوم کو اللہ جنت الفرووس میں جگہ دے آبین۔ایک افسوس ناک خبر یا اطلاع تھم نیازی کے ذریعے اور رضوانہ آبی کے تو سط ہے موصول ہوئی کہ کاشی چو ہان ( بھائی ) کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ اناللہ وا ناالہ راجعون اللہ تعالیٰ کا ٹی بھائی اُن کی

(دوشيزه 10

ہر معتبہ معنہ منت میدہ منت اعد مصد مند معدہ معدہ معدہ العد العدہ عدد العد معد العد العد العد العد العد العد ال اہلیہ اساء اور لواحقین مرحوم کوصبر جمیل عطا کرے آمین۔اور مرحوم کی معفرت فر ماکر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا کرے آمین۔رضوانہ پرنس صاحبہ کو ایوار ڈ مبارک ہو ۔ تکہت غفار صاحبہ کو بیٹے کی شاوی مرارک ہواللہ تعالیٰ نئے جوزے کو شارآ با دیر کھے۔اور نگہت صاحبہ کے آئٹن کی خوشیاں قائم و دائم رہیں آپین \_ منزوسہام ایک بڑی مبار کہاد کی مستحق آپ کی نیم اور ادار ہ بھی ہے۔آپ کی اور کا تنی بھا کی کی کاوشوں ہے کچی کہانیاں ایوارو' بخیروخو کی انجام پذیر ہوا۔بس آپ کی کمی شدت ہے محسوں ہوئی۔ کاش آپ بھی موجود ہوتیں تو تقریب کا مزا دوبالا ہوجاتا۔ اب تو آپ سے ملاقات کا سبب دوشیرہ رائٹر ایوارؤ کی تقریب ہی ہے کی انشاء اللہ۔ اللہ سے وعاہے کہ اُس تقریب کا انعقاد جب بھی ہوا ہمارے وطن کے ندرونی و بیرونی موسم خوشگوار وساز گار بهول آمین \_اس بار خاص نمبر کی فهرست میں واقعی بهت خاص نام ا پن تحریروں کے ساتھ جھمگار ہے ہیں۔ دل تو جاہ رہا ہے کہ نوری سارا شارہ پڑھ کرتیجرہ ارسال کروں مگر افسوں بھر ابھی امکان باتی ہے کی وسویں قسط ارسال کرنے میں تاخیر ہوجائے گی۔ ابھی کاشی بھائی ا روحیلہ خان فرزانہ آغا اور فصیحہ آصفِ کی تحریریں ہی پڑھ یائی ہوں۔فرزانہ آغا کی تحریر تو ایسے عنوان سمیت احساس وجذبات کو مدوجز رکرگٹی ۔اتن گہرائی اور سچائی ہے لکھنا فرزانہ کا ہی گیال ہے۔ ایندائہیں مزیدروانی اور قلم کی تابانی عطا کرے آمین۔ کاشی کی تحریبھی سبق آموز اور ایر انگیز ٹابت ہوئی۔ بس آ منہ اور رابعہ ایک کر دار کے وو نام ذیرا ابہام بیدا کرتے رہے۔ ہوجا تا ہے بھی بھی ..... (الی غلطیاں اب چھے ہے بھی ہونے لگی ہیں۔ کمپوزر بے جارا بھی انسان ہی ہے ) روحیلہ کی سیلن قصیحہ کی شکست فاش ز بروست اندازِ بیاں کیے پر معنی تحریریں رہیں۔ باقی بھی یقینا اچھی تحریریں ہوں گی جنہیں میں اب پڑھوں گی۔اورکوشش کروں کی کہ بذر بعد تون اُن کے بارے میں اپنی رائے تکھوا ووں۔ایے ناول انھی امكان باقى ہے كے حوالے سے إيك معذرت ميں بھى اپنے كرداروں كے ناموں كے جوالے سے كرنا جا ہتی ہوں۔ فائق کے والدین کے لیے شاید شروع کی اقتباط میں ای ابولکھا تھا اور بغد میں مامایا یا ... آ پ کو بتا نا ضروری سمجھا بیفنطی مجھ کے میرز دہوگئ ہے۔ فائن کے والدین کے لیے ماما' یا یا ٹھیک رہے گا جو کہ فروری کے شارے ٹیں بھی اس طرح استعال ہوئے ہیں۔ ایک بات مزید جاننا جا ہتی ہوں کہ قسط نمبر 7 کے دوتین صفحات نظر نہیں آئے۔ کیا آپ نے ایڈٹ کئے ہیں؟ یا پھر کہیں Misplace ہو گئے ۔ خیر ہوئی تسلسل نہیں نوٹا .....میرے اطمینان کے لیے یہی کا فی ہے۔جنوری کا اعز از بیموصول ہو گیا تھا۔ آ پ کا بے حد شکر بیرا بھی تجی کہانیاں کی تقریب کے حوالے ہے بھی اظہارِ خیال لکھٹا ہے اور ایک ووست ( فرزاند آغا ) کی محبت پر بھی شکریہ کہنا ہے۔ اس لیے اب آپ سے رخصت میتی ہوں۔ اپنا بہت خیال ر کھے گا اور وعا وَں میں یا در کھیے گا۔ دوشیز ہ گلستان کے لیےا بے تین اشعار بھی ارسال کرر ہی ہوں امید ہے گلستان دوشیزہ کا حصہ ضرور بنیں گے۔ بھی کومیراسلام۔

ووشيزه 12

### ڐۑڐؽ

صف اول کی مصنفدادر ہاری ہرول عزیز لکھاری ساتھی رفعت سرائ گرشتہ دنوں بہت گہرے صدھے ووچار ہوئیں۔
آپ کے والد جناب سرائ الدین قدی عالمت کے بعدا ہے خالق حقق ہے جانے ۔ پہنی ادلا وہونے کے یاعث رفعت سرائ نے انھیں ڈیڈی کہنا شروع کیا اور پھروہ جہنے ڈیڈی کی ہمت موصلہ اور جوانم روی دیدنی انھیں ڈیڈی کی ہمت موصلہ اور جوانم روی دیدنی ہمیں ہمیں ڈیڈی کی ہمت موصلہ اور جوانم روی دیدنی ہمیں ہمیں گروہ کے علاوہ ورس دیدر لیس کی کتب ہے ہمی تاعم واسفار ہا ۔ اس یاعث ہمیں ۔ آپ ہرکس و ناکس بیس مقبول ترین شخصیت ہیں شار ہوتے تھا اور پھر جب انجاز بھائی نے جھے خردی کہ ڈیڈی اسپے ابدی سفر پر روانہ ہوگئے ہیں تو چند نے تو میری سکتے کی تی حالت رہی ۔ کیاان وویرسول میں سارے ان علم نے درہمیں اکیلا مجبوڑ جا کیں گے؟

روانہ ہوگئے ہیں تو چند نے تو میری سکتے کی تی حالت رہی ۔ کیاان وویرسول میں سارے ان علم نے درہمیں اکیلا مجبوڑ جا کیں گری جا تھی ہو ہتا ہے۔ ڈیڈی کے لیے فوری طور پر 5 قرآن پر حواتے اورا پی جانب ہے جو ہتو ذیوا بھی کی طرف روانہ کردیے کہ یہی جانے والوں کے لیے فوری طور پر 5 قرآن پر حواتے اورا پی گیشنز اس دی گی گئری میں رقعت سرائ اوران کے ایلی خانہ کے ساتھ ہے اور مرحوم کی معفرت اورا چی گئری میں رقعت سرائ اوران کے ایلی خانہ کے ساتھ ہے اور مرحوم کی معفرت اورا گئی درجات اورا کے لیے دعا گو ہے ۔

المجمى موجائے گی۔ نتازہ برآپ کا مجر پورتبھرہ بہت اچھالگا چرماہ منتظرر ہوں گی۔

ھے: اچھی تحسین! آپ کے حکم کے مطالق نام تبدیل نہیں کیا و کھے لیجنے اور الگلے ماہ میں بھر پورتبھر ہ کے سناتھ آپ کی آید کی منتظر ہوں۔

ساتھ اب الدی الدی سر الوں الدی سر الوں سے المحق ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر ہے آپ سب کی خیریت مطلوب ہے سب سے پہلے آپ کو اور کاخی سر کومبار کباؤ الوار ڈفنکشن کی امید ہے بہت البھا گیا ہوگا۔ جینئے والوں کومبار کباؤ الوار ڈفنکشن کی امید ہے بہت البھا گیا ہوگا۔ جینئے والوں کومبار کباؤ اور جونبیں جیت پالے انہوں جیس آف لک آگی و فعد کے لیے ۔۔۔۔۔۔اس بار تقریب لا ہور جیل تھی اور ہم لا ہور جیل نہیں جے جیب انقاق ہے جیس اس وقت مدینہ میں تھی اور ہم لا ہور جیل تھی قبل جیب کھی تقریب کا حصہ ہوں گی۔ یا کتان کے حالات آج کل جیب کھی کہ شکا تھی کار جی البتدہ کیا در البتدہ کار جی البتدہ کیا در البتدہ کار جی البتدہ کیا کہ اور البتدہ کیا۔ اور اسے دشمنوں سے محفوظ رکھے آمین کہانی ارسال کی ہا مید ہے جلا شائع ہوگی ایک طویل ناول جلدارسال کروں گی۔ اجازت و بیجے۔

سے نہت ہی بیاری حبیبہ اتم ارا خط بھی ملااور تم سے نون پر بھی بات ہوئی بہت اچھالگاسب سے پہلے عمرے کی مبار کیا جہ انتم ارا خط بھی ملااور تم سے نون پر بھی وعائی ہو۔ ہم سب کی ہر لمحہ ہریل عمرے کی مبار کیا دیا تم نے پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے بھی وعائی ہو۔ ہم سب کی ہر لمحہ ہریل ایک دعا ہے کہ اللہ جمارے میں کا ثی بتا کیں گے اور تاول کی میں منتظر ہوں۔ اینے چھوٹو کو بہت بیاروینا خوش رہو۔

الا بورے تشریف لا کی جی رضواند کوژلگھتی جیں۔ بہت بہت وعائیں اور بیار دوشیزہ سے مسلک

ALSO CIETY LUM (دوشیزه تا

ہر فرد کے لیے اس ماہ کا ووشیزہ خاص تمبرسب کچھ ہمیت خاص الخاص پر بالطف دُو بالا ہو گیا ۔ گوطبیعت کانی خراب چل رہی ہے۔اُس کے باوجوو بشاشیت دل کی گہرائیوں تک محسوس کی ۔خوبصورت سرور ق اوراشتہارات کی میکڈنڈی پرچہل قدمی کرتے کرتے فہرست ویکھی \_لکھاریوں کے نام پزھ کربی ول خوش ہو گیا۔اشتہارات دینے والی میرے ولیں کی کمپنیاں کچھ چیزوں کے معیار بلند و بہتر کرنے کے پر بھی خرچ کردو۔اوار یہ پڑھا' آپ کےاورا قبال کے شاہین کےاورا پنے اس سانچھےا حتی ج نے افسر دہ اور آزروہ کرویا محفل میں قدم رکھتے ہی بہلی ملا قات زمر تعیم ہے ہوئی فرح اسلم خولہ عرفان مگہت غفار تسنیم منیر شمینه طاهر بلال فیاض نیئر شفقت سب کو و یکه کر بهت خوشی هوئی به بلال فیاض تو بها را بهت عزیز بچہ ہے۔ فرحی تعیم کومحفل میں خوش آ مدید ..... سکینہ فرخ کونوای کی بہت مبارک ہو۔منزہ اور کاشی آ ب وونو ل کولا ہور میں سچی کہانیا ل ایوار ؤکی کامیاب اور پُر جوش تقریب پر بہت بہت مبارک اور میری وعالتمیں سلیم فاروقی کواللہ جنت میں اعلیٰ مقام اورلواحقین کوصبر جمیل عطا کرے سو ہائے علی ہے ملا قات خوب اور تکبت غفار کے بیٹے کی شاوی خوب تر رہی ۔ تکبت کو بہت مبارک رفعت سراج اور زمر کے ماول د کچیں ہے روال دوال ہیں۔نسرین اختر نینا کے' سینے سہانے' معاشرے کے حقیقی کر دار دال کا روپ خوبصورتی ہے وکھاتے ہوئے اختیام کو پہنچا۔ بہت اچھار ہاسب سے پہلے کاسئہ دل ہی خالی ملاے کا آئی چوہان کی خوبصورت تحریر جس کا مرکزی خیال جھیتی حالات پرنبنی عام روش ہے ہے کر ہے۔معاشرے کے دونا سور جن پرنشتر زنی کی گئی خوبصورت لفظول کے جناؤ اور واقعات کی گہرائی ہے .....ایک تو پیرکہ حِقدارا برِّیاں رگڑ رکڑ کرختم ہوجا تا ہے مگرمحروم اور ووسرے و ووالدین جن کی اولا ویں وو دیس جانستی ہیں ور ڈ الر در ہم ریال بھیج کر بھی ہیں کہ ہم نے حق اوا کرویا وہ والدین یا دونوں میں ہے ایک تنہا کی کا جو لشت کا نتیج ہیں کوئی ووہرامحسویں نہیں کرسکتا زبردست! روحیلہ خان کی سیکن بھی کافی اچھی رہی ہے واقعی رشتوں میں دراڑیں ڈال وی بی ہے۔رشتوں کو یا تیداری اور خوبصورتی ہے۔ اتھے لے کر چانے کے لیے ا یک دوسرے کے لیے احساس خلوص اور آسانیاں اینٹ سینٹ اور رنگ ( ب کا کام دیتے ہیں کوفرزاند آغا کی' کی جانال میں کون واقعی سوعات رہی۔ حالات اور واقعات کوتمام تر تجزیات کے ساتھ اُ جا کر کرنا فرزانہ کی تحریروں کا خاصہ ہے ۔عقیلہ حق نے بھی خوب لکھا۔ ووسروں کے کرواروں پر بیچرا چھالنے والے آ خرخود ہی اس کیچڑ میں بھٹ کرمنہ کے بل کرتے ہیں۔بس ان برصبر کرنا شرط ہے۔ سیکندصدف کی قسمت کے کھیل نرالے بھی اچھی رہی ۔ واقعی ان حالات میں اولا و کے مستنتبل کا فیصلہ مشکل ہوجا تا ہے ۔ فرح ا نیس کی وہ جواک ار مان تھا خوابوں خیانوں کے حصار میں گھومتی تحریر بھی اچھی رہی ۔ شمیینہ طاہر کی سب مایا ہے زمینداروں کے روایتی غرور و تکبر کا قصہ جے اللہ کی جیجی ہوئی آفت نے عاجزی میں بدلا عمران مظہر نے ووعورتوں کوسو کنے کے جلا ہے ہے تکال کران کی زندگی کی بہیاری میں تھننے والے گلا ہوں کی ایٹاً رومحبت ک ہے آبیاری کر کے مرجھانے ہے بیایا۔ بہت خویب عبادت کافقی کی عشق اک روگ مجھی ٹھیک ہی رہی۔ منكست فاش فصيحة صف كى تحريبهى خاصے كى جزيتى -اب توبہت سے كھروں بيں ايسے شكارى كھس جاتے ہیں جن گھروں میں والعہ بن اپنی اولا و کو بے جا آ زادی اور نامحروں سے دور نہیں رکھتے۔ای لیے اسلام

ئے ہرر شنے اور تعلق کی حدودر تھی ہیں۔ جوان سے نکلتا ہے خوار ہوتا ہے فصیحہ بہت اچھے فکہت عفار نے بہت خوبصورت کہائی لکھی ۔خزال کی میکڈنڈیوں ہے گزرتے دو پیارکرنے والوں کومروواور رہنمائی کے سیاتیته ان راستنوں کی رکاوٹیں اور کھٹنا ئیاں تھانا گئتے عقیلہ اور عدنان کا وامن بہاروں ہے مجرویا۔ ماہ وش طالب کی وستک بہت زور ہے طماننجے تی ما نندگئی۔ باروواورخون کی بنائی ہوئی ۔ فقیقی زخم اوراوعیز ٹی اور ا بیان کوا جا گر کرتی غیرمسلموں کی بے حسی کی تصویر .....میری ہروفت وعاہے کہاںٹد تعانی و نیامیں موجو و ہر مسلمان کا باطن روشن اورضمیر زندہ کردے آمین۔احمد سجاو بابر خوبصورت اور جامع تحریروں کے خالق ﴾ ہیں۔ سنجے شیطان اس کا منہ بوٹا ثبوت ہے۔ان علاقوں کے وریے ذرے کی خوبصور تی اللہ کی صناعی کا منہ بولتا ثبوت ہے جنہیں ان شیطا نو ل نے وہرائی میں وارخوف میں بدل ویا۔رب انہیں غارت کرے ا بازگشت میں قر ة العین کے حسب ونسب نے ول کے تارجمنجھوز کراورروح کو مجتنبھور کرر کھ ویا۔مقدرانسان کے ساتھ کیا کیا تھیل تھیتا ہے۔سب ہے آخری میں اُم ایمان کی اُن کہی کا ور تھلا۔ بینا ولٹ بھی احیمار ہا۔ مال کی تکلیفوں کومحسوس کرنے والے بیٹے نے انتقام کا جو تھیل کھیلاا ہے بیجے کی آیدنے و نیامیں آنے ہے 🖔 مبلے ہی اس کے ول ہے انتقام کی آ گ۔ بجھا وی ۔اوراس اُن کہی نے سب پچھ ہی کہدڈ الا ۔ گویا کہا س ماہ اً (فروری 17) کی بقیہ سب تحریریں بھی احیمی رہیں۔ ووشیزہ گلستان کے پھول بھی مہک رہے تھے۔اس م رتبه شاعری بھی اچھی رہی ۔خولہ عرفان کی غزل پیندا آئی۔ باتی سلسلے بھی اچھے ہیں ۔طبیعت کی خرالی اور نظر کی وجہ ہے اب لکھتے ہوئے غلظیاں کر جاتی ہول۔ سدھار بھی لیا کریں اور نظرا نداز بھی کرویا کریں شکر ہے۔ شائستہ عزیز کیسی ہیں آیے کو اور فرح اسلم قریشی کو ماہ مارچ میں میری طرف سے زندگی کے ا گڑرے سال کی عافیت برمبارک اور آنے والے سال میں خوشیوں برکتوں کی وعائمیں آپ سب کے لیے بہت ی پُرخلوص و عالمیں اللہ حافظ بھگت کبیر کے اس گہرے احساس کے ساتھ من کی من میں بات رہے تو من میں لا کے روگ من کھولیں تو مشکل کرویں جیون ایٹا لوگ ہیر: رضوا نہ جی! اِللہ آ ہے کوجلد مکمل صحت عطافر مائے آ ہے کی محتبوں کی تو نہ صرف میں بلکہ ادار کیے بھی قرض دار ہے۔ بریعے کی پہندیدگی کاشکر ہے لیقین کریں اب لوگوں کے خطوط پڑھ کر بہت حوصلہ بھی بہت ملتا ہے اور غلطیان سدهارنے کا موقعہ بھی آ یہ کا بھر پور تبصر ولکھار بول کے لیے بھی سودمند ٹابت ہوگا۔ 💉:منتان ہے تشریف لا کی میں فصیحہ آصف ہمھتی ہیں۔مزاج اچھے ہوں گے اللہ تعالی کے نظش و کرم میں بھی عافیت میں ہوں۔ دوماہ میلے خطامع تبسر وروانہ کیا، جانے کہاں کھو گیا؟ اللہ کرے بیخط آپ کو ہروفت ل جائے۔اب ذرافروری کے ووثیز ہیں کچھ کہوں گی۔سرورق پسندنہیں آیا آ کے چلیے آپ کی ﴾ با تیں بطور احتیاج پڑھیں \_ا قبال شاہین ہے صرف بیگز ارش ہے کہ پچھیجھی ہوآ خر ہماری ٹیم ہماری ہے ۔ ﴿ اگر اس بر پچھ برا وقت آ ہی گیا ہے تو ہم اے سنجالا ویں گے نہ کہ اسے تنہا حجوز ویں آپ کی باتیں اپنی ﴿ جَلَّه درست مَرْجَم ا بِن نيم كے كلا زيوں كوشا بين ہى ليكاريں كے كه و د اس كى لاج ضرور ركھيں گے آپ يَّ زياده ول برواشته ند مول ـ يقول نا صر كاهمي

PAISOCIETY.COM

غم نہ کر زندگی بڑی ہے ابھی

اب قدم رنجہ فرماتے ہیں دوشیزہ کی پُر بہار محفل میں'جی سچی کہانیاں ایوارڈ کی تقریب بیس شامل ہوئی۔احوال کی کہانیاں میں بی پڑینے گا آپ کی محسوس ہوئی آپ اپنی مصروفیات سے وفت ندنکال یائی ہوں گی ۔ چلیں آگلی بارسی' زمرتعیم کالفصیلی خط احجیالگا' فرح اسلم نے بھی خوب لکھا۔مزیدار خط خولہ عرفان کا رہا۔ وہ بہت باریک بنی ہے تخریریں پڑھ کر جاندار تبھرہ کرتی ہیں اللہ پاک ان کے قلم کو ووام بخشے آمین ۔ شمینہ طاہر بٹ بھی کسی سے پیچھے ندر ہیں اور خوب تبھر ہ کیا' پُر خلوص اور بے لوٹ محبت کرنے والی با جی گلہت غفار کا خط بھی انہی کی طرح مد برانہ اگا۔ فہد کی شاوی کا احوال بھی انہوں نے خوب لکھا تصاویر کا مزاالگ آیا۔ بلال فیاض اور نیز شفقت بھی اپنی با تیں کہنے میں کا میاب رہے۔ سو ہائے علی ایز و کا احوال یڑھ کر دل افسر دہ ہوا۔اللہ ان کے بچھڑوں کو ان سے ملادے آمین دام دل کی قبط نمبر **25** مکمل طور پر د لی جذبات کی آئیندوارر ہی۔ چمن سے بہت ہدر دی ہے براو کرم اس کے دکھوں میں مزید اضافہ ند کیجیے گا اور ملاا کو ارسلان ہے نے کے رہنا ہوگار ہ گیا تمرتو اسے واقعی اب کوئی فیصله شعور میں رکیتے ہوئے کر نا ہوگا ۔ کا بھی بھا کی گئر پرموجودہ حالات کی بوری طرح عکاس تھی ۔اچھی تھی' روحیلہ خان کی سیکن نے ایک ہنتے اپنے گھر کو پھر سے سے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ خاص نمبر کی خاص تحریر فرز اند آغا کی کی جاناں میں کون ٔ رہی ۔ ماضی اور حال کے تانے بانے بنتی نازک رشتوں کا حال سناتی افسر دہ کرتی ہے جربر جی جان ہے ﴾ پیند آئی۔ ویل ژن مصنفہ 'رکیٹمی باتیں' فلسفیانہ تحریریٹمی سج گئی حور میں کو پھول قبول کر کے زندگی کومہا نا عاہے۔ تین انگلیاں سبق آبموزتح رعقلہ حق ہی لکھ علق ہیں۔ پر دین کی باتیں سمجھے کون ادر عمل کون کرے۔ ہر بندہ میہ کہتا ہے کہ میں تھیک اور سیا ہوں ۔خوو فراموثی کا پیمل غیرا حتسانی ہے کہ توجہ کی ضرورت ہے ۔ قسمت کے تھیل نرالے ڈیٹر کسیم سلین اصدف میرے خیال میں اس کے بیٹے اور زبیر کی بیٹی کی شاوی مناسب نہیں کیونکہ وہ گھران سی طرح ابھی یا کہازنہیں ہے اور پیشادی زیادہ عرصہ نہیں یطے گی سوعقل کا تقاضا یمی ہے کہ اس شادی کو نہ ہونے ویا جائے۔فرح الیس کی تحریر نے بور کیا۔ ثمینہ طاہر بٹ کی کاوش بہترین لگی عمران مظہر کی تحریر واقعی حقیقت سے دور لگی \_ کیونکہ ہم نے جو' جو دیکھا ہے وہاں تو بس جنگ و جدل ہی ہوتے ویکھا سوکنوں میں ، باجی تکہت غفار کی مہکتی تح ریا طراف میں خوشبو بھیر گئی۔ ' سچھان کہی أم ايمان قاضي كا ناولٹ ول ميں حبكہ بنا گيا \_فلسطين كے پس منظر ميں لکھي گئی ماہ وش طالب كى دستك بہت عرصه تک ذہن میں رہے گی ۔اللہ تعالیٰ سے خاص دعاہے کہ وہ فلسطین مشمیر شام رونگہیا اور جہاں جہاں مسلمان ظلم دستم کا شکار ہیں ان پررحم فر ہائے آمین۔ سنجے شیطان' سبق وییئے میں کا میاب رہا۔ ابھی امکان باقی ہے سبرینہ کا شاطر ذہن اب نی کہائی بن رہاہے مگراصم اور اروی کے ساتھ ہرگز برا مت کرنا اورائعم کا د ماغ بھی درست کریں کہ وہ کچھ برو باری کا ثبوت دے۔کلاسک ادب ہے ایک تو شہ خاص آب نے چناحسب نسب ای طرح ہر مادیسی بھی بڑے ادیب کی تحریر رسالے میں خوبصورتی پیدا کر ہے گ - جیسے! نظارحسین' بانو قدسیہ(اللّٰدأن کی مغفرت فر مائے آمین )اشفاق احمہ' غلام ُتقلین نقوی' متازفقی

وغیرہ وغیرہ ..... بی تو مختصر سا تبصرہ ہوا مکمل ٔ باتی رسالے پر آپ کی محنت واضح ہے اللہ اسے بام عروج نصیب فرمائے آمین ۔اس ماہ فریدہ جاوید فری' آپی رضوانہ کوژ' شیم نیازی' سنبل' رضوانہ پرنس کے خطوط کی کمی شدت ہے محسوس ہوئی ۔

کھ: ڈیئر فصیحہ! آپ کی رائے سرآ تھوں یرے شارے کی پسندیدگی کا شکریہ انشاء اللہ اگلے کی کہانیاں ابوارڈ زیرِضرور ملاقات ہوگی۔ آپ کی رائے رائٹرز تک پہنچ گئی ہوگی۔ بروفت محفل میں آید کاشکریہ۔ کے کراچی سے تشریف لائی ہیں مسز گلہت غفار کھتی ہیں۔ بھٹی ہوا میہ کہ ہم نے آپ کے آفس فون کیا کہ میں معلوم کر لیں کہ فہدگی شادی کا احوال کب آئے گا۔ سی جینٹس نے ریسو کیا انہوں نے ہولڈ پر رکھا کہ آ پ سے ابھی میں بات کرا تا ہوں۔ اور بھٹی جب ہم نے دو بار ہ اپنا تعارف کروا کے بوچھا تو جواب سننے سے پہلے ....سیل بند ہوگیا۔ ہم نے صبر کا وامن تھام لیا کہ جب محترمہ بکی صاحب تظریف لا سی کی تو جارے كرتے بھر بات كريں كے مر ذہن سے تكلي كيا اچا يك رضوان كوثر صاحبہ كاليسي آيا كر علب جيے ك شا دی مبا تک ہو۔احوال آ گیا ہے میں نے فورانسیج کیا۔کس میں؟ تب جواب ملا دوشیز و میں .....اب بھلا ہمیں کہاں مبرآتا گھر میں کو نی نہیں تھا ہم نے فوراْ فہد کوفون کیا کہ بیٹا جنوری کا یا کیزہ فبروری کا دوشیز و لا وُریشم تو اس ماہ کا آ ہی جائے گا بھر جناب انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی محسوں ہونے لکیس اور رات کوفہداور صبا گھر پہنچے اور ہم نے جب شادی کا احوال پڑ ھااور رسما لے کی ورق گر دانی کی تو خوشی اورمسرت ہے آ تکھیں جنگنے لگیں اور ہم نے محسوں کیا کہ آ تکھیں جبکتے کے ساتھونم بھی ہوگئی تھیں کیوں؟ ارے بھی خوشی اورمسرت کے کھات جب میسر ہوتے ہیں تو زیا دہ تر آئے تکھیں نم ہوجا تی ہیں ہماری کہانی بھی شاکع ہو گئے۔ بہت بہت شکر ہیاور ڈییروں ڈییرنوازش آپ کی نذر ..... دوشیز محفل میں خود کو یا کر بہت خوشی ہو کی ووشیز ہ گلستان نے کیجے نئی آ وازین میں بھی خود کو دیکھ کریفین سیجیے ایسا رکا کہ کویا آپ نے اس بار ممل ارادہ کرلیا تھا کہ میں یک کے بحد دیگرے کی خوشیاں دینا جاہ ری تھیں تو بیلو دیا میں اسب سے پہلے والدہ محتر مدکا سابیسدا سلامت رہے آ ب اور آ ب کی فیلی کا ہر فر دانند کی رحتوں کے حصار میں رہے صحت زندگی کا میانی اور نبک تا ی کے حصار میں آرئی سب رہیں۔ دوشیز ہ اور اُس کی قیملی ہمیشہ نیکی اور کا میابی کی منزل پر شہرت کی سیر همی پر سلامتی اور بقاء کی کرنوں میں گھری رے (آ مین) کہانیاں شکست فاش زندگی گلا بول کی کیاری' و ہ جواک اربان تھا'عشق اک روگ' ابھی اتنی ہی کہانیاں پڑھیں انچیمی کٹیس \_ دوشیز ہ گلتان میں رفعت' را حت و فا'غز الهُ عا فيهُ محد عرفان' نيره شاكر كي تحريري اچچي لکيس \_ نئے ليجينيٰ آ وازيں ميں عامر ٹائی' فریدہ فری' رجاامیر' نیٹا خان' عا کشہنویر' تنتین الصل' اُن کی آ وازیں اور کہجے بیند آئے اجازیہ جیا ہتی ہوں زیرگی باتی رہی تو السکلے ماہ حاضری تھنی ہے۔اس دعا کے ساتھ خدا حافظ۔الندرب ذوالجلال اپنی رحمتوں کا سابیہ آپ سب پرر تھے۔ دوشیزہ کی فیملی بھی الند کی رحمتوں کے سابے میں رہے۔ آمین۔ بھے: نگہت جی! آپ کی وجہ ہے دوشیزہ کی محفل میں پچھ کراچی کا بھی رنگ آیا ورنہ پنجاب اس بارمحفل لے اڑا تھا۔ آپ کوخوش ملی بیرجان کر مجھے اچھالگا دوشیز ہ آپ لوگوں کا ہی رسالہ ہے اور آپ سب کا اس پرحق ہے بس بھی بھی دیرسویر ہوجاتی ہے تو برامت منایا کریں۔ باتی تمام تحریریں آپ کواچھی کئیں شکر ، آپ کا سلام ای تک اور دعا تمیں دانیال زین تک پہنچاوی ہیں۔

کردہی ہوں بست متریف لاکی بین سعد ہے پیٹھی المحتی ہیں۔ پیاری دوست حسب وعدہ محفل میں شرکت کردہی ہوں بستم تو جانتی ہو بچھلے دنوں طبیعت ٹھیک نہیں تھی اب بہتر ہوں بہاں ٹھنڈ بھی تو بہت پڑتی ہے۔ ہیں تو ہے۔ ہیں تو ہے۔ ہیں تا ہو بچھلے دنوں طبیعت ٹھیک نہیں تھی اب بہتر ہوں بہاں ٹھنڈ بھی تو بہت پڑتی ہو بہت اچھے ہے۔ میں تو جب تک بورا رسالہ نہ پز دہ لول چین نہیں آتا۔ ادار بے کا انداز بہت اچھا لگا۔ تلہت غفار صاحبہ اور سکینہ فرخ صاحبہ کو میری طرف ہے بھی مہار کہا دونوں کے گھر شہزادی آئی ہے ایک بہو کے روپ میں دوسری فرخ صاحبہ کو میری طرف ہے بھی مہار کہا دونوں کے گھر شہزادی آئی ہے ایک بہو کے روپ میں دوسری نوای کے دونوں کے گھر شہزادی آئی ہے ایک بہو کے روپ میں دوسری نوای کے دونوں کے گھر شہزادی آئی ہے ایک بہو کے روپ میں دوسری نوای کے دونوں کے گھر شہزادی آئی ہے ایک بہو کے روپ میں اس کا کا دونوں کے گھر شہزادی آئی ہے ایک بہت کے میاں کہ ہو کے روپ میں اور کے این اور کا بہت خیال رکھنا ہیں ہوں کہ ایک افسانہ بھیجا تھا کہ لگاؤگی انتظار ہے۔ اپنا اور دا ہے ہے دونوں کے تو ایک اور کی انتظار ہے۔ اپنا اور دا ہے ہے دونوں کے تو ایک ایک ایک اور کی انتظار ہے۔ اپنا اور دا ہے ہے دونوں کے تر کے تر ایک افسانہ بھیجا تھا کہ لگاؤگی انتظار ہے۔ اپنا اور دا ہے جن ایک اور کی انتظار ہے۔ اپنا اور دا ہے جن ایک ایک بہت خیال رکھنا ہمیشہ نستی مسکر آتی رہو۔

کھے :اچھی بی سعد میہ! آپ کا افسانہ حاضر ہے طبیعت میں بہتری کاس کرانٹمینان ہوا۔میرا خیال ہے کہاہ کانی وقت ہوگیا پاکستان کا چکر لگالیں۔اداریہا چھالگا آپ کاشکریہ'امیدکر تی ہوں فرزانہ پر آپ

کی فرمائش کا گہرااٹر ہوگا۔

﴾ الا ہور کے تشریف لائی ہیں حنابشر کاللھتی ہیں۔امید ہے فیریت سے ہون گی۔خدا تعالیٰ ہے دعاہے کہ آپ کواور بمنام ا دارے کوسلامتی صحت اور خوشیاں عطافر مائے آپین ۔ بچی کہانیاں اور ووشیز ہ آج جس مقام پر ہے وہ اللہ کے کرم اور آپ سب کی محنت ہے ہے۔اللہ دین وکنی اور رات چوکنی ترقی عطا فر مائے ۔ آمین ۔ فروری کا دوشیزہ واقعی خاص تھا۔ سب سے پہلے اقبال کے شامین کا احتجاج پڑھا جووہ واقعی ٹھیک کررہا تھا۔ دوشیزہ کی تحفل بین بے حدمحبت بھرے خطوط شامل تھے ۔ سوہائے علی ابر' و سے ملا قات الیمی رہی \_مسز تلہت عفار صاحبہ کو بیٹے کی شاوی کی بہت بہت مبار کیاوا بند نعالی خوشیوں کو قائم وائم رکھے آمین ۔ لاکف بوائے میں اساء انتوات نے بہت اجیماً لکھٹا اسلسلے وار تاول ایستھے جارہے ہیں ۔ اس بار دوشیزہ میں افسانے ٹاپ یور ہے۔سب سے پہلے اپنے پیاڑے بھیا کا افسانڈ پڑھا۔ قالی ہے کاسئددل کا ٹی بھیا کے حساس لکم ہے ایک بہت اثر انگیزتح رکھی۔ بھیا آپ تو جب بھی لکھتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ باقی افسانے جن مین سیکن روحبلہ خان کی تحریر بھی متاثر کن تھی ۔عقیلہ حق نے تبین اڈگلیاں پر لکھ کرخوب انصاف کیا۔ بہت اچھالکھا۔رئیتمی یا تیں' وہ جواک ار مان تھا' سب مایا ہے' زندگی گلا ہوں کی کیاری' دستک' بہاریں میرے دامن میں بیسب کے سب انسانے بہت اچھے تھے۔تسیم سکینہ صدف کی تحریر قسمت کے تھیل بہت منفرو تھی ۔عشق آیک روگ سیدعباوت کاظمیٰ شکسید فاش فصیحہ آصف خان دونول تحرمروں نے بہت متاثر کیا۔ شکست فاش ابتداء ہے انعتام تک اثر انگیزر ہی۔ ثمینہ طاہر بٹ کی تحریرسب ما پاہے ایک بہت اچھاسبق ویتی بہت احجھوٹی تحریرتھی ۔دوشیز ہ گلستان رنگ پر نگے پھولوں سے مبک رہا تھا۔ پکن کا رزمجھی خوب تھا۔ا تنے ایتھے افسانے لکھنے پرتمام رائٹرز کو بہت بہت مبار کباداللہ مزید تر ئی وعروج عطافر مائے (آ مین) تمام دوشیز وہی زیر دست تھا

the way was an and the formal and the same of the

یے بیاری حنا!اوار نیے پہند کرنے کاشکر بیافسانوں کی پہندیدگی ان کے کیکھاریوں تک پہنچاوی ہے۔ وو شیزه گلستان میں اینا بھی حصہ ڈالا کرو اور مجھے تمہاری کو ئی بات بری نہیں تکی خط میں تعریف اور تنقید

﴾ ﴿ عائشة نور عاشاله عنى ميره جي كيسي بين آب؟ مين نے ہر ماه آپ كو خط لكھا اور لكھ كرياي ہى ركھ ليا کیونکہ پوسٹ تہیں کرسکی آ ہے کا شکر بیادا کرنا جا ہتی ہول کئی بار کال بھی کی مگر آ ہے ہے بات تہیں ہوسکی دیمبر کے شارے میں میراانسانہ شائع کرنے پر بہت مہت شکریہ میں بےحد خوش ہوں شاید خوشی کا اظہار لفظوں میں کرنا ناممکن ہے۔ فروری کا شارہ ابھی مجھے نبیس ملا اور جنوری کا بھی تاخیرے ملاتھا مگریزھنے میں بہت الیمالگا سب ہے خاص 'باہم بینھ کر بہت می اچھا تھا اس میں رضوانہ پرلس کا تی چوہان غز الدرشید اور آب سب کا احوال مزاوے گیا۔ چونکہ میراخط آپ کوکائی عرصے بعد بلا ہے اس لیے میں تو زیاوہ ٹائم لوں کی اور پورجھی تمیں کروں کی نے توشی جو میں سب سے شیئر کروں کی کہ میراایم اے انگلش بیار ب ون کارزلٹ آیا اور میں پاس ہوئی میرے لیے تو بہت خوتی کی بات ہے۔ ووسری خوشی مید کدمیری چھوٹی مہن تلین افضل وڑا کے اور میری امال جان عمر دکی سعاوت کے بعد وطن والیس آئی جیں۔منزہ بھی کافی عرصہ ہوا میں نے دوکہانیاں ارسال کی تھیں۔میری عیدیں تیرے لیے اور' کیاتم میرے تھے ان کا چھ بتا ویں وہ آ ہے کولی بھی ہیں یا کہیں راستے میں کھولئیں؟ ای کے ساتھ ایک اور افسانہ ارسال کررہی ہوں مختصر سا ہے گربہت سچاسا.....امید ہے وہ ابھی آ ہے کو بیندآ نے گانی الوقت جو با تیں ذہن میں تھیں وہ لکھ ڈالی میں اور جورہ ئی ہیں ان کا وقت بھی تو کزر گیا .....اب اجازت جا ہتی ہوں اسکلے ماہ پھر آ وھی ملا قات ہو گی \_

ه مع سویت عائشة! امتحان کی کامیانی بر و غیروں وعائیں اور بہت ساری شاباش ..... زبروست فقم ئے انسا نے الکھو میں ضرور شائع کروں کی ۔میری جانب سے ای اور بھی کوعمرہ اوا کرنے پر بہت مبار کباو اور بیاری میلا کی تمہارا خط بچھے بور مہیں کرتا البذاول کھول کر لکھا کرو۔ کہا نیوں کے بارے میں کاشی بتا سکتے ہیں ہاں افسانہ جند شائع ہوگا تھوڑی ہی تبدین کے ساتھ مہیں خودمحسوں ہوگا کہ چندسطروں کے اضافے

نے تمہارے افسانے کو کس قدر مفیو طاکر دیا ہے۔ ﷺ کراچی سے تشریف لائی ہیں فرحی قیم الکھتی ہیں۔امیدے پخیر دعافیت ہوں گی۔ایک کہائی مرپر اتج کے عنوان سے بھیج چکی ہوں اور اب دوسری کہانی بھیج رہی ہوں فصوط کے جوابات آپ جس اپنائیت ہے ویتی ہیں۔ بچ ساری اجنبیت حتم ہوجالی ہے۔ اگر چیہ آپ کے رسالہ کے لیے میں بی ہوں اور بہت ڈرتے و و تے یہ دوسری کیمانی بھیج رہی ہول کیکن امید ہے کہ اگر میری کہانی آپ کے معیار پر بوری اس ی تو جلد شامل

﴿ اشاعت ہوجائے کی۔

سے : بہت ہی بیاری فرحی !ا پنوں کی محفل میں ڈ رکیسا ..... بیتمہاری اپنی محفل ہے بلاخوف وخطر کو د جایا کر دسب کے درمیان تیمہارا افساندانشاءاللہ انتخاطے ماہ ضرد رشائع ہوجائے گا۔ جیجے تمہارے تبعرے کا

مجھی انتظارر ہے گا۔

وعامؤل كي طالب اس آخری خط کے ساتھ ایبازت و پیچیے ۔ انشاء اللہ ایکلے ماہ پھر اِس رنگارنگ منزهسهام تفل میں آپ سے ملاقات ہوگی۔خوش رہے اورخوش رکھے۔اللہ جا فظ۔





# ما ول اورادا كار

### <u> ವಿಜ್ಞಾ</u>ದ್ಯಾಭಿನಾ

یا کشانی شو بر کا سب ہے روش ستارہ کا وید مینے ' جن کے برانے ڈراھے آج بھی لوگ و کھنا چاہتے ہیں کے گھر ایک ننھا منا سائٹنراوہ پیدا ہوا



# آ فريدي سي -Downloaded

وھاک بھی وی ہے۔26 سمبر 1982ء کو کراچی

میں پیدا ہوئے والے اس بیجے نے اپنے والد کے

نقشِ قدم پر جلتے ہوئے کی بہترین ڈرامے

فلميں کين جن ميں

فابل وترقلمين

راچی سے لاہور

اور میں ہوں شاہر

جس كا نام والداور والده زينت متكى نے شهراد شیخ رکھا۔شنراد نے بہت کم وفت میں شوہر انٹرسٹری میں انجی





# نازك اندام اورنهايت خوبروادا كاره اورماول

### My All

کیا کام ہور ہاہے؟ ج بين أوج كل مختلف ورامون من كام کردی ہول اور مجھے خوش ہے کہ مجھے ہوئے آ رشٹوں کے ساتھ کام کرنے سے سکھنے کا بہت



موقع ملتاہے اس کے عذاوہ پھیم میوزک وید بورجمی کی بیں استہارات آن ایئر ہو تھے ہیں۔ ریمپ پرتو واک کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ س : آپ کوڈراموں میں کام کرنا زیاوہ بیند

س سارہ شوہز میں آمد اتفاقیہ ہے یا شوق ج: دراصل مجھے ماڈ لنگ کا شوق تھا اور میں نے ما ڈ لنگ کوصرف گلیمر کے طور پرنہیں اپنایا بلکہ یا کشان' بھارت' امریکہ اور یورپ کی ماڈلز کا

تجربورمشاہدہ بھی کیا ہے اور انہی کے تجربات ہے سيھنے كى بھى كوشش كرتى ہول -س: کیا آپ مجھتی ہیں کہ ماؤل اوا کاری

ج نبخى بالكلي! أيك الحيمى ما إل في وي اذا کارہ کے ساتھ فلمی ادا کارہ بھی بن سکتی ہے اس ليے كه اسكرين يرك مياب مونے كے ليے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے بالیا يہلے ہے ہى ہوتى ہیں۔ مثلاً قد كا تھ اور خُوبِصورتي پھر ماؤلنگ مين المُنگ سکھائي جاتي ہے جہاں تک ڈائیلاگ ڈلیوری کا تعلق ہے تو وہ احیما براوقت اور حالات سکھا دیتے ہیں۔

ں: آپ کی آج کل کیامصروفیات ہیں؟ کیا



بہت خوشی ہوتی ہے۔

س: کون نے ایسے انسانی رویے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں؟

ج: مجھے حقوف اور حقوقی تعریف کرنے والوں سے بڑی المجھن ہوتی ہے۔ ملنے پر آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں مگر آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں مگر میں جانتی ہوں کہ وہ سب کے ساتھ ایسا ہی روید

ر کھتے ہیں۔ س: یعنی آپ کواپنی تعریف شھا اچھانہیں لگتا؟

ج: ار ہے اپنی تعریف ہوگا ہے اپنی تعریف بھوٹی اور یقین اور یقین کریں جھوٹی میں اور یقین کریں جھوٹی ہوگا ہے۔
تعریف فورا پیتہ کورا پیتہ کی اور یقین ہورا پیتہ کی اور یقین ہورا پیتہ کی کس حد سے کہ قائل ہیں؟

ج: میرا ماننا ہے کہ انسان کو اینے آپ ہے
پیار ضرور ہونا چاہئے گرا یک حد تک کیونکہ اگر آپ
اپنے آپ ہے پیار نہیں کریں گے اللہ کی عطا
کردہ نعمتوں پر خوش نہیں ہوں گے تو آپ کی
ہے بھی محبت نہیں کر سکتے۔کسی کی بھی قدر نہیں
کر سکتے۔ حد ہے تو انسان جہاں ہے بھی گزرا
وہاں سرار نقصان ہی حاصل ہوا ہے۔

س آ ب خوابول کی و نیامیں رہے والی لڑکی

میں یانگی کا سامنا کرنا پہند کرتی ہیں؟ ح: میں بہت پریٹیکل انسان ہوں اور شاید یمی وجہ ہے کہ اس تیز رفیار دور میںSurvivc کررہی ہوں۔

س: جب انجوائے کرنا جاہتی میں تو کیا کرتی ہیں؟

ج: ویسے تو میں اینے کام کوہی بہت انجوائے

بہت جوبھورت ہے اسے خوبھورت ہے اسے طائع نہیں کرنا چاہیے ہر ون مجر پور انداز میں گزارنا چاہیے اور صرف اپنے اوپے کئی مجروسہ کرنا چاہیے کئی

ے کوئی امید ندر کھیے ہس میں نے یہی سیکھا ہے۔ س: بہت کم وفت میں بہت شہرت حاصل ہوئی کیسا لگتا ہے؟

ج: بہت اچھا لگتا ہے میں بہت خوش نصیب ہوں کہلوگوں نے میری ادا کاری کو بہند کیا۔
س: آپ اور نور دونوں بہنیں آج کل شوہز انڈسٹری پر جیھائی ہوئی ہیں وجہ؟

ج:(ہنتے ہوئے )وجہ شاید میہ کہ ہم لوگ پر

(دوسده



### ير كاميابي، لا لف بوائد كريم كام

# الألف بوائے الوں کے مرسلے کا اصل حال

### لأسمآء أغوان

حقیقت ہے جڑی وہ کہانیاں ، جوابیے اندر بہت سارے د کھ سکھ اور کامیا بی کے رازینہاں رکھتی ہیں

#### 

''اچھااب سب سرلیل ہوجائیں۔' فرناز کے کہنے پرسب سیریس ہوگئیں۔ ''ڈناکلہ! جانو یہ بتاؤ کہ تہہاری ای نے بیسب

''بلیز ...... چیئراپ ناکد! نیچے میں ابھی تو سیجھ نہ کرسکی گمر انشاء اللہ جلد تمہارے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ دں گی۔ آئ تو ہم سب کلاتھ بلا گنگ سیکھیں گے ۔'' فرنازلز کیوں کو بلاک پرمخلف نمونے بنا کر گئنگ سکھانے تکی۔

☆.....☆.....☆

یہ گورنمنٹ کا ایک ووکیشنل سینٹر تھا۔متوسط طبقے کی لڑکیاں میہاں ہنر سکھنے آئی تھیں۔ ناکلہ اپنے یالوں کی وجہ ہے ہمیشہ ہی پر میثان رہتی تھی۔فرناز نے مجھے ایس مسئلے پرغورنہیں کیا تھا۔ مکر آج جب ناکلہ کا

### -0.0488800.

" ہیلو گراز!" مس فرناز نے آتے ہی تمام لڑ کیوں کو بخاطب کیا۔" واسے آر یوسیڈ گرئز!" اپنا میک ٹیمل پررکھ کرایک طائز اندنظر سب لڑ کیوں پرڈالی ۔ کی نے بھی چرہے پرمسکراہٹ کے بھول ندکھلائے تو فرناز نے معاصلے کی سجیدگی محسوس کی ۔

"ارے بالہ کیا بات ہوگی جو آج سب کے چرے اس طرح مرجمائے ہوئے ہیں.. پلیز بتاؤ چرے اس طرح مرجمائے ہوئے ہیں.. پلیز بتاؤ مجھی ! میں اس طرح تم سب کوئین و کھے تھی۔ فرناز کری سے اٹھ کرلڑ کیوں کے ساتھ ڈیسک پرآ کر بیٹے سنگیں۔

' ' با جی وه .....' ' سلئی کچھ کہتے کہتے رک گئی ۔۔ '' ارے بتا وُ نا .....''

''وہ ناکلہ کی ای نے اِسے ''' وہ کھر جھجگی۔ '' ناکلہ اسٹینڈ اپ '''تم بتاؤ کیا بات ہے؟'' '' باجی اِسی نے میرے بال کٹوا دیے۔'' ناکلہ نے ململ کا سفید وو پشدا تارا تو نہ چاہجے ہوئے بھی فر ہاز کا جہتے ہلند ہوا اور پھرتھوڑی می دیر کے بعد سب لڑکیاں بھی ہنے لگی تھیں۔ پہتے ذیر نے پہلے جہاں سوگ کا ساسان تھااب ویان سب قبقے لگارہے تھے۔

دوشيزه 29

میہ حال و <u>کھ</u>ا تو وہ اندر ہے *لرز کن رہ گئ*ی ایک بیکی کا قسن اُس کے بالون میں ہی تو پوشیدہ ہوتا ہے۔ بھلا نا كله كااس سب مين كياقصور فقا\_

فرہ زشاہ گھر ہے کر بھی بھی مستقل ٹاکلہ ہی کے بأرے میں سویے جار ہی تھی۔

' دممی میں شام کو واو و کے گھریہ والی فراک پہن کر جاؤں۔'' فرناز کی بنی ارشاز نے اینے گولڈن بال لبرائے ہوئے کہا تو ناکلہ کا سرؤس تے سامنے

اُس کے دماغ نے اس پر کڑ اوار کیا۔ '' يملي كيون تهيس سوحا تها كه مسئله كا تل تو منهي میں لیے گھوم رہی ہو۔'' اُسے دیارغ کے دلیل پر بیار

د موری! ''اُس ﷺ اینے دیاغ کو بہلایا۔ '' تو پھر جاؤ اور بچی کا مسئلہ حل کر دو۔'' د ماغ نے اُ کسایا اور وہ مسکرا دی ۔اُ سے بہت مبلے کی ایک یا و نے بہتایا۔ جب و و خوار ہالوں کے اِن مسائل میں کھری تھی۔ اچا تک ای و اس کے منظر پر لے اور وہ روش دن خلوع ہو گیا۔

A .... A سلسل جَپُولے کھاتی بس جب ذیرا جموار سڑک پرآئی تو خشوع وخصوع ہے آتھیں بند کیے قرآئی آ <u>با</u>ت کا ور دِکر تی فرناز نے بھی سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنی آئیکھیں کھول ویں لیکن انگلامی مل اسے شرمندگی کے اتھاہ سمندر میں ڈیو گیا۔ برابر والی سیٹ یر بیتھی لڑکی جو پیچھلے جا لیس منیٹ ہے اس کی ہم ستر تھی ا اس کی طرف و کی گرمشکرار ہی تھی۔

`` اونبيه! اتني ويريية تو الثيجو بني جميظمي تقي \_مجال ہے جوایک منٹ کے لیے بھی لنٹ کروائی ہو۔اب ذرای میری کمزوری باتھ لگ کی تومحتر مہدل کھول کر مسكرا راي ان -" أس في حل كر كفر كي سے باہر د مچمنا شردع کرویا۔ دل تو اس کا بوں بھی بہت گروھا ہوا تھا۔ رمیز بھائی کی عدم دستیابی' چیہ ماہ پیلے کزن ے رشتہ جوڑنے کے بعدوہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے لیے کو ہر نایا ہے موجا جارہا تھا ۔ مرجو ہونا دن

تھا اسے میں یا دونانی کروائے ہوئے کہ اور یہ کے خر جانا ہے کیکن وہ آئ جسم پیچیلے تین وٹو ل کی طرح دستیاب نہیں تھا۔ دوسری طرف اریبے تھی جوکسی طرح صحت یاب ہونے کا نام ہی تہیں لے رہی تھی۔ ہروفعہ فون کرنے پریمی پتا چتہا۔'' ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ بخار ہے کھاک بڑھ تی ہے وغیرہ وغيره الريه ہے اس کي دو مينے اور چنددن پرمجيط دوی کی مدت تو یقینا مختصر تھی لیکن تجمرانی اتنی زیاد و تھی کہاس کی ایک ہفتے کی مسلسل غیر حاضری نے فر از کو يوڪلا کرر ڪه دي<mark>ا</mark>۔

اریبدأس کے لیے اس لیے بھی اہم تھی، کیونکہ اس کے تارجمے بالول پر آرید کی جانب ہے دیا گیا ا یک شیمیو کمال دکھا حمیا تھا۔اریبہ نے شیمیز کا نام صیف راز رکھا تھا۔جس دن ایں راز ہے بردہ اٹھٹا تھا اُس ون ہے اور پر ہیکم عائب تھیں۔

رائے میں کئی بارائس نے دِل بی ول میں جہاں ا بن كزن كوابنا بما تى ئے أرثے مركوسا تھا 'و بي اربيه تے حوصلے کی بھی داد دی تھی جور وز اندیجیای متب کا راستہ اس بے ہودہ سواری میں طے کر کے اسٹی نیوب مبیحی تھی اور اس پر ہشاش بشاش بھی یوں رہتی تھی جیسے اس کے گھر کی و بوار اسٹی شوٹ کی رکوار

'' او باجی! نور مترل کا اسٹاپ آھیا' اتر نائبیں ہے کیاتم کو ..... ''کنٹریکٹر کی تیز آواز اے خیالات کی ونیا ہے تھنے لائی۔ کوویس دھرے اپنے بیک کو کا ندھے پراٹکاتی وہ سیٹ سے اُتھ کھڑی ہوتی۔اس کی ہم سفرلڑ کی بھی شایدای اسٹاپ پر انز ی تھی کیونکہ اس کی کالی حاور کا بلو انجمی انجمی اس کی نظروں کے سامنے سے لہرا تا یس کے کھلے ور واڑ ہے ہے عائب

``شادا' جلدي كرد باجي جلدي أترو\_' كنذ يكتر کے جھنجلانے پر ای نے بوکھلا کر بس سے تقر ا چهلانگ می لگا دی تھی کیکن ویال کی زنین اور خو داس کے بیرزل میں موجود ہائی بینل کی نازک می سینذن المون على الرق الله المحادث المرادان

for Pakishan

تھیں۔ وہ تو بھلا ہوا کہ چند قدم پر موجوواس کی بدتمیز ہم سفرنے لیک کراہے تھام لیا 'ورنہ یقینا وہ سڑک پر ای جاروں شانے دیت کری ہوتی۔

" کیا ہوگیا ہے انعم! جلدی کروا لگنا ہے بارش شروع ہونے والی ہے۔ المبیر خوبصورت آ وازیر اس نے نظر اٹھا کر ویکھا تو خوو سے چند قدم کے فا صلے پرلز کی ہے ملتے جلتے نفوش والا ایک لڑ کا مھی نظرة يا\_ و . دونول يقيمنا مهن جعالى تيم \_ حتنى لأكى کے اندر نز اکت دکھائی ویٹی تھی اتی ہی لز کے کے اندروجابت موجودهي\_

" آربی ہوں بھائی!" لزکی ایے بھائی کی پیار کا جواب وسن البوع اس كى طرف براهى كدم أس ہوش آیاد ' آیا سکوری کیا آپ اس ایدریس کے بارے بیں بتاعتی ہیں؟ "اپنے بیک کی زب کھول کر حلدی نے کاعذ کا ایک گنزا ایم تصیحا۔

سطاق اس کے لیے بالکل نیاتھا چا بچکسی ندسی ے تو ایڈریس یو چھنا ہی تھا چر بہتر تھا کہ اس بداخلاق لڑی ہے ای یوجے لیا ہوتا جس کے بارے میں اس کی رائے ابھی ابھی بی کچے بہتر ہو کی تھی۔ "ارے بہتو میرے برے ایا کے چرکا ایڈریس ے بالکل مارے برابر میں بی رہتے ہیں۔ ایسا كرين آب مارے ساتھ بي چليس - ميلي بارازكي

نے اُحک ہے اس سے کولیا اب کا گئی۔ ئی بہتر گائیڈ کے ل جانے کر جہاں اس نے ول میں خوشی کی نبر دوڑ تی محسوس کی او بی ہے ہی ہے اہے وائیں پیرکی طرف ویکھ کرر دین ۔اس کی نازک ی سینڈل اسے چ راہے میں واغ مفارقیت وے چکی تھی۔ پیریر و تنین جگہ خراشیں بھی آگی تھیں جن ہے معمولی ساخون رس رہاتھا۔

نز کی جسے انعم کہد کر ایکا را حمیا تھا" اب خود بھی اس کی نظروں کے تعافب میں اس کی نے وفا سیندل اور مجروح یا وَل کی طرف د کمچیر آگ تھی۔

" بھائی! میرے خیال میں بہاں سے رکشہ

سجیدہ نظرا تے تھے جاموشی ہے ایک طرف کھڑے ر کشے کی طرف برھ گئے۔ رکشہ یا چ من بعد ای ایک سبز رنگ کے

دروازے کے سامنے جا زگا۔

'' اللهم صاحبہ'' کی چیردی کرتے ہوئے وہ مجھی ركشه سے شخار آئی۔

" سيريا ارب باجي كا كمرا آب اندر چلي حائیں \_ وائیں طرف بیبلا کمرہ اُن تک کا ہے۔' اُ ہے رہنمائی کا شرف بخشنے کے بعدوہ چھیاک ہے برابر والے کھر میں داخل ہو گئے۔

جائزه نينے كوتو الجمي ميان بهت زياده ورائل تھي لیکن اب کی باراس کی نظروں نے جس شے گونو نس کیا و ه' انجابی محترم' نکی آئیسی تقین جو پہت واضح طور پر اے اندر جانے کا تھم وے رہی تھیں۔ ان آ تکھوں کے حکم سے خانف ہوکر وہ جلدی سے اپن نوٹی سینڈزل کو تھسینی بنا وسیک دیدے کھلے سبز وروازے ہے اندر داخل ہوگئی ۔

تکی کے مقابلے میں گھر کا ماحول بڑا پُرسکون تفارصاف تتحر ہے تھی میں ایک طرف بن کیاری میں موتنا سدا بہاراہ رکیمون کے بودیے جھوم ہے تھے۔ دا تیں طرف کی و بوار میں تھوڑ کے تھوڑ نے فاتصلے پر دو وروازے تھے جو یقینائس کرے میں ای تھلتے تھے۔ دوس ہے دروازے ہے تھوڑا آ گے ایک گول زینہ بنا ہوا تھا جس کی گولائی کے ساتھ ساتھ منی پلانٹ کی خوبصورت بیل محوم رای تھی ۔ بائیں جانب لائن ہے ہے جار در واز ہے یقینا کین اسٹوراعسل خانے اور ٹوائلٹ کے ہتے۔اس کے اندازے کی تقیدیق ہاہر ہے بھی ہو سکتی تھی کیونکہ ایک درواز بے برمونا سا تالا را تھا۔ دوسرے ہے وھوال ا درخوشبو کیں ایک ساتھ برآید ہورتی تھیں۔ تیسرے اور چو تھے دروازے کی ورمیانی د بوار کے ساتھ واش جیس موجو وتھا جس کے او پرایک چیکآ مساف شفاف آئیندلگا تھا۔ '' اربے فرناز! تم کب آئیں۔'' کین کے درواز نے سے نگلتی اربیہ نے مخن کے بیچوں نیج کھڑی

ر الله المراكم المراجد الله الله الله المراكم الري اور

(دوشيزه ال

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



و دہرے ہی کیجے مسرت سے حکتے چرے کے ساتھ وہ بنائے جارہے ہیں۔ اس کے ملے لگ کی تھی۔

و د اس کی بے ساختہ خوثی کو انجوائے کر تی 'اس کی طرف غور ہے و بکچے رہی تھی جو پہلی نظر میں ہی بہت زیاوہ کمزوراور مضمحل نظر آرہی تھی ۔

'' چلوٰ اندر چل اگر بینجے ہیں۔'' و و اسے ساتھ لیے ایک کمرے کی طرف بزھنے لگی پھر یکدم، کی ٹھنک کرزگ گئی۔

''تم آ کی کس کے ساتھ ہو یا ہر کسی کو کھڑا تو نہیں ررکھا؟''

اس کے سوال پرتی میں سر ہلاتے ہوئے وہ نے بیک نر اپنی سیندل کے استر بیب کھولنے تھی۔ اب مرتب کے استر بیب کھولنے تھی۔ اب مرتب سے آئی ہو؟ 'اس کی حالت زار نے ارب سے آئی ہو؟ 'اس کی حالت زار نے ارب ہیں جو کئی انگراف کیا تھا اور اب وہ آگھیں انگراف کے گیروں پر بہشار کیا جائزہ نے گیروں پر بہشار کیا جائزہ کے گیروں پر بہشار کیا جائن کیا جگہ استعمال کیا جگئیں پڑی ہوگی تھیں۔ ووید کی جگہ استعمال کیا جائزہ والا اسکارف بمشکل کھے میں کرہ باندھ کر کے اور اللہ میں سید کے گئے بال جو بمیشہ تاروں والا اُو تا بینے رہے تھے۔ اس کے بران جو بمیشہ تاروں والا اُو تا بینے رہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کے کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کے کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کے کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کے کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کا احوال جی جے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی پریشان حالی کی کی کے کی کی کی کر سار ہے تھے۔ اس کی کر سار ہے تھے۔ اس کی کی کر سار ہی کر سار ہے تھے۔ اس کی کر سار ہے تھے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی کر سار ہے تھے کی کر سار ہے تھے۔ اس کی کر سار ہے تھے کر سار ہے تھے کی کر سار ہے کی کر سار ہے تھے کی کر سار ہے کر سار ہے کی کر سار ہے کی کر سار ہے کی کر سار ہے کی ک

''تم .....ایشائ میم ہو؟'' جیراٹی کے بعداس پر ہنسی کا دورہ پڑا تھااور وہ منہ بناتی فرناز کا ہاتھ بکز کر زیروتی ؤریٹک ٹیمل کے آئینے کے سامنے لے گئی تھی

ا پنا حال و کیے کرتو وہ بھی چند کھوں کے لیے بھونچکا رہ گئی۔ایئر جلیے والی پیاڑکی فرناز ،ی تھی اُ اسے خود بھی یقین نہیں آیا لیکن اب آ کینے کوتو حجنلانے سے رہی ا سوائی خفت منانے کے لیے ای پر بل پڑی۔

'' سارا کیادھراتمہارا ہے نہ آ نے ون اپی شکل کے کر غائب ہو قیس' نہ مجھے اس ایڈو پڑے سے گڑ رنا پڑتا۔ بہاں گھر میں آ رام سے مٹر گشت کرتی پھر رہی ہواور اسٹی ٹوٹ آ نے کے لیے بیاری کے بہانے

'' ارے بآبا آنا غصہ کگتا ہے بہت ہی پریشان ہوکر آئی ہو۔'' اریبہنی۔

''بریشان تو ہونا ہی تھا' عاوت جونیں ہے مجھے
ہوں میں بینے کی۔ اوپر سے بارش نے سروں ک
حالت تباہ کرڈ الی ہے۔ قائد آباد کے بل کے بعد تو
مانو ایسا لگ رہا تھا' نارون امریاز کے راستوں پر سفر
کررہے ہوں۔ جھٹے جولگ رہے تھے سولگ رہے
تھے بعض جگہ تو یون لگنا تھا جسے بس الٹ ہی جائے
گی۔ یعین کرومیں نے تو جتنی دعا کمی اور سورتمی یا د
گی۔ یعین کرومیں نے تو جتنی دعا کمی اور سورتمی یا د
میں سب پزھ ڈ الیس۔'' تھے تھے انداز میں بیڈ پر
میں میں بیڈھ الیس۔'' تھے تھے انداز میں بیڈ پر
میں میں بیڈھ الیس۔'' تھے تھے انداز میں بیڈ پر

" گازی کیا ہوئی تمباری جو بس میں آئی ہو۔" اس کی حافرت زار پر ہنی صبط کرتی وہ بظاہر بڑی سنجند گئا ہے موجود جودہ تھی۔

المحارث کا ڈی کو کیا ہونا ہے کھڑی ہے گھر بیل کین ماما کا جہیں بتایا تھا نا میں نے .... لیےروٹ پرا کیلے گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں ویتیں۔ رمیز بھیا سے کہ کہ کر تھک کی لیکن انہیں بھی آج کل اپنی ٹی نولی متعیتر سے فرصت نہیں ہے۔ مجبورا بس سے آنا بڑا۔''اپنی خوبصورت کی ٹاک کوایک اوا کے چڑھا تی وہ تفصیل سنار ہی تھی۔

" تو بس ہے آنے کی اجازت کی تختی ہم ہیں؟" ا اب کے ارپیہ کے لیج میں حیرانی ور آئی تھی ۔

وہ ہننے گئی۔ ''برھو! اجازت کے کر آیا ہی کون ہے۔ میں تو آئی ہی کائی کے ۔ ہے۔ میں تو اس وفت اسٹی نیوٹ میں جیٹی کلائی لے ۔ رئی ہون۔ شام میں سات سیجے تک لوٹ جاؤں گی۔ موسم اچھا تھا اس لیے گاڑی گمر چھوڑنے کا بہن ندل سے گر نہیں اس کی تمہارے گھر نہیں ۔ میں اگر گاڑی میں آتی تو بالکل بھی تمہارے گھر نہیں ۔ بین سکتی تھی۔ بالکل ان نو ن راستہ ہے میرے لیے۔ اس بھی پورا راستہ کنڈ کیٹر سے کہتی آئی ہوں کہ نور منزل کے اساب بر آتارہ بنا۔''

یوں جھوٹ گھڑ کے اس کا اپنے گھر آنا اریبہ کو اجھا تو الکان نہ لگا لیکن اس کے خلوص کو ویکھ کر حیب

دوشيروع

ای کیجے وہ لواز ہات ہے بھری ٹریے اٹھائے شرمندہ شرمندہ ی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔

فرناز نے دلچپی ہے اس کی جانب ویکھا۔ بڑی ی کالی چا درکی جگد کائن کے میچنگ دو ہے نے لے لی تھی ۔ گلالی رنگ کائن سے میچنگ دو ہے پر بڑنے سے خوبصورتی ادر دکتش میں کچھاوراضا فیہوگیا تھا۔ "السلام علیم!" نرے ایک چھوٹی می میز پر رکھنے کے ساتھ بزے ادب سے سلام کیا۔

''وظیکم السلام! بھی تم تو بہت ہی کیوٹ ہو۔'' فرناز نے ہے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بھالیا۔ اپنی تعریف من کر ایک بل کے لیے تو وہ مجموب ہوئی پھر منجل کر وضاحت کرنے گئی۔ '' وہ اصل میں بھائی کو پسندنہیں ہے اس نیے میں نے رائے میں آپ سے بات نہیں کی ورنہ جب آپ نے ایڈرلیس پوچھاتھا تو میں مجھائی تھی کہ آپ آپ کی با تین من من کر اتنا اشتیاق بلوگیا تھا' آپ سے ملنے کا کہ آگر بھائی کا ذریش ہوتا تو رکتے میں تو ضرور آپ سے بات کرتی۔''

''اوراریہ ایرا آپ سے تو میں سخت ناراض ہوں'آج ہی تو آپ کا بخار اُر اے ادر آپ نے جُن میں انٹری دے دی۔ انظار نہیں کر عق تھیں تھوڑی دیر میر آ کون ساا ابھی رات کے کھانے کا دفت ہو گیا تھا جوآپ نے اتنی جندی دکھائی'۔' وہ بقینا کی میں اس کی کارگر اری د کھے کرآر، ی تھی اس لیے خفا خفا می اس سے اُلھے رہی تھی۔

'' بھی اب مہمان کے سامنے تو ناراض مت ہوا و لیے بھی میں نے کوئی زیادہ کا مہیں کیا ہے صرف سائن پکایا ہے اور آٹا گوندھاہے۔روٹیاں تم آئ کو پکا نا ہوں گی۔ چیلو تم اب جندی سے بےلواز مات سمر و کرو ورنہ سب کچی ٹھنڈا ہو جائے گا۔' اریبہ نے پیار سے

''ویسے تبدایا۔ ''ویسے تم لوگ آ کہاں ہے رہے تھے۔''گرم گرم سموہے کو ہاتھ سے تو ژکر منہ میں رسمتی فرناز نے النم کومخاطب کر کے یو تھا۔ ا اور ہاں اریہ تمباری ایک سڑیل کی کزن بھی میرے ساتھ آئی ہے۔ تج اسخت بور کیا اس نے جھے پورے رائے گو نگے کا گڑ کھائے بیٹھی رہی اتی دفعہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھالیکن مجال ہے جواس نے ذرای بات کی بو اتناہے کہ اس کی وجہ سے تمبارا گھر ڈھونڈ نے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑا مجھے ۔ میمیں تمبارے پڑوی میں ہی تو رہتی ہے۔ کیا نام تھا اس کے ۔''کینی کوارٹی کی عدد سے دبائی وہ نام یا اگر نے کی کوشش کررہی تھی کہ اربیہ بول اتنی ۔

''انعم .....آنعم نام ہے اس کا 'لیکن وہ تو بہت با اخلاق لڑکی ہے'تم نے اسے سر' میں کیسے بجھ لیا۔'' ''اون یا جولز کی پورے بچاس منٹ کے راستے میں ایک بات گگ نہ کرے' اے سر' میں نہیں کہوں تو ادر کیا کہوں۔''

آس کے منہ بنانے پراریبہ بنس دی پھیروضاحت نرنے گئی۔

"اضل میں فہد بہت ناراض ہوتا ہے ہیں میں خوا تین کے ساتھ بات جیت کرنے اور گل میں کھڑ ہے ہوت کا اور گل میں کھڑ ہے ہونے کرنے اور گل میں کھڑ ہے ہونے کرنے اور گل میں بہت زیادہ اختیاط کرتی ہے۔ انجی و نکھنا تھوڑی وہر میں خود ہی آ جائے گئم سے ملئے بھرتمہاری ساری غاطانی دور ہوجائے گئے۔"

" جَلُو دعيم على الله الله والى الله والكالي المراز الكالي و وبيذ بر كليول كم سهار مي ألم حراز الا كالي و دار الا الله و خود الله يرك كرنے آئى ہو فود بيذ پر قبطہ كرليا ہے اور ميں بے جارى مریض كرى پر بين كرنے آئى ہو فود بين بيول بيات و كي كرئوكا بين بيول بيات و كي كرئوكا بيان في الحال الله عمرى حالت مم سے زياد و خراب بيور الكل الى بياد و خراب بيور الكل الى بياد و خراب بيور الكل الى بيادان الى مراحل سے كرز كر والي بيمى جانا ہوں كہ ان الى مراحل سے كرز كر والي بيمى جانا ہوں كا نداز الى الى جي دارات كے اس كے انداز الى سے بيار كى تحى ۔ اس سے بيلے كه اربيا اس كے انداز الى الى ورداز بيان مي ورداز بيان مي وستك ہوئى ۔

" اندرا وزوانعم!" ان نے " از رگائی و سرے

· &......&......

وقت سركا أس كے بال جو بالكل بے رونق اور بے جان سے بيولائف بوائے شيمبو كے استعال ہے لاز وال ہو گئے۔ أس كے باتھ تو بارس آ حميا تھا۔ وہ ہركى كو إس بارس كا بتا و بنى اور پھر فرناز كى شاوى ہوئى۔ أس كى گونا كوں خو بيول كے باء جو د بھى أس كے بال ہى حسن بے مثال كبلائے۔ آج بڑے دنوں بحد أسے يا د آيا كہ نا كلہ كے بالوں كے مسائل كاحل بعد أسے يا د آيا كہ نا كلہ كے بالوں كے مسائل كاحل بعد أسے يا د آيا كہ نا كلہ كے بالوں كے مسائل كاحل بعد أسے يا د آيا كہ نا كلہ كے بالوں كے مسائل كاحل بعد أسے يا د آيا كہ نا كلہ كے بالوں كے مسائل كاحل موند أس نے يا دول كے البم كو شهرى بوسد دے كر آئى ہوس موند ليس۔

ہے۔ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ '' بیاد کر از ا'' فرناز کلاس میں آئے ہی جیکی ۔'' آج میں نا کلہ کے لیے ایک حادو لے کر آئی ہوں ۔ نا کلہ پلیز کم آن !'' اُس نے نا کلہ کو بلایا اور بنیالا گف بوائے شیمیوا کے تھادیا۔

'' بیرنوتمبارے تمام بالوں کے مسائل کاحل ..... ملک پرونین اور با دام کی طاقت لیے نیالائف ہوائے شیمپو۔ اتنی ساری خوبیوں والا اور دام میں بیرزرا ما۔''اس نے چیکی بنا کرنا ملد کوتھام لیا۔

اب مہیں کوئی بھی بالوں ہو کٹوانے کا نہ ہے گا اور نہ ہی ان بالوں کو کٹنے دیے گا۔

> ئئر....ئىر ....ئىر (چندماەبعد)

''اور بھر ناکلہ نے کیا استعال نیا لائف ہوائے شیمپواور بن گئے اس کے بال چیمپئن اب وہ ہے ہر لڑی کی آئیڈیل سیلی خوبصورت لیے گھنے بالوں والی۔''فیر ناز کلاس میں ناکلہ کے لہرائے بالوں پر حظ اٹھار ہی تھی۔ ساری کلاس تالیاں بھاکر ناگلہ اور اُس کے نے لائف بوائے شیمپوکودادد ہے رہی تھیں۔ بچ ہے ۔۔۔۔۔ بالوں کی خوبصورتی اور ہرمسکے کاحل ہمارا نیا لائف بوائے شیمپو۔۔۔۔ بادام کی طاقت اور ہمارا نیا لائف بوائے شیمپو۔۔۔۔ بادام کی طاقت اور دودہ کی برونین سے بٹا نیالائف بوائے شیمپو۔۔۔۔۔ '' اللم كى عالمه بهت يهار بين النجائنا كا الميك ہوا ہے۔ النبی وو دن پہنے ..... و بین نمیا پر ہاسپول میں المیرمث بیں۔ یہ لوگ ان بی کو دیکھنے گئے تھے۔ میری ای و بین ہاسپول بین ان کے پاس کھبری ہوئی ہیں۔ اوھر میں بہار ہوں تو بے جاری النم پر بوجھ پڑ گیا اوھر میں بہاں كا بھی كرتی ہے 'اپنے کھر كا بھی بلكہ ہاسپول میں اى اورا پنے طالو كے ليے كھا تا بجوانا بھی ہاسپول میں اى اورا پنے طالو كے ليے كھا تا بجوانا بھی اسپول میں اى اورا پنے طالو كے ليے كھا تا بجوانا بھی اي ذمه دارى ہے۔ جواب النم كے بجائے اربيہ نے سے دیا تھا۔

فرنازاتیٰ ساری کرایٹانیوں کاس کر افسوس سے سر ہلانے لگی ۔

مرا مراب أے اصل بات كى طرف آ نا تھا۔ سو فور أبول المعى۔

''اب جلدی ہے بتادو کیا کروں اِن بالوں کا۔'' فرناز نے اپنے بے جان بالوں کو چھوکر پو چھا۔ '' کرنا کیا ہے۔تم اتی دور آگئیں میری محبت

رور ایس بیرل سبت میں تو کیا میں تم کو ایسے ہی جانے دوں گی۔ ویٹ ڈیپڑا میں انجی آئی۔''یہ کہدکرار پیپاڈرا کی زرا ہا ہر تی اورا یک ساوے کا غذہ ہے ریپر کیا ہواشیمپوا محالائی۔ ''لدا این میک خدر ہیں کیا ہواشیمپوا محالائی۔

'' لواب اپنا میک خود ای دیکھ لو۔'' اریبے نے اُسے بوتل تھاتے ہوئے کہا۔فرناز نے بوتل جیٹی اور بے تالی سے ریپرا تاریخ لگی۔

'' یہ ..... بیاتو آلائف ہوائے شیمیو ہے۔'' و و فرط ط جیرت سے بلکیں جھیکٹا بھول گئی۔

" بی ہاں! میڈم کئی ہے وہ شیمیوجس نے تہارے بالوں پر جاووکر دیا تھا۔"

''یں یقین تہیں کرعتی اریبہ کدا تناکم قیت میں اتفاعلی شیمی بھارے اس ہے اور ہم کتنے ناقدرے ہیں جواصل اور نقل کی تمیز بھول ہمشے ہیں۔ بچے ہم واقعی بہت ناقدرے ہیں۔ ہم واقعی بہت ناقدرے ہیں۔ ہر جبکتی چیز کو سونا سمجھتے ہیں۔''

یں۔ ''بس کر وفری! اب اے استعال کر واور دیکھو اس کا کرشمہ۔''

باتوں باتوں میں شام ہوئی اور بھرندنہ کرتے بھی اریبے نے اُسے حلق تک ٹھنسا ویا اور پھروہ گھر آگئی۔



وام ول

قط 25

معاشرے کے بطن نے لکی وہ حقیقتیں، جودھر تمنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر قلم ہے

را ہے ابھر تو چمن خاموش رہی تھی۔عطیہ بیگم نے بھی اُسے مخاطب کرنے کی ضرورت محسوں نہیں گی تھی کیونکہ و جسکسل اب آنے والے وفت کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ بانو آبا چلی گئی تھیں مصلحت کا باب بند ہو گیا تھا۔ جب مصلحتیں ختم ہوجاتی ہیں آو پھر آ منا سامنا ہوتا

# Downloaded From Paksociety

ہے۔۔۔۔۔اور دولؤک بات ہوتی ہے نفع نقصان ہے بالاتر بات ہوتی ہے آگے دھند جھائی ہوئی ہے موجودہ لیے میں موجودہ لیے میں موجودہ لیے میں موجودہ اللہ میں موجودہ اللہ میں موجودہ اللہ میں موجودہ اللہ میں موجودہ کیے ہے۔ ماصل کرنے کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی ۔

عطیہ بیگم نے ذاکر علی عثان کے گھر ہیں ہی محسوں کرلیا تھا کہ چن کو ڈاکٹر علی کو حقیقت بتا نا اچھانہیں لگا
یقینا اُس کے دل میں ابھی غصہ بھرا ہوا ہے۔ وہ خمروراُن ہے بات کرے گی اُس لیے انہوں نے جان بوجھ
کراُ ہے مخاطب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ تاکہ آ دھی سوئی آ دھی جا گی بچیوں کی موجو دگی میں کوئی
الی بات نا ہوجو بات ہے آگے بڑھ کر بحث کی شکل اختیار کر لے اس لیے یہ طے ہوگیا تھا کہ راستہ خاموثی
ہے ہی طے کیا جانا ہے۔

ے ں سے یہ بابہ۔ وہ بالکل ایسے محسوں کررہی تھیں کہ چمن کی خاموثی میں قیامت کی گفتگو ہے۔اس لیے گھر بہنج کروہ بچیوں کو گدھے گھوڑوں کی طرح ہزکاتی ہوئی اُن کے کمرے کی طرف چل پڑیں اور ڈک کر چمن ہے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔

چیں گئیں شاید یہ ہی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح ہے رات کٹ جائے اور وہ تھی مال ہے بات کرے آخر غیر آ دی کے سامنے تفیقتیں بتانے کی ضرورت ہی کیاتھی۔

المستری نیندسوئی ہوئی ٹینا کوؤا کڑ علی خیلتے خیلتے دو تین مرتبہ آگر دیکھے بچکے بتھے۔ صبح بانچ بے کے اپنھے ہوئے تھے اور اس وفت راہے کا ایک بہنے والا تھا۔ گر آ تکھول میں نیند کا نشان تھی تھا۔ انہیں خودا بن بے قراری کی وجہ بچھ نیس آ ربی تھی۔ چند تھنے پہلے جوائشٹاف ہوا تھا اُس کے بعد ہے اُن کا ذہن سلسل چن کے گر دہی گھوم ریا تھا۔ اُ

جین جس کو پہلی نظر میں انہوں نے اجنبی محسوں نہیں کیا تھا۔ پہلے دن ہے ہی کو گی ایسی بات تھی کہ چن دن بحرمصرو نیت کے دوران کسی بھی وفت چیکے ہے اُن کے ذہن میں آ کروقتی طور ہے انہیں اپنے کام ہے بے خبر کر دیا کرتی تھی اور ہر مرتبہ دہ ریاسوچ کر خیال ہے پیچھا کیٹرانے کی کوشش کرتے تھے کہ چن ایک خوبصورت باوقاراورمخاط عوریت غرور ہے لیکن وہ کسی کی امانت بھی ہے۔

وہ ایک شادی شدہ عورت ہے اور کسی شاوی شدہ عورت کے بارے بیس غور وفکر کرنایا اُس کوسو چنا کسی ہمی طرح ہے مناسب نہیں اگر کوئی کھل کر بولئے کا عادی ہوتو وہ سید ھے سید ھے بہی کہے گا کہ بیا بیک انتہائی اخلاق ہے گری ہوئی حرکت ہے اور اس طرح کے خیال کے بعدوہ خود کوسنجا لئے بیس کا میاب بھی ہوتے رہے تھے اور اپنی معمول کے کام بھی انجام دیتے رہے تھے۔لیکن آج ابھی ابھی عطیہ بیگم نے اُن کے گھر میں کھڑے ہوکر جو انکشاف کیا تھا اُس کے بعد ہے اُن کا ذہن چن کی طرف ہے ہٹ کرنہیں دے ۔

' اُن کی زندگی میں ہے شارلا کیاں اورخوا تین آتی جاتی رہیں تھیں اُن کی ہم پیشہ بھی تھیں اور روزانہ کے ملنے جلنے والوں میں بھی تھیں لیکن آج تک کسی لڑکی نے اُن کو اِس ورجہ متاثر نہیں کیا تھا جو وہ اُس کے بارے میں غور وفکر کرتے۔

## WWWPAREDIETY.COM



کاموں کے دوران اُس کو موسیقے کوئی تو الین بات بھی جس بھی جو آئ تک اُن کوکسی بورٹ میں ذکھائی نہیں دی تھی حتی کہ اُس عورت میں تو بالکل بھی نہیں جو اُن کوچھوڈ کر جا چکی تھی ۔ جگہ ٹالی کر گئی تھی سی اور عورت کے لیے اور اِس ٹالہ جگہ میں بار ہا چسن آ کر بیٹھی ہوئی دکھائی ویٹی تھی اور وہ ہر مرتبہ سر جھٹک کر اُس کے خیال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔

۔ پیاں ۔ پیرات تو گویا چمن کے نام ہوگئی تھی دہن سلسل اِی نقطے کے گر دگھوم رہا تھا کہ اتن نیک شریف مختاط سام سے میں میں میٹری تیز خرک جو ہے کہ بچو سے اُنھیں۔

یارسا بیوی کے ہوتے ہوئے تمرکوآ خرکس چیز کی محسول ہوئی تھی۔

" جوائس نے اِس عورت کی قدر نہیں کی میہ موچتے ہوئے اپنے بیڈروم کی طرف بزھ رہے تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ غینا آج اُن سے بری طرح روشی ہوئی ہے جیسے دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوجانے والے روٹھ جایا کرتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

ر دنوں کی بات نہیں ہفتوں کی تھکن تھی اُسے یا دنیش گزر کے ہوئے پندرہ میں دنوں میں وہ کسی رات اس طرح سویا ہوکہ اُس کی تھکن اثر گئی ہو جب بھی سویا تھوڑی دیر بعد ہی ہڑ بڑا کر جاگت اٹھتا تھا۔ ماں کی طرف چلا جاتا تھا جو ہاسپیل میں موت اور زندگی کی جنگ لڑر ہی تھی ۔

ساڑ ہے آٹھ نو بجے تک تمام کام والے جانچے تھے اور گھر کی ایک ملازمہ کچن میں سمیٹا سمنائی میں

ممروف تھی۔

برتنوں کی کھڑ گھڑا ہے اور ملاز مدگی چلت بھرت ہے گھر میں لگنا تھا کہ گھر آبا دہے لیکن اُس نے جیسے ہی ملاز مدکورخصت کیا خالی گھر کھانے کو دوڑ نے لگا۔ یہاں سے وہاں تک سنائے بسے ہوئے تصرارا گھر بھا کمیں ہوئے میں کرر ہا تھا۔ ایک عجیب می وحشت دل میں اتر نے لگی۔ تھے گاوٹ کا پیمالم تھا کہ نا وہ آنے والے دنوں کے بار نے میں ہوچئے کے قابل تھا نا گڑاری ہوئی کوئی بات اُسے یاد آسکتی تھی ہے ذہمن بالکل مخمد ہور یا تھا۔

صوفے برگرنے کے انداز میں جیٹھا تو اُسے محسوں ہوا کہ اُس کا انگ انگ تھان سے نوٹ رہا ہے۔ جیٹھتے ہی صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ بالکل اُسی طرح سے جیسے کہ کوئی بے خبر بے ہوش انسان ..... کیونک و ہمن بالکل بند ہو چکا تھا۔ کسی تشم کا کوئی خیال نا آ رہا تھا نہ جارہا تھا۔ چند تا ہے اُس نے خالی خالی آ تکھوں سے حیبت کی طرف و یکھا اور گہری نیند میں ؤوب گیا۔

☆.....☆.....☆

''ارے بھی بیرو نادھونا بند کرو۔''ارسلان اُسے بری طرح ردتے ہوئے دیکھ کرجھنجلا گیا۔ ''اتنا تو کوئی سکی ساس کے مرنے پر بھی نہیں روتا۔۔۔۔۔ایک تم سو تیلی ساس کے مرنے پراتنا رور ہی ہو۔ ''و ہ ہڑ ہڑانے کے انداز میں کو یا ہواتھا۔

ندانے آنسو بھری آئیھیں بھاڑ کراُس کی طرف دیکھا۔

'' سونتلی ساس ''For Your Information'' ووٹمر کی سگی ای تھیں تو میری سونٹلی ساس کیسے ہوگئیں۔ آپ تو امریکہ چلے جائیں آپ کو پاکستان کا پہرٹیس پتا ۔۔۔۔'' ندابری طرح ہے اُلجھ پڑی۔

WWAPASSELLICOM

'' بھی میرا کئے کا مقصد ہے تھا کہ ایسی ساس کے مرنے بررونے دھونے کی کیا جبرورت ہے جس سے تم بھی ملیں نہیں جس نے تہ ہیں تبھی بہونیں مانا ۔۔۔۔' ارسلان آئی وانست میں فلسفہ جھاڑ رہا تھا۔ '' ہاں تو ۔۔۔۔ میں کوئی اِس وجہ ہے نہیں رور بی ، میں تو اِس وجہ سے رور بی ہوں کہ میر ہے ساتھ بہت براہوا ہے اور آ ب کی کالی زبان ہے جو کچھ نکلتا تھا پہتہ چلا ۔۔۔۔۔ و و بالکل سے تھا۔' ندانے میہ کہ کر پھر پھوٹ بھوٹ کررونا شروع کر دیا۔ ارسلان اب آئی میں بھاڑ کرندا کی طرف و کھنے لگا۔ ''کیا تھے نکلا۔۔۔۔۔کیا کہ درتی ہو مجھے کہ بھولیں آ رہی۔''

'' ہاں تو کسے سمجھ آئے گی جب سے میں آئی ہوں یہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہے اور پیتنہیں عجیب می بد بوسب جگہ بھیلی ہوئی تھی۔ آپ کوئی نیند کی گوئی کھا کرسوتے ہیں کیا .....کناا تھایا ہیں نے ... میں تو سوچ رہی تھی کہ بس آپ کوساری حقیقت بتاؤں گی واقعی ..... میں بہت بے وقوف ہوں اور آپ بہت عقل مند ہیں ... آپ کو اتنی دور بینے کر سب بیتہ چل گیا۔ میں دن رات اُن کے ساتھ تھی جمھے بچھے بیتہ نہیں

ندائے ایک سانس میں سب کچھ کہااور نے سرے سے رونے بیٹھ گئی۔

ارسلان نیتھر کے بت کی طرح اُس کی طرف تنگ رہا تھا بہت بیجی سمجھ میں آنے کے باوجود جیسے اُسے پچھ سمجھ نہیں آئی تھی ۔ شایدو ہفصیل اور وضاحت جا ہتا تھا۔

" کیا مطلب ہے؟ نھیک ہے ہات کرو مجھے پچھ بچھ بیش آئی تمہاری بات کی۔خدا کے داسطے پیرونا دھوبا بند کر داور کی کے رونے دھو نے ہے اُس کی تقدیم نہیں بدل جاتی .....تمباری قسمت خراب تھی اس لیے تمہاری اٹنے برے آدمی ہے شادی ہوئی .....'

ارسلان بہت کچی بچھ کر اب بے بھا دُ کی سنانے لگا۔ اُس کے ایکنے اندر ایک جوار بھا نا اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ اِس وجہ سے نبیس کے ندائے سماتھ بہت براہوااس وجہ سے کداب کچھ ہو بھی نبیس سکتی .....ندا تو اُس سے ساتھ بندھی ہو کی ہے۔

'' میرا خیال ہے تم وہاں اُس کی بیوی ہے مل کر آ گر ہی ہو ارنہ تنہیں میری بات پرتو یقین ہی نیٹس آتا تھا .... ''ارسلان کی بات س کر نداہ کا اِس کی شکل دیکھنے لگی۔

''آپ کے قبضے میں کو گئی جن ہے کیا ۔۔۔۔۔ ہمر بات سیح ہٹا دیتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے ۔۔۔۔آپ کو کیسے پیتہ چلا کہ بیں اُس کی بیوی ہے لُس کرآ رہی ہوں وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ٹمر سے تو میں کی ہی ہی ہی اور شما ہے میں نے تعزیت بھی نہیں کی ۔۔۔۔ جیسے ہی جیسے پنہ چلا کہ رہین ہے میں ایک منٹ وہ بال نہیں کر کی حالا نگہ ول تو میراجا ور ہاتھا کہ سب کے سما منٹ تمرکو میں وہ سناؤں وہ سناؤں کہ زندگی بھریا در کھے۔ بس میت کا گھر تھا اس لیے جیپ جاپ واپس آگئی ۔۔۔

اب ندارونا دعونا نبونی کر بارے طیش کے گف اڑار ای تھی۔ لگنا تھا کے اس وقت ثمراً س کے سامنے آ گیا تو وہ اُس کی گر دن د ہو چی لے گی۔ آئکھوں سے شعلے نکل رہے بیچھا ور منہ سے چھا گ ..... ارسلان بہت غور سے اُس کی طرف و مکھ رہا تھا اُسے انداز و ہور ہا تھا کہ ندااس وقت ہالکل ہتھے سے اکھڑ بیکی ہے۔ ٹیمر کے لیے کوئی Viargain نہیں ہے ....اس وقت اُس کا ہمدرد بن کر جو بچھے کہا جائے وہ

WWWPASS, LETT.COM

یقین کرلے گی۔جو پھی کرنے کے لیے کہا جائے مان لے گی۔اس بے وقو ف لڑکی کو اُس لا کچی آ دی ہے ورغلانے کا اِس سے بہترموقع ادر کیا ہوسکتا ہے۔ '' جو ہوا سو ہوا اب نہ تمہارے شور مچانے ہے کچھ ہوسکتا ہے اور نارونے دھونے ہے اگر تمہیں اُس شخص ہے بیچیا حیمٹرا نا ہے تو مجھر کان کھول کرس لوجیہے میں کہتا ہوں ویسے تمہیں کر ناپڑے گا۔'' '' بتا کمیں مجھے میں کیا کروں .....میرا اپنا ذہن تو بالکل کا منہیں کرر ہا....'' ندانے دونوں ہاتھوں ہے

'' تمبارا ذہن بھی بھی کا منبیں کرتا اگرتمہارا ذہن کا م کرنے والا ہوتا تو تم اِس شخص کے ہتھے کیوں چڑھتیں ..... بہرحال دوشادیاں تو میں بھی بھکتا چکا ہوں اس لیے شادی کو جوا ، کہتے ہیں یا تو ہارے یا جیتے میں دو دفعہ ہار گیاایک دفعہ تم بھی ہار کئیں \_ فی الحال تو ہم دونو ں ہار ہے ہوئے ہیں \_'

'' آپ اپنی بات اس وفت رہنے دیں مجھے بتا کیں میں کیا کردن؟ ثمر کا سر بھاڑوں یا خود کوشوٹ کرلویں وسن ' ندا اب ہذیاتی انداز میں چلا پڑی تھی کیونکہ بیددھوکہ دہی اُس کی قوت برداشت ہے بہت

وہ جوا یک عشق کا نشہ اُس کو ہر وقت ہرشار رکھتا تھا وہ ایسے اڑنچھو ہو چکا تھا جیسے *گر ہے گئیر ہے* سینگ .....اب تو صرف ایک بات یا دھی کہ کس نے اُس کو بہت اچھے طریقے ہے بیوتو ف بنایا ہے۔ '' جو پچھ میں کہے رہا ہوں غور ہے سنو .....اُس مخص کا اب امتحان شروع ہو گیاہے کہ وہ متہارے ساتھ سے بیاوافعی اُس نے کسی لا چ میں تم ہے شادی کی تھی۔

ب تقریر بند کریں بنا کمیں میں کیا کروں .....ندا کا صبر کا پیانہ آبریز ہو چکا تھا۔ اے اس وقت میں مسئلے کاحل جا ہیے تھا۔

اب جیسے بی تمہاری أس ہے ملاقات ہوسب ہے میلے تو أے بتاؤ كرتم أس كی بیوی ہے ل كرآ كی ہو اور وہ تمہارے گھر میں موجودتھی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور اُس کا تعلق قائم ہے اگر اُسے تمہارے ساتھ رہنا ہے تو میلی فرصت میں Divorse Papers لاکر حیمیں دے شوكرے كدوه اپني بيكي بيتوى كوظلاق دے چيئا ہے .....اگروه ميد بات نہيں مانيا تو تم أس ہے طلاق كا

مطالبه كردو.....بس قصة حتم... اگر جواُ ہےتم ہے واقعی محبت ہے اور اُس نے تنہیں دھو کہنیں دیاو ہتمہاری بات بانے میں بالکل دیر

نہیں کرے گااور اُس عورت کوطلاق دے دے گا اگر جووہ ویسائی ہے جومیں اُسے مجھر ہا ہوں تو وہ بھی بھی ا نی بیوی پہلی کوطلا ق تبیں دے گا۔''

'' اگر انہوں نے مجھے بھی طلاق نہ دی تو بھر میں کیا کروں گی .....'' ندا بھٹ پڑنے کے انداز میں گویا

'' تو تم طلاق کے لیے اُس کی مختاج تو نہیں ہو .....ارے تم کورٹ میں چلی جاؤ اس کے تو باہ ج ج جائیں گے اگر اُس نے تم ہے بغیر اجازت دوسری شادی کی ہے تو وہ تو دیسے ہی کچنس گیا ہے۔ حمہیں تو بہت آسائی ہے خلع مل جائے گی۔میرا خیال ہے With In A Weck ایک ہفتے کے اندر اندر

تمہاری اُس سے جان چھوٹ جانے گی۔'

ندا بہت غور ہے ارسلان کی طرف و کھے رہی تھی آخری الفاظ من کرتو جیسے اس کے سرے منول ٹمول عربی ا

بوجو بی اُتر کیا۔

''اتنا آسان ہے بیرسب کچھتو پھر دیر کیوں ہیں میں کل ہی تمرے اُل کر بیرسب باتیں کروں گی آپ
بے فکر رہیں کل ہی آپ کور پورٹ مل جائے گی کہ تمر میر ہے ساتھ Sincere ہے یا دھو کہ دیا ہے میں کل کا
دن ضائع نہیں کروں گی جو پچھ بھی ہونا ہے اب کل ہی ہوگا۔ پہلے تو میں آپ ہے چڑر ہی تھی کیکن اب ایسے
لگ رہا ہے جیسے اللہ میاں نے آپ کو فرشتہ بنا کر اس گھر میں جیجا ہے اور آپ نہ آتے تو مجھے ابھی تک عقل
نہ آتی میں اُس طرح ہوتو ف بن رہی ہوتی ۔' ندا نے پُرسکون ہوتے ہی ارسلان کی طبیعت بھی خوش
کردی۔

ارسلان نے اپنے چبرے ہے تو کچھ ظاہر نہیں ہونے ویا نکر دل ہی ول میں کچھا چھا سامحسوں کررہا

☆.....☆.....☆

و بے ہوئے باز وہیں در دی شدیدلہریں اٹھنے کے باعث اُس کی نیندخود بخو دنوٹ گئی تھی۔ لا دُنٹے بیل بھاری پر دے پڑے ہوئے تھے مگر سورج کی روشنی پر دول ہے چھن چھن کراندر آر بی تھی جس سے انداز ہ ہوتا تھا کہ اچھا خاصہ دن چڑھ چکا ہے اور سورج آبی پوری آ کے وتاب سے چیک رہا گئے اُس نے بمشکل کردٹ بدلی اور ایٹاباز ووتانے لگا وہ ہائیں کردٹ ہے لیٹا تھا اور ہائیں کردٹ سے بی اٹھا۔

گھنٹوں ہاز داس کے بورے وزن تلے وہار ہاا درای جبہ سے درو کی لہریں اٹھنا شروع ہوگئی تھیں۔ شایدا گر باز وہیں اتنا شدید درد نہ ہوتا تو ابھی بھی اُس کی آ نکھ نہ کھنٹی کیونکہ آ نکھ کھلنے کے بعد بھی اور درد محسوس ہونے کے بعد بھی اُس کی آئیکھیں تھیک ہے کھل نہیں رہی تھیں۔

اُ ی طرح ہے لیٹے کلیٹے اپنا دکھتا ہوا ہاز وز درز در ہے دبانے لگا۔ آ ہتھ آ ہتد نیند کی تنی ہو کی جا در سر کنا شر دع ہو کی تو توجہ کھڑ کیوں پر پڑنے دالی سورج کی روشن کی طرف گئی تو سوچا اس دفت کیا نائم ہو گیا ہوگا۔

ساتھ ہی افشاں کا خیال آیا تو اُسے یاد آیا کہ افشاں بار بار بہوش ہور ہی تھی تو اُس کا شوہراُ سے گھر ہا سے گیر اسے گیر تفا اور جاتے ہوئے کہہ گیا تھا کہ اگر افشاں کی حالت سنجل گئی تو وہ اُسے ہاسپیل ہے گھر لے کر چلا جائے گاتا کہ وہ ریسٹ کرلے اُس نے بھی افشاں کی حالت کے پیش نظر بخوش اُس کے بشو ہر کو احازت دی۔ یہاں اب کوئی مسلکہ بیں ہے۔ کو یا سارے کا م تو ختم ہو چکے ہیں وہ افشاں کو سنجا لے اس لیے کہا س کے بچوں کو ایس کے بچوں کو ایس کے بچوں کو اُس کے بچوں کو اُس کے بچوں کو گئی گر اِس کے بچوں کو تو ماں کی ماں تو جلی گئی گر اِس کے بچوں کو تو ماں کی ماں تو جلی گئی گر اِس کے بچوں کو تو ماں کی مضر درت ہے۔

افشاں تو مبمانوں کی موجو دگی ہی جا چکی تھی مبمان تو اُس کے جانے کے بعد آ ہتہ آ ہتہ جانا شروع ہوئے تھے۔ بچھ قریبی رشتے دار تھے جواپی دانست میں تمر کی دلجو کی کرنے کے لیے اُس کے پاس خاصی ویر بیٹھے رہے تھے۔افشاں ہے ذین ہنا تو ندا کی طرف چلا گیا۔

## WWWPARESCIETY.COM

ندا کا خیال آیا تو فورا ہی و اس سے سل فون کی طرف گیا بقینا اُس نے کال تو کی ہوگی ایک نہیں نہ جانے کتنی .....بس اِس سوچ نے اُس کے پورے وجود میں تو اٹائی می بھردی اُسے انداز ہ تھا کہ ندا کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوگالیکن بہر حال بے وقوف می لڑکی ہے تھوڑی می محنت کرنا پڑے گی لائن پر آجائے گی۔'' اس نے کو یا خود کو آئی دی تھی۔

اور إدهراُ دهرا پناسیل فون ذهونڈا جواُ ہے کہیں نظر نہیں آیا تو پھر ذہن پر زور ذالا کہ بیل فون کہاں ہوسکتا ہے تو بہی خیال آیا کہ اُس کے بیڈروم میں ہوگا کیونکہ آخری بار اُس نے اپنے بیڈروم میں ای کوئی۔ آخری بار اُس نے اپنے بیڈروم میں ای کوئی۔ ۔ بیدروشت پوری طرح کا م کرنے گئی تھی و و

تیز تیز چاتا ہواا ہے بیڈروم میں آیا۔ سیل فون اُس کے بیڈیریڑ اہوا تھا۔

اُس نے جلدی ہے ندا کا نمبر ڈائل کیا سیل فون کو کان ہے لگایا اے تمام تر جیرت پر بیٹانی میں بڈل چک تھی کیونکہ ندا کا نمبر یا ور ڈ آف مل رہا تھا۔ندا س نے کوئی خود کال کی شدیج دیا اور فون بھی Off کیا ہوا ہے

آ خرمسلک کیا ہے؟

حیرت نے پریٹانی اور پریٹانی ہے تشویش کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں بیڈیپر پیٹے گیا چند کہے بالکل خالی الذہن رہا کچر بچر میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا تھنظ گزرنے کے بعد ندا کو اُس کا خیال ہی ندآیا ہو۔ بیتو ایسا ہی ناممکن امر تھا جیسا کہ سورج کا مشرق کی بچائے مغرب سے نکلنا ہے۔

تنولیش این انتها کو چھونے کئی تو سوچا کہ اُنے فور آندا کے پاس پہنچنا جا ہے کیونکہ ارسلاک کا فوک ٹمبر تو اس نے لینے کی کبھی رجت ہی نہیں کی تھی۔ اُس شخص کی توشکل و کیھتے ہی جذبات میں عجیب طوفان ایر پا

بهوجاتا خفاجس کوکو ئی نامنہیں ویا جاسکتا ہے...

میں اتنی بات سمجھ میں آئی تھی کہ وو دھی اُس کے لیے ہر گربھی قابل قبول نہیں ہے۔ جس شخص کواُس کا ذائن اور دل قبول کرنے کے لیے آج تک تیار نہیں ہوا تھا اُسے اُس کے نون نمبر سے کیا دلچیں ہو عتی آئی۔
گر جھر ایز اتھا اس کے گھر میں بانو آ یا نے کوئی مرونو کرر کھنے کی اجازت نہیں دی تھی دوقین نوکر انیاں جو بُر وقتی نوکر انیاں تھیں۔ باتی کام جب چس تھی تو وہ و جو بُر وقتی نوکر انیاں تھیں۔ باتی کام جب چس تھی تو وہ و دو کہوا کر انیوں کے ساتھ اُل کر بی ایک Soi Up بنالیا تھا اُس کو دو ایس کے بعد بانو یا آنے والی نوکر انیوں کے ساتھ اُل کر بی ایک Soi Up بنالیا تھا اُس کو دو ایس جس سے لے کر چل رہی تھیں تمرکو گھر میں کھانا و جائے اُل جاتی تھی کیڑے تیار ملتے تھا اُسے بھی خیال ہی نہیں آیا کہ اُل کو گئیل وقتی ملاز مدبھی رکھنا جا ہے۔
خیال ہی نہیں آیا کہ اُسے کوئیکل وقتی ملاز مدبھی رکھنا جا ہے۔

WWWP CIETY.COM

نو کرول کی دحہ سے چوری ہوگئی ہے میراول میں مانتا۔ • اب اثنا بھیلا ہوا دیکھ کرائس کی مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ بیسب بچھ سمنے گا کیے ۔۔۔۔۔نوکرانیاں کس ٹائم آتی ہیں اُسے بچھ پیتے نہیں تھا اگر و ہ ندا ہے ملنے جاتا ہے تو سہ پھیلا واای طرح پھیلا رہے گا۔نوکرانیاں

آئی ہیں اے پھے بیتہ کیش تھا اگر وہ ندا ہے ملئے جاتا ہے تو سے پھیلا والٹی طرح پھیلا رہے گا۔ تو کرانیاں آئیں گی بھی تو انہیں گھر بند ملے گا۔ وہ ایک شش وہنج میں پڑچکا تھا پھردل میں ایک امیدی جاگ کہ شاید '

أسے سونے كى وجہ سے ياور آف كيا بوا ہو .....

ہوسکتا ہے اب جاگ گئی ہواور فون آن کرلیا ہو۔اُس نے اجھے امکان کے ساتھ وو بارہ ندا کوٹرائی کیا نیکن فورا ہی چبرے پر گہری مایوی کے تاثر است نقش ہو گئے۔فون ابھی یاور آف تھا اب تو جانا ہی پڑے گاس نے ول ہی ول میں سوچا۔

ون میں ایک نامعلوم اور نامانوس کی گفتک ہورائ تھی۔اس کا حسب نسب تو قوم جنات سے ملتامحسوں ہوتا ہے کہ جس بات کے چھچے پڑے! کمیں تو ہاتھ وھوکر پڑھا کمیں۔است تو انتہائی بے قراری سے رابطہ ہونال ہونا کے است کے چھچے پڑے! کمیں تو ہاتھ وھوکر پڑھا کمیں۔است تو انتہائی بے قراری سے رابطہ ہونال ہونے کا منتظر ہونا جا ہے تھا۔فون آف کر کے تسلی عام کی گوئی گئی ۔فکر حیرت میں ڈھل رہی تھی ۔ جبکہ تسلی نام کی کوئی گئی است چھوکر تہیں گزرتی ۔ایک اوھیزین لاحق ہو چکی تھی۔

2 .... 2

''بس ابنا ذہن ہٹالوا دھر ہے۔ او اور گھر والوں کی باتوں کو بھی ۔۔۔۔ابنا ذہن ہٹالوا دھر ہے۔۔۔۔ ڈاکبر علی عنان کی بات کو چھوڑ و اب تو و نیا کو چند چل جائے گا اور چکٹا جا ہیے کہ تمہارا اُس گھر سے کو کی تعلق نہیں ہے۔ بانو آپا کی وجہ ہے جو ایک رکھ رکھاؤ چل رہا تھا اور مصلیٰ تمہیں اُن ہے ۔۔لئے اور وہاں جانے کی اجازت وے وی تھی۔ اِس کا مطلب یہیں کہ اب سارے معاملات اُن کی مرضی ہے چلیں گے۔ مطلب پڑا تو بہن کو لینے بھیج ویا۔ میری قسم کھا کر بتاؤ تم استے وہن اسپتائی گئیں اور اُس کی مال کے

مطلب پڑا تو بہن کو لینے بھیج دیا۔ میری قسم کھا کر بناؤیم استے دن اسپتان تھیں اور اُس کی مال کے ساتھ وقت گزارا ..... اُس پرکوئی اثر ہوا اُس نے تم ہے کوئی بات کی تھی کیونکہ اگر وقم ہے کوئی بات کرتا تو تم بجھے ضرور بنا تیس بالی بی بی برا ہے جہرے ہے انداز ولگا لیتی لیکن ایسا کچھی نہیں ہوگا ..... میں تمہارا چہر ویز ھرای جس پر بوائے وکھ کے بچھوکھائی ٹیس دے دہا تھا لیکن میں صرف اُس مرنے والی کے لیے یہر ویز ھرای تھی جس پر بوائے وکھ کے بچھوکھائی ٹیس کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اپنا امال کے ساتھ یہر سب بچھے برواشت کر رہی تھی اللہ بخشے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اپنا این اعمال کے ساتھ اِس دنیا ہے جانے والوں کے ساتھ والی تک ساتھ والی کے ایس دیا گئی گئی تھی گئیں۔ جانے والوں کے ساتھ والی میرے دیا ہے گئی گئیں۔ جانے والوں کے ساتھ والی میرے دیا ہے گئی گئیں۔ جانے والوں کے ساتھ والی میرے دیا ہے گئی گئی ہو دیا تھا گئی گئی ہو دیا ہے گئی گئی ہو دیا ہو گئی گئی تھی کہا تھی ہو دیا ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو دیا ہو گئی گئی ہو دیا ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

ہم اتنے پاگل اور بے وقو ف نہیں ہیں کہ و وہمیں اپنی اُنگلی کے اشار دن پر چلائے جب تک کوئی امید دورام کان تھا تو ہم نے بھی بہت کچھے ہر واشت کرلیا۔''

بہرا مران حال ہے جانے ہی عطیہ بیگم سے گلہ کیا کہ انہوں نے .....' و اکٹر علی عثمان کے سامنے گھر کے اندر کی بات کیوں کی؟ اُن کا ہمارے معاملات سے کیا لینا وینا .....ان کو یہ تقیقتیں بتانے سے ہمیں فرق کیا پڑتا ہے۔''بس تہن کے منہ سے اتنا ذکلا تھا اور عطیہ بیگم شروع ہوگئی تھیں۔ ایک سانس میں انہوں نے پورا پراگراف بلکہ بور!مضمون پڑھ کرر کھ ویا۔

چن ماں کی شدید جذبا ننیت ؛ کیریر وقتی طور پرتو خاموش ہوگئی کیکن اُس کے دل میں ہے مات تھی کہ مال

# WWWP CIET COM

نے وَاکٹُرَعَلَی عَنَانِ کے سامنے اُس کا بھرم تو ڈاکر کچھا چھا نہیں کیا۔ بنا پچھ کیے بال کے پاس سے اُٹھ کر جانے لگی توعظیہ بیگم نے آگے بڑھ کرا س کا بازوتھا م لیا۔

جین نے نظریں اُٹھا کر مال کی طرف دیکھاا ورنظریں دویا روجھکا کیں۔

'' ''تہمیں اِس وقت میری بات بری لگی ہے بیٹالنگن کو کی حد ہوتی ہے میں ماں ہوں مجھے تہمارا سکھ دیکھنے کی بہت جلدی ہے میں تہماری زیادہ دن کی اُداسی برداشت نہیں کر یا دُس گی۔میری ہے گناہ بڑی کے ساتھ جو آبھے ہوا مجھے نہ صبر آسکتا ہے نہ چین ۔۔۔۔۔

میں تمہاری خوشیوں کے لیے جو پر کھر کرسکتی ہوں وہ کروں گی .....اس لیے کہ میں مال ہوں تم میرے سامنے آنسوئیس بہاؤگی مجھے پیتا ہے تم بہت باہمت ہولیکن اِس بات کی گارٹی ہے کہ تم اسکے میں بھی نہیں روؤگی .....

۔ کیوں کیا تم انسان نہیں ہو .....جنہوں نے تنہیں تکلیف دی ہے اُس تکلیف نے تم پر کوئی اثر نہیں چھوڑ ایساں یا ہو بی نہیں سکتا۔' 'یہ کہ کرعطیہ بیگم نے چمن کواپنے گلے ہے لگالیا۔

و مینا ماں کی کسی بات کا برانہیں مانے اس کیے کہ ماں تو ہروفت اپنے بچوں کے شکھ کے لیے ووژ تی

ہری ایک بیٹی و نیا ہے روتی سکتی چلی گئی اور جو بیٹی نگا ہوں کے سامنے ہے کم از کم اُس کی آتھوں میں تو آ نسونہ و کھوں ۔۔۔ آج میں تہیں ول کی بات گہتی ہوں تم اِس پرضرورغور کرتا ۔۔۔ امیں تہیں ایس کی بیچیوں کی مال بیتا کر اِس گفر میں نہیں بٹھاؤں گی۔ اس کیے کہ قربانی دینے کے لیے میں جو موجود ہوں ۔۔۔ اس کیے کہ قربانی دینے کے لیے میں جو موجود ہوں ۔۔۔ اس کی خلاق دے ویتا لیکن صرف تگ کرنے ہوں ۔۔۔۔ بس اب تمہیں تمر سے قبلے لیٹا ہوگی۔ وہ تو تمہیں کب کی طلاق دے ویتا لیکن صرف تگ کرنے کے لیے تمہیں با ندھا ہوا ہے اُسے تم ہے کوئی ولچی نہیں ہے ۔۔۔۔ مجھے تمہاری دوسری شادی کرتا ہے تم سمجھے رہی ہو کہ اب تمہاری زندگی میں صرف میں رہ گیا ہے کہ تم ہماری خدشین کرو مرحومہ بہن کے بیچے سند با

''' توای میتو بہت آجھی بات ہے۔۔۔۔اس میں برائی کیا ہے۔۔۔۔''جس نے جلدی ہے آبی بات کی ، گو یا عطیہ بیگم کوآ گے بولنے ہے روک ویا۔

'''''''''''''''''''''''نگیاں کمانے کی جنتی لگر ہے۔۔۔۔۔اس ہے زیاد ہمیں اپنے فرائض اوَا کرنے کی لگر ہے۔۔۔۔'' عطیہ بیٹم یہ کہدکرڑ کی نہیں ایک طرف چل پڑیں۔ چنن بے نبی ہے دیکھے دہی تھی۔

☆.....☆.....☆

شرکشتم پشتم تیار ہوکر بیڈروم ہے تیار ہوکر باہر آیا تھا اس وقت اُس پر سخت عجلت سوار تھی۔ وہ پہلی فرصت میں ندا کے گھر پہنچنا جا ہتا تھا کیونکہ ندا کی طرف ہے کسی قسم کا رابطہ نہ ہونا تھوڑی بہت نہیں انہا کی در جے کی تشویشناک بات تھی۔

نیز تیز چگنا ہوا جیسے ہی کار پورج میں پہنچا کی نے Call Bell رنگ کی تقی Call Bell کی آواز جیسے ہی گھر میں گونجی وہ میں سمجھا کہ کوئی کام کرنے والی مای آگئی ہے۔ اُس نے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا .....تو گویا 440والٹ کا کرنٹ اُسے لگا تھا۔

# WWWPARE TELY.COM

سامے ندا بڑے کڑے تیور کے ساتھ اُسے گھور رہی تھی وہ لاشعوری طور پر چندقدم پیچھے ہے گیا۔ندا درآنا اندر داخل ہوی تھی اور آیک سرسری نظر جاروں طرف دوڑ اتے ہوئے دھاڑ کی آواز سے کھلا ہوا گیٹ

تمروم بخو دسا أس كی طرف و كيرر ما تفا\_ ندا بهلي بار بري جرأت بهاي اور بےخوفي ہے أس كى آ تھھوں میں تھورِ رہی تھی۔انداز ایسا تھا کہ جیسے فور آئ پرس میں ہاتھ ڈ ال کر آیک پیعل نکالے گی اور تمر کی

''تم بیبان ....!''ثمر کے منہ ہے بس اتنا ہی نکل سکا۔

'' بردی حیرت ہور ہی ہے آ ہے کو مجھے یہاں دیکھ کر ..... میں نہیں آ سکتی ..... بیے میرے شوہر کا گھر نہیں ہے۔'' مدا بولتی ہوئی اُس کے قریب آگنی اتن قریب کے درمیان میں جیسے چیندا نگلیوں کا فاصلہ تھا۔ وہ براہِ راست ٹمرکی آئکھوں میں دیکھرای تھی اُس کی آئکھوں ہے لگتا تھا کہ دل میں کسی متم کی محبت اور مروت کے جذبات کی مخبیات نہیں ہے۔Do And Dic والی کیفیت تھی یوں جیسے کہوہ ساری کشتیاں جلا کرائس کےسامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔

''مسئلہ کیا ہے۔۔۔۔۔ایسے کیوں و کمیے رہی ہو؟ تنہیں بتا یا نہیں تھا کہ ای کی ڈیتھ ہوگئی ہے۔کل سارا دن

امیں ای لیے آئی تا کہ آ ب میرے یاس نہ آئیں مزید بے وقوف منانے کے لیے .... کیا کردہی ہیں آپ کی بیگم صاحبہ! ''ندانے إوهراُ وهرو تیما اور تیز تیز چلتی ہو کی لا وُنج کی طرف بڑھ گئے۔ثمر اُس کی با ﷺ من کرا تنا حیران ہوا .... کل تو بس ایک منٹ کی آپ سے ملا قات ہوئی کوئی بات ہی نہیں ہو تکی سامنے آ نمين تو مجھ بات چيت ہو۔''

س سے بات کررہی ہو کس کو بلارہی ہو۔ انتمر ہکا بکا ندا کی شکل و سکھنے لگا۔ '' زیاوہ ایکٹنگ کرنے کی ضرور پیش آپ کی بیگم کو بلا رہی ہوں۔ بلا پیٹائن کو کہیں ایکا تو نہیں سیاح مجھے و کھے کر کہیں جیب کر بیٹھ کئی ہول لیکن آ ہے کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ مجھے پہچان کیں گی کیونکہ میری اُن ہے کل ہی ملا قات ہوئی ہے۔'

''اوہ……' مرکے منہ ہے ہے اختیار نکلاتھا اُس نے بڑی تشویش ہے ندا کی طرف ویکھا تھا۔ '' تم کل آئیں تھیں۔''وہ ندا کوسرے یا وٰں تک تول رہا تھا۔ ندا کندھے پر شولڈر بیک لاکائے گھڑی تھی ۔ شمر کی بات بن کر اس نے دونو ں ہاتھوں ہے اپنی کمر بکز لی اور تن کر کھڑی ہوگئ ۔

'' جناب ..... کیوں میرے اِس گھر میں آنے پر یا بندی ہے کیا؟ جن کی وجہ سے ڈررہے تھے ووتو ہمیشہ کے لیے سوچکی تھیں پھر مجھے کس کی پرواد تھی آپ کوخود مجھے بلانا جا ہے تھا۔ آنے والول سے میرا تعارف کرانا جا ہے تھا میں آ ہے کی ہوی ہوں ..... ' ندا بول رہی تھی اور تمر نیتھر کا بت بنا اُسے و مکیور ہاتھا یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ندا کو بہت احیمی طرح سبق سکھایا ہے اور اُس نے ماد کیا ہواِسبق فرفر سنا نا شروع كرديا ہے كيونكه بيالفاظ اور انداز ندا كے تو ہرگز ند تھے۔ ايك رات ميں اتن تبديلي كس انسان ميں نہيں

شمر کے ذہن پر تخیر کا اتنا غلب تھا گہ اُس کا ذہن فورا ارسلان کی طرف جا بی جیس سکتا تھا۔ وہ بس آ تکھیں پھاڑ ہے۔ اُس کو پھاڑ ہے۔ اُس کو پھاڑ ہے۔ اُس کو ایسا تھا۔ اُس کے لیے یہ قیامت کیا گہتی کہ وہ با قاعدہ کل چمن سے ل کر گئی ہے۔ اُس کو اب سب بچھ سجھ آ گیا کہ اُس نے اُسے کیوں فون نہیں کیا کوئی سیجے کیوں نہیں کیا ۔۔۔ اُس نے وہ کھے لیا تھا جس سے لوگر میں اور اپنے حساب سے وہ مہرت بچھ سوج کر فیصلہ کرنے کے بعد گھر میں واغل ہوئی تھی۔

''شیم شیم اتنDecent Personality اتناسمجھدار مخفلند بندہ اور حرکتیں ویکھو ۔۔۔۔ ہیں بھی سوچا کرتی تھی اتناHifi Status رکھنے والا بندہ ۔۔۔۔ اُسے مجھے میں کیا نظر آیا ہے۔ نانا جان بھی مجھے

یے 'قوف کہتے تھے....زگس آئی بھی کہتی ہیں تم میں عقل نہیں ہے۔''

'' اتنا ہائی کوالیفائیڈ Well Dressed بندہ مجھ میں کیوں وکچیں لے رہاہے۔اب بیتہ جلا ٹانا جان اور نزگس آنٹی کی طرح اُسے بھی یقین تھا کہ شاید دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقو ف الزکی ہے ہی نہیں۔''ندا پھرا یک تو اتر ہے شروع ہوگئی۔

سیں۔ مدا پیرا بیں وار سے سروں ہوں۔ ''Stop'' سن'' ثمر کی زور دار آ واز ماحول میں گونجی تھی۔ یہ آ داز نہیں تقریبا ایک دھاڑتھی ندا ایک لیے کے لیے توسیم کرٹھٹک تی گئی تھی۔ کیونکہ اس سے پہلے اُس نے تمر کی دھاڑنہیں نی تھی۔ ''بس بول چیس؟ جو بچھے زہر بحرکر لائی تھیں اپنے اغذر سب نکال دھایا۔ بچھ باتی ہے؟'' ثمراب اُس کی

آ نگھول میں براور است و مکھوکر کہدر ہاتھا۔

" ہاں! آپ کوذرنے کی کیا ضرورت ہے آپ تو مرد میں آپ تنے سے رات تک وی لڑکیوں کو ہے۔ وقوف بنا کیں آپ کا کیا گڑسکتا ہے۔'

'' میں کہدر ہاہون طاعموش ہوجاؤ۔''ابا یک لفظ منہ ہے مت نگالنا کے ا

'' سیلے تو ایک کام کرووہ ہے کہ نیجے ہے لے کراوپر تک ایک ایک کرے ٹیل کر ہے آؤ کہ کہیں چیک کر کے آؤ کہ کہیں چین تو چن تو چھی نہیں بیٹھی ہے آگر وہ تھہیں کہیں نظر آرجائے تو اس کا ہاتھ بکڑ کر میرے پاس لاؤ میں تم وونوں کے مامنے بچے ۔۔۔۔۔۔اب جو پچھ کہنا ہوگا وہ تم دونوں کوسا منے بٹھا کر کہوں گا۔۔۔۔ چلوشا ہائٹ ۔۔۔۔ پورا گھر چیک کروجا کر ۔۔۔۔۔اب تم نے آیک لفظ مزید منہ سے نکالاتو اجھانیس ہوگا۔

سل ساہے۔ '' مجھے کیا پڑی ہے کہ میں پورے گھر میں اُن کو ذھونٹر تی پھروں اگر وہ گھر میں ہے تو آپآ واز دے کرانہیں بلا کمیں۔''

'' بے وقوف لڑکی وہ گھر میں نہیں ہے۔ وہ گھر میں چھپی ہوتی تو میں گھر میں اُسے تلاش کرنے کے لیے کیوں کہتا۔ وہ گھر میں نہیں ہے ۔۔۔۔۔تو پھر کہاں ہے؟ میں خودکل اُن سے ل کر گنی ہوں انہوں نے بتایا کہ میں پھن ہوں ۔۔۔۔منزثمر کہدر ہی تھیں خود کو۔۔۔۔۔''

'' ہاں اُسے کیا پیتہ تم کون ہو ..... وہ کسی اجنبی لڑک سے یا سی سے بھی ملے گی تو اپنا نتخارف یہی کہہ کر

WWWPA COM

كرائے گي۔اور كيا كہے گی ..... مين نے تم ہے چھپايا تو نہيں تھا۔ تنہيں پينة ہے بيس نے اُسے طلاق نہيں کیوں نہیں دی؟'' ندا اب شولڈر بیگ کندھے سے اُتار کرصوفے پر بھینکتے ہوئے دوبارہ سے غرائی ۔ ثمر نے ایک بے بسی کے عالم میں اُس کی طرف ویکھا تھا۔ ' بتائیں ناں ..... آج تو آپ کومیرے اس سوال کا جواب دینا ہی پڑے گا۔' ندا اب اس کے " سرست کا ۔' ندا اب اس کے " سرست سامنے تن کر کھڑی ہوگئی۔ یوں بھی یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے جو اپنے دماغ کو زیادہ استعال نہیں کرتے۔احمقانہ حد تک نڈر پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔اب و و بہت کڑے تیوراور بےخوتی ہے اُس کی آئکھوں میں و کھیرائی تھی۔ 'اثمرے لیےاس کا ایہا نداز بالکل نیااور خلاف معمول تھا .....کہ بدلیا ظی اپنے نکتۂ کمال پڑتھی۔ تمر گرنے کے انداز میں بینے گیا۔ تمر زر نے لیے اندازیں بینے لیا۔ شیر کی طرح دھاڑ کر بھی دیکھ نیا .....رسانیت ہے سمجھانے کی کوشش بھی کرلی۔ مگرندا کی کیفیت میں يُو لَىٰ تَغيرِ دا قِع نه ہوا\_ ندا ہنوز اس کی طرف گھور رہی تھی۔ و دنوں ہاتھوں سے اپنی کمریکڑی ہوئی تھی۔ یوں جیسے کسی بھی وقت کرون و بوچ لے گی۔ ں۔ برق ہےں۔ اس طرح خاموش بینصنے ہے بات نہیں ہے گی۔اتنی معیوم شکل بنائے کی ضرورت نہیں .....''وہ ٹمر کی خاموثی ہے تلملا انفیٰ۔ ثمر نے پھر پلکیں اُٹھا کر اس کی طرف ویکھا۔ مگر اُدھر نگاہ میں وَو آپنے تھی کہ اعصاب تیجھلنے لگے بڑی آ ہنتگی ہے گویا ہوا۔ ا ' سی ہے تو یا ہوا۔ ''اے طلاق دول یا حک دول <u>مجھے کو ئی فرق نہیں ک</u>یڑ تا۔''

اے طلاق دول یا طادول جھے توں حرف ایس کرتا۔ '' مجھے پڑتا ہے۔۔۔۔۔'' ندانے غصے ہے مجھنگار تے ہوئے تمر کی آئھوں میں گھورا۔

''اس کیے کہ مجھے آہے پراعتبار نہیں رہا۔…میں آپ کی سی بات کا یقین نہیں کر عتی جبکہ اپنی آپٹی تھے وں نہ ہے انہیں اس کھر میں و نکیے چکی ہون \_'

؛ وبڑے نڈرو بےخوف انداز میں بول رہی تھی۔

'' ہاں تو کہدر ہا ہوں ناں ..... کھر میں اسے تلاش کر داور بکڑ کرمیرے سامنے لے آؤ۔'' تمریذ یانی ا ندا زمیں جلایا۔ ایک بار پھراس کا ضبط جواب وے کیا تھا۔

'' او نچا بول کرمت ۋرائیں ..... مجھے ہیں پیتا کیا ؤرامہ چل رہا ہے۔وہ کب یہاں ہوتی ہیں کب یہاں ہے چی جانی ہیں....جس مر دکو د وسری شا دی کرنے کا بھوت سوار ہوجا تا ہے د ہ اپنی پہنی بیوی کی برائیاں کر کے ہی کسی لڑ کی کو بے وقوف بٹا تا ہے۔ بیسوچ کر کہبس ایک بارشاوی ہونے وو ..... پھر پہلی ہوی کوبھی راضی کرلیں گئے۔''

شایدارسلان کے دیے اوےDoses بھے۔ فرانے سے بول رہی تھی ترکی برتر کی جواب دے رہی

غصے کی شدت ہے تمر کے حواس معطل ہونے لگے۔ سے ن سمرت سے سرتے وہ ں ''بی ہوئے ہے۔ '' مجھے اس عورت کی شکل ہے بھی نفرت ہے ۔۔۔۔۔اورتم ۔۔۔۔''' '' بس کریں ۔۔۔۔۔کل آپ نے سے رات تک ای کی شکل ویکھی ہے ۔'' ندا اب اپنا بیگ اٹھا کر ر ''م'' "منه بند کرو....ابتم نے ایک لفظ بھی منہ ہے نکالاتو....." مثمر بولتے بولتے رُک گیااور گہری گہری ں ہے۔۔ '' تو کیا مجھے طلاق دے دیں گے۔۔۔۔۔فھیک ہے تو پھر دے دیں ۔۔۔۔ مجھے بھی کسی دھو کے باز کے ساتھ زندگی گزار نے کا شوق نہیں ۔' شدت غضب ہے تمر نے ندا کوخمانچے جزنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ گر ہاتھ ہوا میں معلق رو گیا۔ یونہی کوئی خیال آ گیا۔غصے کا زورٹوٹ گیا۔ ' ندا ..... خدا کے لیے اپنی اور میری زندگی برباو نه کرو۔ شک ایک آگ ہے جس میں عمر بھر کی ر یاضتیں جل کررا کھ ہوجاتی ہیں۔' یں ، ں بررا کھ ہوجاں ہیں۔ '' شک بنی سنائی بات پر ہوسکتا ہے ، میں نے اپنی آئکھوں ہے ویکھاہے۔خود بات کی ہے ۔۔۔۔'' ثمر کا جارحانہ انداز پھرایک وم کمزور آ واڑ ۔۔۔۔ ندآ نے قدر ے فکر مندی اور متر دد انداز میں اُس کی طرف و کچه کر کہا تھا۔ و، تم نے جو یکھ ویکھا ٹھیک دیکھا۔ گروہ کل رات اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چل گئ ہے'' ' مجھے آ پ کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔'' "جب طلاق کے پیرز ویکھوگی اس کے بعد ہی آپ ہے بات ہوگی ۔اگر آپ میرے ساتھ سے ہیں تو کل ہی طلاق کے پیپرزشار کرا تیں۔اگر آپ اے طلاق نہیں ویں گے تو پھر بیل طلع کوں گی۔' میہ کہہ کر نداڑ کی نہیں تقریبا پاؤل پختی باہر جلی کئی۔ثمر آئے تھیں پھاڑے اسے جاتا ہوا ویکھ رہاتھا۔ روح کی تمام تر آما و گیوں کے ساتھ کسی کو اپنانے والی عورت کے لیے .....ہمسٹر کی تبدیلی کا خیال گوئی ہلکی معمولی بات تہیں ہولی۔ مدنوں ایک چبرہ نظروں میں سائے رہنے کے بعد دوسرے چبرے کونضور میں سجانا ایک وفا چیٹیڈ اثیار صفت سرا پاخلوص' محبت ہے معمور ول رکھنے والی عورت کے لیے میہ کندھوں پر کو ہ گراں اُٹھا کر دوڑنے کی كوشش كےمصداق ہے ماں کتنے آرام ہے واکنزعلی عثمان کا نام لے کراہے آئندہ کے خواب دکھانے لگی۔ ا تِنَامَقِي انسِان ..... كه حضرت تَنْ البيخ زُمِد كاجائز وليخ لكيس \_ جو کسی کی منکوحہ ہے بات کرتے ہوئے اتنامحاط ہوگو یا صرف کلام کرنے ہے حد جاری ہونے کا بلاک خوبصورت پر تش جامه زیب که کوئی ایک بارتو ہرصورت جی بھر کرو کیھنا حیاہے۔

عَمْرِ ذِيا َ مَرْعَلَى عَمَّانِ كَى زَكَاهِ مِينِ التَّنَا اعْمَا دادراتَني احتياط ہو تی بھی کہ چن کوخود بہت زیا دہ محتاظ ہو کر بات كرناية في تفي \_ ت شریف اوریارسامردکسی بھی شاوی شد وعورت کوتماشے کی طرح نہیں دیجھا۔ دامن بوسف جاک ہوجا تا ہے حکر یارسائی خودکومنوا کررہتی ہے چین کونتو سوچ کر حیا آنے نگی کہ جومر د' مرد ہوکر اتنی احتیاط کرے ..... دل د نگاہ و دنوں پر قابو ہوا ہے مر و کوتو تنها کی میں سو چنا بھی تہیں جا ہے ..... یو تنہای میں سوچنا ہی بین جا ہے ۔۔۔۔۔ ''ای ۔۔۔۔۔آ زادی ہے پہلے گرفیاری کی باتنیں کرنے لگیس \_ کیااولا د کا د کھدد کیھنے والی ہر ماں ای طرح سوپ ہے: یہ بجا کہ؛ دنوں کے درمیان نا قابل ہیائش فاصلے آ چکے ہیں اگرطلاق کا ضابط کھمٹل نہ بھی ہوتو بھی اب وہ در کیا کے د؛ کنار دن کی طرح ہیں جن کی حدہ دکسی سمندر کے کنارے تو ختم ہوسکتی ہے مگر د دنوں یا ہم بھی . اس کے باوجود تنہائی اس شخص کے تصور ہے آباد کرنا جو دور دور تک اپنائیت کی انہناء پر بھی اپنایا نہ جًا سَكِيما سَبّا تِي معيوب ادر نميرا خلا تي عمل ہے۔ ہے انہاں ایوب ادر بیراطلاق س ہے۔ اس نے دنی ہی دل میں استغفار پڑھی اور بڑی ول سوزی ڈاخلاص ہے اکٹد سے مذوا دررہنما کی جا ہی ر ایک وراثتی عمل تھا جو ہا ہے کی طرف سے اس کے خون میں شامل تھا اس نے خود کومصروف کرنے کے لیے کی کام نکال لیے ..... گرتمام ترمصروفیت کے باد جودایک اجنبی اڑی ذہن کے روزنوں ہے جھانگی رہی جواپنا تعارف کرائے بغیر چوٹکا دینے والے انداز میں بغیرتعزیتی کلمات ا دا کیے واپس جلی گئی تھی۔ '' ویل ڈِ ن ..... یہ ہوئی ناہایت کھیٹ اربیلان نے زور سے نالی بچا کرندا کوشاہاش دی۔ '' مگر د ه گھر میں نظر نہیں آئی تھی ۔ میاقہ ایک مسنری ہوگئی ۔' ندا اُلجھے اُلجھے انداز ایس کو یا ہوئی۔ ''اسنو پذِ ..... و دنو ل مصروف ہوں گے .... ان کے فرشتوں کو بھی انداز ہنیں ہوگا کہتم صح صح ان ' تنهاری آ داز سنته بی و ه واش روم میں حیب گئی ہوگی۔ یا ڈرینٹ کی کسی وارڈ روب میں تھس گئی ، میں تو ای دفت کھٹک گیا تھا جب تم نے بتایا تھا کہ اس نے پہلی بیوی کوطلاق دیے بغیر دوسری شادی کری ہے۔ '' دہ جو کہتے ہیں مال شادی ایک جواء ہوتی ہے۔اصل میں توبیہ جواء بینوسر باز مسسکر یٹ میمبر قسم کے لوگ کھیلتے ہیں ادر تمہاری تو شکل ہے ہی اتن حماقت میکتی ہے کہ ان جیسوں کے لیے بہت ہی 'سوفٹ ٹار گٹ'

'' اجھا بس کریں ..... ہو لتے ہیں تو سانس ہی نہیں لیتے ..... تینجی کی طرح زبان چلتی ہے۔'' ندا بری طرح بھڑک اتھی۔ ''اب توبیسب کیچی تو ہو گیا ..... بتا کیں کیا کروں .... آپ تو بڑے عقل مند ہیں کوئی عقل کی باہ بھی ندا ورحقیقت شدید ذیریش میں جتلا ہونے جارہی تھی۔اس کا خیال تھاشمر چوری کیڑے جانے پر شرمندہ ہوگا۔اس سے معاتی مائے گا ۔۔۔۔اس کوخوش کرنے کے لیے چمن کوطلاق کا دعدہ کرے گا ۔۔۔۔۔ مگر شرمنده ہونا تو در کناروہ تو بات بات پر ہسنریا کی انداز میں چلار ہاتھا۔ ا ور ای بات پروہ متھے ہے اکھڑی تھی اور یقین کرلیا تھا کہاہے دھو کہ ویا گیا ہے۔ '' چپ چاپ ظلع لے لو۔ .... ورنداس پراپرٹی میں جوتمہاراشیئر بن رہاہے و وُتقر یا ڈیز ھاکروز کے قریب قریب ہے .... پیشخص میر ہیے بھی تم ہے ہتھیا لے گا ....اوراس کے لیے سب کچھ کر ہے گا ....اس نے تم سے شاہی اس نیت سے کی تھی ورند تم جیسی بے وقو ف لڑکی کو ایروں ہی بی ندکر تا نداخلع کی بایت س کر يٹر پٹر ارسلان كى طرف د كيورى هى اس كى بات تمل موتے بى بھر بحر كے گئى .. "آب پھرے مجھے بے وقوف کبہدے ہیں.... وه تقريباً جلا كر بولى \_ و' ہزار بار کہوں گا....عقل مند ہوتیں تو اس شخص کے چکر میں ہی کیوں آتے تیں؟''ارسلان نے بھی ترکی ہر کی جواب دیا تھا۔ ندامین کرلا جواب ی ہوگئی اوراضطرای انداز میں پہلوبد لئے گئی۔ ''خلع تو ضرورلوں گی ..... کیونکہ میں بیدوھو کے بازی برداشت نہیں کر سکتی کیکن پھر کیا کروں گی۔'' 'ارے..... پرتہارے موجنے کی بات مہیں ہے.....'' ارسلان برجسته کو یا ہوا۔ ''ہم مر گئے ہیں کیا ..... میں تم ہے شا وی کروں گا .....اور تمہیں لے کرا م بیکہ چلا جا وُں گا۔'' '' ہوش میں تو ہیں آگیے۔۔۔ بُ' نداا پی جگہ ہے تقریباً انھیل برزی تھی اور شدید غصے کی کیفیت میں اس کی طرف د کھیر ہی تھی۔ " بالكل هوش ميں ہوں <u>ا</u>مريكه ميں تو ميں دن ميں شيمپئن ليتا ہون مگر يہاں احتياط كرر ہا ہوں. حالانکہ شیم پئن بہت لائٹ ہوتی ہے۔ نشے ہیں آؤٹ نہیں ہونے دیتی ....بس رات کوتھوڑی می وہسکی ضرور لیتامول ورنه نیندنبیں آتی۔' ندا کے چود وطبق روشن ہو چکے تھے۔ آئکھیں بھازے ارسلان کی طرف دیکھے رہی تھی۔ بلکہ منہ بھی تھوز ا ساكھلا ہوا تھا۔ " آ ..... آ ب ذرن*گ کرتے ہیں* .....؟"

اس کے حلق ہے بمشکل آ وازنگی تھی ۔ '' وہسکی ضرور پیتاہوں کسی کا خون ہیں بیتا۔''

Oh 'No' ندا تھبرا کرانی جگہ ہے اُھ کھڑی ہوئی تھی اور متوحش نظروں ہےارسلان کی طرف و کمپرر ہی تھی \_ "ارے .....کیوں ڈررای ہو .....ا بھی بالکل ہوش میں ہوں .....امریکہ میں ہم Tax Payer ہیں.....Rich لوگول میں شار ہوتے ہیں..... بیشوق تو حار Status Symbol ہے..... ووثث ورى ..... ' ارسلان شان استفاء ہے كو يا ہوا۔ ''لعنت ہے ایسے سوشِل اسٹیٹس پر .....نانا جان زندہ ہوتے نال تو بتائے آپ کو سیح کا .....'' ان کے سامنے تو کو کی ا ذان کے وقت بات کرتا تھا تو کہتے تھے قبر میں سانپ بچھومنہ پر ڈسیسِ گے۔ ا ذان کے وقت بالکل خاموش رہواور جب اوّان ختم ہوجائے تو اوْ ان کی دعا پڑھو پھر دنیا کی کوئی بات كرو\_خبردار ميرے سامنے گندے كندے كامول يراترانے كى ضرورت نہيں '' نداير بيرانكشاف ك ارسلان ڈ رنگ کرنے کاعا دی ہے۔ بہت ہی ہولنا ک اور روح فرسا تھا۔ '' نا یا مرحوم کے تمام اخلاقی کیکچرز یا دواشت کے کونوں کھدروں سے اہل پڑے۔'' بیری کر ارسلان نے زیروست قبقهدنگایا تھا۔ '' دا دا جان کے لیکچرا پے فراڈ می مذہبینڈ کوسنا ؤ۔ شایدانسا نبیت جاگ جائے۔'' "ن مذہب کا مطلب ہے Honestly .....اور " 'Honestly Is The Best Policy' ''بندہ پہلے اینBase تو ٹھیک کرے۔'' "Any How".....انجمي مين چلول گا.....اسنيث ايجنث آيرا انتظار كرريا موگا..... جيه كروژ تك تو یات کافئے گئے ۔ تھوڑی Barganing کے بعد ہوسکتا ہے آج بات بن جائے اور Done ہوجائے۔'' بیہ ئہہ کروہ اینا آئی فون اُٹھا کر Uber کوکونٹیکٹ کرنے لگا۔ '' ہیں .....؟''ندایڈ حواس نظر آئی۔ ''اگرگھر سیل ہو گیاتو میں کہاں جاوک گی؟'' '' جہنم میں .....''ارسلاک ہے با قاعدہ گلگناتے ہوئے جواب دیااس کی انگلیاں آئی فون کی اسکرین يررقصال تقيس ـ ندا تو حیرت کی انتها پرسا کت ہی ہوگئی ۔ ذہن پھرٹمر کی طرف بلیٹ گیا۔ ☆.....☆......☆ '' آپ ذرارسان ہے میری بات سنیں .....' وہ چن کوستانے اور عاجز کرنے کے لیے اسے لٹکار ہا '' وہ طلاق نہیں بھیج رہا تو کیا ہوا ہم اپنی بیٹی کوخلع تو دلا سکتے ہیں۔خلع کا حق تو ہے ناں اُس کے پاس .....ہم بے بس اور محتاج مہیں ہیں۔ یہ تن اللہ نے عورت کو دیا ہے۔ اس کیے تو وہ رب ذوالجلال رحمٰن درجیم بھی تو ہے۔اس نے ظلم کو نا پیند کیا ہے ظلم سے نجا یت کے راستے بتائے ہیں۔' عطیہ بیٹم ..... آج کمر کس کر میدان میں اُتری تھیں موثر ترین ہتھیا راستعال کرر ہی تھیں اور موقع

ماتے ہی مشکوراحمہ کو جالیا تھا۔ خلع لڑکی کاحق ضرور ہے ..... مگر لڑکی خود جا ہے تو ..... مال باپ کی خواہ فر مائش پر لڑکی کو میہ کا رو استنعال کرنے پرمجبورنہیں کیا جاسکتا'' مشکوراحمہ نے اپنے مخصوص حلیم اور دھیمےا نداز میں جواب دیا تھا۔ ہم نے جس طرح اپن بچیوں کی تربیت کی ہے و وصبر کے ساتھ وکھوں کو گئے ہے لگا کرر کھنے کورندگی کا مقصد مجھتی ہیں۔ حیا دار ہیں .....ایک روتی سسکتی دنیا ہے جلی گئی۔ دوسری ماں باپ کی عزت کی خاطر ہونٹ سیئے ہیتھی ہے ۔اب میں نے اور آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ا سے احساس ولا ناہے کے ظلم سے مجھوتة کرنا بھی بہت بڑاظلم ہے۔جس کی شریعت بھی اجازت مبیں دیتے۔'' عطیہ بیٹم نے شاید پہلی مارمشکورا حمد کو لا جواب کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ واقعی چند ٹانیے تو عطیہ بیٹم کی طرف و کھے کررہ گئے اور حسب عاوت کوئی ہر جستہ جواب ہی ندوے سکے۔ '' ہوں ..... تو پھر چمن کے دل کا حال جاننے کی کوشش کر ہ ..... د ہ ٹمر کی طرف ہے کہی اچھی امید کی تو قع بونہیں کررہی ..... کیونکہ شوہر کے بارے میں بیوی ہی کوئی بات یقین سے کہ بھتی ہے۔انیک بیوی ہی شوہر کے مزاج کے تمام موسموں سے باخبر ہوتی ہے۔' چند لیجے کے گہر ہے سکوت کے بعد مشکوراحمد بالا خر کو ماہوئے۔ '' کوئی امیداورتو قع نہیں اے ..... وہ تو پیمجھ رہی ہے کہ یہاں بیٹھ کراب وہ ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے۔ بے ماں کی بچیوں کی و مکھے بھال کر رہی ہے۔ گر میں میڈ برداشت ہیں کرسکتی کہ وہ عمر بھراُ واس رہے....اورخوشی کے انتظار میں ای دہلیزیر بوڑھی ہوجائے۔'' عطبہ بیگم بھٹ رٹے نے کے انداز میں گویا ہوئی تھیں بیتو پ کی خواہش ہے عطیہ بیگم ..... و و اب حالات کوئس طرح و مکھے رہی ہے۔ بیمعلوم کر نا بہت '' ابھی وہ اس گھر گے ہوگرا آئی ہے۔۔۔۔ ثمر کی ماں کی خدمت کر کے آئی ہے۔ آخر وہ شخص بھی تو ایک انسان ہے۔اس نے بھی تواب اکھ سو کا ہوگا۔ مشكوراحد جوا بأمحونيا ہوئے ۔انداز میں گہراتفکر پوشیدہ تھا۔ ''ایسے انسانیت والے ہوتے تو اُس کی مانچ سال کی خدمت کا احساس کرتے ..... ہماری طرف سے اب و وسونے کا بن جائے ۔ ہمیں اب مزید آن مانا ہی نہیں ہے۔'' عطیہ بیگم کے انداز میں قطعیت تھی۔ "مير بے ليے كياتكم ہے؟" مشكوراحمداب زچ ہوكر يو خينے لگے۔ " آب وكيل سے بات كريں فطع كى ورخواست وائر كريں يہن سے ميں خود بات كراول كى .. " عطبیه بیگم نے دوٹوک فیصلہ سنادیا۔ ''مشکوراحمہ نے اب مختاط انداز میں بات کی تھی۔ ''بہت بھاری ذ مہداری لےرہی تیں آ پ ''ایک مٹی کے نقصان کے بعد… به که کرعطیه بینکم اُنگھ کرچل ویں۔ بیاین بات پر قائم رہنے کا اعلان تھا۔ ¥ ..... \$

تمر جب سوچ سوچ کرشل ہوگیا تو یمی خیال آیا کہ خاکر ندا کو لے آئے۔ بیداُس کا گھر تھا اسے اپنی بیوی کے ساتھ ہی آباد کرنا تھا۔ بالو آیا کی وجہ ہے جن مصلحتوں کا سامنا تھا اب وہ راستے سے ہٹ پیکی ا فنثال کی پرواہ کرنے کی تو کو کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ اپنے گھر میں بہت اچھی طرح سیٹ تھی ۔

اس نے پختہ اراد و کرنے کے بعدایے چیرے پراضطراری انداز میں ہاتھ پھیرا تو محسوں ہوا کہ شیو الحیمی خاصی بڑھی ہوئی ہے۔

طو ہا کر ہا اپنی جگہ سے اُٹھ کر پہلے شیو بنائی پھر عسل کر کے جولباس سجھ آیا زیب تن کیا اور کار کی جا بی

اُٹھا کر کمرے ہے باہر حیلا آیا۔

کیکن ذرائیونگ سیٹ پر میصے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ ایک لا حاصل مشقت کرنے جارہا ہے جس انداز میں ندارخصت ہوئی ہےا تنا آ سان نہیں کہوہ اس کے کہنے ہے اس کے ساتھ جلی آ ہے۔

وہ کار کا ذور بند کرنے کے بعد خاصی دیر تک سوچتار ہا۔

انداا پی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے ..... کیونکہ وہ ال کرگئی ہے۔اپنی آئٹھوں سے دیکھے کرگئی ہے۔ جب تک و واپن سچائی ٹابت تہیں کرے گا ندا اُس کی طرف بلیٹ کرنہیں آئے گی۔ آخروہ چن کو کیوں

ے ہوئے ہے: وہ عورت جو گاہے گاہے اُس کی مردا گل کو گائی دینے سے نہیں چو کتی گئی۔وہ عورت جو اُس کی ناشکری ر نے ہو گئیں جمجاتی تھی۔این ساری محرومیوں کا ذیب داراً سے تھہراتی تھی۔

جب جی جا ہتا تھا اس کے کلیجے برخنجر کی نوک ر کھ دیت تھی۔

وہ اس سے ہمیشہ کا تعلق حتم کرنے میں اتنے تکلف سے کام کیوں لے رہا ہے؟ یامیہ کہ وہ انتظار کررہا ہے کہ دوخوداس سے خلع لینے ہیں پہل کرے موجے سوچے اس نے سکل فون جیب سے نکالا ادرا پی مینی کے لیگل؛ بیروائز زکا نمبر ملانے لگا۔

کال فورا ہی ریسیو ہوگئے۔

'Yes'' سارتُ الميروو کيٺ سنڌ''

" ثمر بات كرر ما يول \_"

'' اوه .....مسترثمر .....السلام عنيكم ..... كيسے بيں؟''

'Am Sorry ا .....ميراسيل كن يواسّنت يرجيهن كيا تفا- بيه نياسيل ہے .....اس ميں آپ كا نمبرSaved نہیں ہے۔' حارث ایڈووکی بہت معذرت خواہاندا نداز میں گویا ہوئے۔ " كوئى بات نبيس سر الليجو تملى مجھ آج آپ سے ملاقات كرنا ہے۔ آپ كمال ال علق بيل اور بنا میںDivorse Pape تیار کرانے کے لیے کیا کیاؤا کومنٹسRequire ہوتے ہیں؟''

ثمر کواین آواز بہت دورہے آتی محسول ہوئی۔

(رشتوں کی نزا کمت اورسفا کی دکھاتے اس محرانگیز ناول كى الكي قبط انشاء اللَّه آئنده ماه ملاحظه يجيجي)

جا بك

" تھک گئی ہوگی بے جاری ۔ "مینوں نے جائے میں پاپاذیو کرمند میں رکھا ۔" ایسے لوگ منیں تھکتے جھلیئے ، تھاکا دیتے میں۔شیرتو بہت بڑا ہے مینوں ، پرشپروالے بہت چھوٹے جیں۔ آئٹمیوں میں آئی تم کو جیدے نے آسین سے رکڑا۔ " زخم خورد و کہے پر .....

### 

-0.0

جب ہے اسے پہۃ چلا تھا کہ اُس کے پڑوئں۔ ٹیں میرانی گیراند آ کے بسا ہے اُس کی تو را تو ل نیند حرام ہو گئی تھیٰ۔

'' بھلا بتاؤ .....اب ہداوقات ہوگئ ہے ہماری کے میرامیوں کے پڑوتی کہلا میں گے۔''

'' توبہ توبہ ۔۔۔۔۔ ہم کے اگر مجھے یہ چل جاتا کہ مرزا صاحب نے الیمی چے توم کے لوگوں کو اپنا مکان کرائے پر دیا ہے تو آئیس آپس کے نقط سناتی کہ ساری زیدگی یا در کھٹے ''

" گر ..... ہائے .... اِس بار مجھ سے سیکیی چوک ہوگئ جو اگلے کے پیٹ سے بات نہ نکلواسکی .....ورند میں تو و وہوں جو بندلفا نے میں خط کامضمون بھانپ لیتی ہول۔"

'' خیر.....ابھی بھی تیجھ نہیں گڑا..... میں بھی ویکھتی ہوں کہ کس کے باپ میں ہمت ہے جو میرے پڑوئں میں بس کر گانا بجانا کرے..... ہم عزت والے لوگ اِن جیسے کمی کمینوں سے وب کرتھوڑی رہیں گے۔''

اُسے کب برواہ تھی آئی کے زخنوں کا علان تو اُس کی سلسل چاتی ہوئی زبان میں پوشیدہ تھا اُسے اس بات بر فخر تھا کہ جب وہ بولتی ہوتی کہ لیٹ کر پچھ سانپ سونگہ جاتا ہے ہمت نہیں ہوتی کہ لیٹ کر پچھ کر سکے۔ رہیں یہ غصے میں لگتی ہوئی جھوٹی موثی چوئیں تو اِن کے درد کا مداوہ بھی اُس کے تیرکی طرح نکلتے ہوئے وہ الفاظ تھے جو سننے والے کے سینے میں برچھی بن کر اتر تے تھے اور اس وقت بھی ایسا بی ہور ہاتھا۔ پڑوس میں نئے نئے آکر بسنے والے وہ ہور ہاتھا۔ پڑوس میں نئے نئے آکر بسنے والے وہ مینوں وجود حیرت اور خاموی سے دیوار سے یار

آنے والی نبیلہ کی غلیظ کریبہ اور گھنیا ترین الفاظ

ہے مزین آ واز کے شعلوں میں اپنے وجود کو تھلسا

الم تا ان كے كر ہے ذعول دُها كول كي آواز

باور کی خانے میں اٹھا نیٹے کرتے ہوئے اُس

کی بزبراہت مسلسل جاری تھی۔ غصے میں کی بار

سلیب یر رکھا برتن باتھ برآ کے گرا۔ چولہا رگڑتے

ہوئے انگوٹھااس زور کھنے نگراما کٹرنیلونیل ہو گیا۔ مگر

سارے شُر تال نہ ہلا دیے تو میرانام نبیلے ہیں۔''

WWW Programme COM

تھے ....اور ہو بھی مہیں <del>سکتے تھے</del> کیونکہ اس کام کے لیے بیٹ میں چند لقمے روتی کا ہونا ضروری ہوتا ہے سی کو ہنسانا آسان ہیں ہوتا۔ بیٹے سے لکے بین میں بھوک کی آگ لیے وہ اینے م تال میں و ھال كر كايا كرتے تھے۔اس ميں بھی جو بھی نمر وں كو كھينچا يرُ جا تا تو الميتفتى ہوئى آ نتوں كا دردسهنا محال ہوجا تا تھا۔معاشرے کےجس طبقے سے اُن کا تعلق تھا وہاں

رے تھے۔ بےشک وہ میراتی تھے جنہیں عرف عام میں جھویئے کہا جاتا ہے۔ مگر آج اپنی نئی پڑو س ک زبانی انہیں پہتہ چلا کہ وہ 'بھانڈ' جھی تھے۔ لیعنی منخرے ۔۔۔۔ایسی تضحیک ۔۔۔۔۔وہ توایخ آپ کوفنکار کہتے اور جھتے تھے۔ بیان کے آباؤ اجداد کا بیشہ تھا جو سالوں سے وہ اپنی آ واز کی لے کے ذریعے اپنا اور اپنے خاندان کا بیٹ یا گئے تھے۔ ووسنخرے نہیں



# Tittp://paksociety.com

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

اُن کے فن کا خراج اثناءی ملتا تھا کہ وہ نین کی بجائے دو وقت کی روکھی سوکھی کھاسکیں ۔

عاد افراد پر مشمل اس گھرانے کا سربراہ جیدا ایک ٹا گل ہے معذور تھا اپنے ایک سالہ بیٹے ہوی اور مینوں اور چھونے بھائی راجو کا پیٹ پالنے کے لیے وہ دوستوں کے مشورے پر شہر آیا تھا۔ اُس نے سناتھا کہ شہر میں ایسے فنکاروں کی بڑی قدر ہے۔ گر پہلے ہی تجربے نے اس بات کو غلط ٹابت کر دیا تھا۔ پڑوس سے تجربے نے اس بات کو غلط ٹابت کر دیا تھا۔ پڑوس سے آنے والی اُس عورت کی آواز ، انہیں اپنی اوقات جنا چی تھی اور وہ اس بات پر جیران تھا کہ انہی تو انہوں خانے کا سامان کھولا بھی نہیں تھا پھر فرائی یہ بیٹر وس آخر کیوں آئی جراغ یا تھی۔

انداز ہے بجورا ہی گیا کہ وہ اس عورت کے بڑوں
انداز ہے بجورا ہی گیا کہ وہ اس عورت کے بڑوں
میں بسنے کے قابل نہیں تھا اور بہی بات اس عورت
کوغضب میں جتا کر دہی تھی ۔ وہ نہیں جا نتا تھا کہ شہر
میں بڑوں میں بسنے کے لیے بھی معیار کا ہونا ضروری
موتا ہے ۔ وہ یہ بات جان بھی نہیں سکتا تھا کوئکہ وہ تو
لوگ اعلی معیار کے احساسات ہے عارقی ہوتے ہیں۔
لوگ اعلی معیار کے احساسات سے عارقی ہوتے ہیں۔
اس لیے اس وقت جیدا مینوں اور راجو تینوں جائے گیا دیا تا سے انکا وقات ہیدا کہ مینوں اور راجو تینوں جائے گیا دیا تہ ہیں نہیلہ کی
زبان سے نکلے انگاروں سے اپناوجود تاب رہے تھے
زبان سے نکلے انگاروں سے اپناوجود تاب رہے تھے
زبان سے نکلے انگاروں سے اپناوجود تاب رہے تھے
زبان ہے کا ناشہ سامنے رکھائن کر گئی سردی میں نہیلہ کی
زبان سے نکلے انگاروں سے اپناوجود تاب رہے تھے
زبان سے نکلے انگاروں سے اپناوجود تاب رہے تھے
زبان ہے کا خاشہ منہ تک نہیں جایا وہ اور احتا ہے تھے
تی تو ہاتھ کا لقمہ منہ تک نہیں جایا وہ اور احتا ہے۔

ُوْدُ مَبِيثَ ..... نه جانے کہاں ہے آ کر بس گئے ..... یہی محلّہ ملا تھا اِن بی لوگوں کو ..... کم واتیے ..... پیشہ ورفقیر۔''

آ واز کانشیب وفراز بتار ہاتھا کہ و و چلتے پھرتے' اندر آتے' باہر جاتے گالیوں کا میکار خیرانجام دے رہی ہے۔ رفتہ رفتہ آ واز کم ہوکر آخر کار بند ہوگئی تو

تنیوں وجودوں نے سکھ کا سانس کیا۔ '' تھک گئی ہوگی ہے جاری۔'' مینوں نے جا ہے میں یا یاڈ بوکر منہ میں رکھا۔ جائے میں یا یاڈ بوکر منہ میں رکھا۔

'' ایسے لوگ نہیں تھکتے جھلیئے ۔۔۔۔۔ تھکا دیے میں ۔شہرتو بہت بڑا ہے مینوں ۔۔۔۔۔ پرشہروالے بہت چھوٹے ہیں۔ آ تکھول میں آئی نمی کو جیدے نے آستین ہے رگڑا۔۔۔۔'' زخم خوردہ لہجے پرمینوں نے چونک کر جیدے کو ویکھا تھا۔

'' دومند بھی ندگیس کے مجھے اس عورت کا مند ہند کرنے میں ۔'' راجو ہے بڑے بھائی کی آ تکھوں کی ٹی برداشت نہ ہوسکی تھی۔

"ندراجو بہم یہال کی ہے جھڑ امول لینے نیس آئے۔ ہم تو گر بسر کے لیے بسد روتی روئی روئی روئی روئی روئی روئی کے لیے بین مرجا صاب (مرزاصاحب) نے گھداری میں دیاہے۔ ہم اُن کا نام ند بدنام ہونے ویں گے۔ آئ نہیں تو گل ہمیں یہاں ہے جانا ہی ہے پھر کیا جرورت ہے گر کے جھڑ ہے گا نام خصہ خصندا کرنے گر گوش کی تھی۔ کی کے مینوں نے اُس کا خصہ خصندا کرنے کی کوشش کی تھی۔

'' پر ٰ پر جا گی ..... ہم اِس عورت ہے ۔ گگ کر اتو نہ کھائے ..... پھر کیوں آئی چہکے پھرے ہے .....'' راجوا بھی تک غصے میں تھا۔

''مینوں ٹھیک گہتی ہے راجو۔۔۔۔۔ کھاموی بھلی۔۔۔۔۔ بولنے دے اس عورت کو جتا بول سکے۔۔۔۔۔ ہمارا کیا لیے دے گی۔۔۔۔۔ کھد ہی بول بول کے تھک جادے گی اُس کے بیٹ میں بھوک کی آگ ہوتی نال۔۔۔۔۔ تو ریہ بھی الیک او چی آ واج (او نجی آ واز) میں بات نہ کرتی۔ یہ اِس کا بھرا پیٹ بول رہا ہے۔ میں بات نہ کرتی۔ یہ اِس کا بھرا پیٹ بول رہا ہے۔ عب اصول ہے اس جمائے کا بیٹ بھرا ہودے تو وہ کھاموں پڑجا تا ہے کوئے میں کو۔۔۔۔اور ہودے تو وہ کھاموں پڑجا تا ہے کوئے میں کو۔۔۔۔اور

عورت كى طرح-

جیرے بھائی کی بات راجو کی سمجھ میں آ چکی تھی۔اُسنے اینے اندرسلکتے الاؤ میں کم محسوں کی تو دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ☆.....☆

گزشتہ ایک ہفتے ہے جاری مغلظات جو وہ یر وسیوں کی ساعتوں تک پہنچانے کے لیے بطور خاص آ واز کو بلند کر کے بکا کرتی تھی اے انجام دینے کے بعد و داسکول آ طمیٰ تھی۔ا تفاق ہے اسکول میں بھی دوسروں رکی عزت نفس کلنے کے مواقع اسے آج کثرت سے میسر آئے تھے لہٰڈانفس پوری طرح مطمئن اور آسووہ تھا۔ ابھی چند من پہلے ہی اس نے اپنی ساتھی استانی کے خاندان اورنسلوں کورگیدا تھا ۔اورسینتھونک کر کہا تھا کہوہ بھی غلط میں ہوتی منتجاً اس کے عماب کا شکار بی وونى إستاني إب البي نصيبول كورور إى تفي كدوه كون ي منحوں گھڑی تھی جب اُس نے نبیلہ کے ایک غلط کا م کی اصلاح كرنا جاي تقى اور نتيج مين نبيله كى بدزبال اور لِدِكُونَى كاساتمنا كرناير محيا مكراب كيا بوسكنا تفانبيلها يخ سارے تیرونشر برسار کر جا چی تھی اورنی استانی کے رونے کو نرا ڈھکوسلہ بھی قرار وے چکی تھی۔ نبیلہ کے جانے کے بعد دیگر استانیاں روتی ہوئی ساتھی کو ولاے اورتسلمان دين لکيس-

نبیله کو یاد آیا که وه اینی Lesson Dairy تمیل پر بھول آئی ہے واپس بلٹی تو اساف روم کے اندرے آتی آوازوں نے قدم باندھ دیے۔ ی ہے عورت ہے یا مصیبت سسکسی کو تہیں چھوڑتی ..... بدؤات کہیں کی .... پیتے نہیں کس تھے گھرانے ہے تعلق رکھتی ہے۔'' ایک جانی پیجائی استانی کی آواز ہے۔ نبیلہ تلملاکر آ کے بڑھی تا کہاس كوبتى مز و چكھا سكے نگرا گلا جملەن كرھيڪ گئی ۔

شور محا کر رکھتی ہے بھی کسی کے چیجے لگتی ہے تو مبھی کسی مر ..... يعذبيس كن مناوكي يا داش مين اس عورت و ہاری کولیگ بنادیا۔ مجھے تو شرم آئی ہے میسوی کر کہ میں اس گھٹیا' میراهنوں جیسی حرکتیں کرنے وانی عورت کی ساتھی ہوں۔ بیاوقات ہوگئی ہےاب ہماری کہائ جیسی بدوات عورت کے برابر میں بینصنا پڑتا ہے۔' نبیله کا ذہن بالکل سنائے میں تھا ۔۔۔۔ بیا نداز ۔۔۔۔ بیہ الفاظ .... يهزبان ... سب بى كه جانا بجيانا تما .... جیے قریمی تعکق رہا ہو.....گر پھربھی اینے لیے الیم ہا تیں برجھی کی طرح سینے کے یار ہو آپ تھیں۔

'' ارے رہنے دو توہیہ ..... میراتی اور بھانڈ ا نے گھنیا اور پنج نہیں ہوئے جیسی ہیہ ہے۔'' کسی تیسری آ واز نے جیسے قیامت فاھائی تھی جس یر بورا اسٹاف قبقیے ہے گونج اٹھاا ور نبلید کولگا جیسے بہت ہے مراس كرية كركر عدد-

'' میمین عور ت ..... بیشه ورفقیر نیول کی طرح ہاتھ جھان کر بیچھے یا جاتی ہے۔ آوازوں کے تازیانے دھڑا دھڑ برس رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک استانی ایس کے بارے میں اینے ناور خیالات کا اظهار کررہی تھی مگر نبیلہ کا ذہن آ واڑوں کی بیجان ے آیے دوڑر ہاتھا۔ وہ توالقا طون کی چکی میں کس رہی تھی سارے خیالات ..... سارے الفاظ ..... سب جانے پہچائے تھے۔ اُس نے تہیں بن رکھے تھے.....مگر کہاں؟ یاد کرنا دشوار تھا اور برداشت کرنا اس ہے کہیں زیادہ وشوار .....

ت ہے اُس کی ای بدز بائی اور بدمزاجی کی وجہ ے اس کا شوہرا ہے جھوڑ کر ملک سے باہر جلا گیا ہے۔ان ہی میں سے سی نے دوسرون کی معلومات میں اضافہ کیا تھااور بکدم مبلہ کوو د کانی رات یاد آ گئی جب اُس کا شوہرا ہے بتار ہاتھا کہ وہ ملک ہے باہر

'' کیون ....کس کیے جارے توج'' و دہر کر کر يو حيم ينجي ڪي \_

ونيأ مين جنت كا مزه بهي لينا حابتا بون \_" اُس کے محازی خدانے کئی سے مسکرا کر کہا تھا۔ ' لعینی تم انجھی تک دوزخ میں تھے....'' وہ

'تمبارے ساتھ تھا۔۔۔۔'' وہ دوبدد بولاتھا۔ ''ادراب مجھے کس کے ساتھ چھوڑ کے جارہے مو؟'' وه تلملا <sup>ي</sup> تحي \_

" تمبارے لے تمباری زبان کا سارا ہی کافی ہے۔ ازی سے کہد کراس نے کروٹ بدلی تھی۔ '' چہ چہ کھنی بری بات ہے۔۔۔۔ہم لوگ کیوں اپنے آئی کواس کے جبیبا ٹابت کررہی ہو..... میں تو کہتی ہوں بس اس کے لیے مدایت کی وعا کروا تا کہ ہم جیسوں کی زند گیاں آسان ہوسکیں۔'' اسلامیات کی استانی جوعمر میں نسبتایزی تعین وہ سمجھاتے ہوئے کبدرہی تھیں۔ نبیلہ کو ماضی ہے حال میں لانے کے لیے بیالفاظ بزے مردگار جاہت ہوئے تھے۔

لِعَصْ اوقات وعاوَل کی طرح بردعا <sup>کم</sup>یں بھی مختلف انداز میں تبول ہو جاتی ہیں۔ کسی بے شعور اور جابل کے کیے ہدایت ال جانے کی دعاءاُ کی وفت بدوعاً بن جاتی ہے جب لدرت اے مدایت پر لانے کے لیےخودا حتسانی کاشعورعطا کردیتی ہے۔ خوداحسانی کاشعوروہ کرارا جا بک ہوتا ہے اگر کس کے میز جائے تو وہ ممناہ بھی یا د کرا دیتا ہے جس کی معاشرے میں عام معافی ہوتی ہے۔

نبیلہ کے ساتھ یہی ہوا تھا خود آ گا ہی کی پہلی سیرھی برآج بی قدم برا تھا۔ اور پہلنے ہی قدم پر دو جیسے منہ کے بل گری تھی۔اسکول سے گھرتک آتے ہوئے بے اختیار اُس نے کئی ہار اپنا اور جیدے کے گھرانے کا موازند کیا تھا اور ہر باراُس کی ساعتوں میں صرف اُس

کی اپنی آ واڑیں گونج رہی تھیں۔ پڑوی تو بھا عڈ چی کم زات میراتی اور گفتیا ہونے کے باوجود خاموش تھا۔ اُس کا گھر آ گ<u>یا</u> تھا۔اُس نے خالی خالی نظروں ہے اردگر دو یکھا کلے کے لوگ کھڑے مسٹحرانہ نگاہوں ے اُس کی طرف و مکھ رہے تھے۔ وہ پچھ مجھ نہیں سکی تھی، تب ہی محلے کا ایک بچے اُس کے سامنے آ گیا۔ "آپ کا یزوی جیرا گھر خالی کر کے چلا گیاہے۔" اورآپ کے لیے ایک پیغام دے کر گیاہے بارہ سالہ

یے نے بیریتا کرغور ہے اس کا جائز ہ لیا تھا۔ '' وہ کہدر ہاتھاتم جیسے لوگوں کے بروس میں ہے سے اچھا ہے کہ ہم اینے جیسے کسی میراتی ادر کم وات کے یزوں میں جا کر تب جا کیں ابھی تو ہمارا بحدایک سال کا ہے اگر تمباری گندی زبان شکھ گیا تو ہم کی کومندد کھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔وہ اگر براہوکر بھی کام کرے گاجوہم کرتے ہیں تو ہمیں پھر بھی سکون رہے گا کہ کم از کم این زبان سے سی کو تكليف تومبين يهنيا ربائينه كهتمباري غليظ اور كندي ز بان سیکه کرلوگون کی زندگی علااب کرے۔'' وہ بیجہ بہت کھے کہدر ہاتھا مگر جیلہ کی نظرین آردگرد کھڑے لوگوں کی مسنحرانہ اور حقارت بھری تگا ہوں کی تاکب نہ لاتے ہوئے ایس جھکیں کہ دروازے کا تالا بھی نگا ہوں سے اوجھل ہو گیا اور دہ تالا کھولنے کے لیے ارو گرو ہاتھ مار نے لگی۔ یکھیے سے دبی و بی السی کی آوازی آرای تھیں اور اُس کے کانوں میں اسلامیات کی استانی سرگوشی کرر ہی تھیں۔

'' و دمومن نبیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نه ہو۔'' يقيينا نبيله أن خوش نصيب لوگوں میں سے تھی جے اللہ نے مدایت کے لیے منتخب كرليا تقا\_ ورنه بهت سول كوتو الله مدايت كي توقيق مجھی تہیں دیتا۔

22 mm2 2



# براحال

كا كى كى مال تو گھر برتھى نہيں سارى در دمندى دا دى كے ذيھے آئى تھى۔ و و خالى پيٹ سو کھے منہ کھکھیاتی رہی۔ آنے والیاں جب تک آنسونہ نکال لیں بولتی رہتیں۔ آنسو نكلنے يرياني كے كال بيش كرنے تكتيں وودن يوں كزرے اب اطلاع آئى كه .....

### ....

ہو۔اللہ تمہاری بوتی کو صحت دے گا۔ "حمیرایا جی نے برتن صاف کرتی ملازمه کوشفقت سے بیکارا۔ امال

### -0.96 XX 2000.

" امال ..... تم إدهر بينه كرروني كهالؤ جائے في وانے کتنے وقتوں سے خالی بیت کام کررہی

# Downloaded From Paksociety.cor

ظہوری برتن رکھ کر ہاتھ ہے 'ان۔۔۔۔ نال ' کا اشار ہ کرتے ہوئے رفت سے بولی۔

'' میں کیا روتی کھاؤں' حمیرا باجی ..... میرے حلق ہے نو الہٰمیں اثر تا ہے۔ میرے پُر کا ا تنا قدنہیں جتنا و وقرض اُ دھار اٹھائے کھڑ ا ہے۔ الله جانے کیے اتارے گا غریب لاحیار مزوور پیشہ .... کا کی بھی ٹھیک نہ ہوئی۔ میری وھی نے رات مجھے بتایا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بچنا مشکل ہے۔ میری اسکول برجے والی نونہار کا کی .... د کھوں میں پڑگئی۔''

امال ظہوری کے جھریوں زوہ گال پر ایک آ نسو ڈ ھلکا ہوا تھا اور وہ رونے والی باتیں کیے جاتی تھی۔ حمیرا باتی نے جائے کا پیالہ اُس کے یاں رکھا۔ ولا ہے ویتی رہی۔ مگراماں نے روٹی مُعْلِما أَنَّ بِس جائے سُروک بی ۔

ا ماں ظہوری کی یوتی ایک ہفتہ ہے بڑے شہر کے اسپتال میں داخل تھی۔ بیٹا اور بہو اُس کے ساتھ تھے۔اماں کوٹھیوں ٹیس کام کرتی تھی شام کو گفر پہنچی تو اسپتال والے مینے کیے فون پر حال لیتی ۔ حال کیجھ حوصلہ افراٹ تھا۔ امال ظہوری جیسے تیے روز اندکام پر آ جاتی تھی۔ اُس کا جہال ویدہ ز بن دور کی سوچ ریا تھا۔ تین کوٹھیوں پر کام کر ٹی تھی۔ ہر کوتھی پر ملے آ وھا گھنٹہ کا کی اور مٹے کی غربت کی با تیں کرتی اور دکھی ہوتی رہتی ۔ ہر کوٹھی والی اے ناشتہ کھانا دے کر سمجھاتی کہ وہ اپنی ہمت بحال رکھنے کے لیے دو جار لقے لے لے مگر ا ما نظہوری کسی کے سامنے کھام کرخو د کو گر سنہ نہیں د کھانا جا ہی تھی۔ وہ نہیں جا ہی تھی کہ اے یوتی کی فکر ہے بے نیاز سخت ول سمجھا جائے۔ گھر کے اندر ہویا باہر اُسے لحاظ آتا تھا۔ کام کاج کی تھی گھر جاتی تو ؛ دھراُ دھرکی گلیوں ہے یو جھنے والیوں

كا تا منّا بندجا ہوتا جواہيے گھر دن ہے كھا ئى پہیٹ کر کرمنہ یو چھتی آتیں مگراُس کے گھر داخل ہوتے ہی'وائے وائے' کرنے لَکتیں۔

'' میرا تو سٰ کے برا حال ہوگیا۔ ہاری تو بھوک پیاس از گئی۔''

'' میری آنگھوں کے سامنے آتی جاتی نظر آتی ہے، اوھر جیٹی ہوتی تھی بستالے کر .... وغيره وغيره.....

کا کی کی ماں تو گھر پرتھی نہیں ساری ور دمندی وا دی کے ذیعے آئی تھی۔ وہ خالی پیٹے ہو کھے منہ کھکھیاتی رہی۔آنے والیاں جب تک آنسونہ نکال کیں بولتی رہتیں ۔آنسو نکلنے پر یانی کے گلاک پیش کرنے لکتیں۔ وو ون ایول گزرے اب اطلاع آئي كراب آئي- اور تيمرے ون ملخ اطلاع اور مجبرمیت آگئی۔

اب تو کہرام بجا تھا۔ کا کی کی خالا تیں مامیال نائی اوھرے جاجیاں کھو پوسب کی سب بے حال تھیں کوئی سینے پر دوہٹر مار رہی ہے کوئی سریر پی باندھے مین کردی ہے۔کوئی بے ہوش ہوگی ہے او کوئی فرش می لوث ایوت ہورہی ہے۔ امال ظہوری کا بیٹا ( کا کی کا باہ ) غریب مزدور مقروض تھکن اورغم ہے نڈھال ہے۔ بہو ( کا کی کی ماں) چنتی ہے تو چکراتی تھوکریں کھاتی ہے۔رور وکر آئیسیں متورم ہیں۔ ہر ایک کی و کیھ بھال امال ظہوری پر ہے۔ رد ٹا بھی ہے سب کو سنجالنا بھی ہے۔ بھی ہے ہوش کے منہ میں یا ٹی ٹیکا تی ہے بھی گرنے والی کو آ سرا وی ہے۔ بھی جلانے والی کو کندھے ہے لگائی ہے چیکارتی ہے جوالی میں بھی کرتی ہے۔ وبوار یار والے گھر میں جنازہ اشھنے کے بعد دیا جانے والا'' کر وا کھانا'' یک رہا ہے۔ جنے پلاؤ

دوشره الا

قا\_مردائجي تك تبيل ملتے تھے۔ '' منیہ چھوڑ'' کی دیلیں بادر چی خانہ کے چھپر يليرة چکي تھيں کچھ عورتيں جا چکي تھيں باتی خاموثي ہے بیرونی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ امال ظہوری الے کا کی بائے کا ک ' کا ورد کرتی اتھی ادر تھنیتی ہوئی چھپر تلے جا پیٹی۔ کرایہ بر اٹھوائی اسٹیل کی ملیٹیں إدھراً دھرر کھنے کے بہائے دیک کا ذھکن کھول کر جما نکا۔ چنے بلاؤ کا مہلتا دھواں سانس میں کیا اُترا بھوک دیوانی ہوگئی۔ اسٹیل کی بڑی تھالی ویگ میں ڈال کر بھری اور گندم کی بوریوں کی ادث میں بڑے بڑے نوالے بحر کر پیٹ میں ڈالنے گی چھپر تلے نیم اندهیرا تھا۔ چھیر کے سامنے ہیرونی ورداڑ وتھا۔ بیرونی دروازے پر گاڑی زک ۔

کو تھی والی باجیاں افسوس کے لیے آر بی تھیں آ ہیں میں یا تنی*ں کر دہی تھیں*۔

'' لیاں بیجاری کا تو کوئی دن ہے براخال تھا۔ایک بھیل اُڑ کے منہ میں نہ جاتی تھی۔اب جانبه کیاحال ہوگائے''

ہے سیاحاں ہوہ۔ '' بیجاری بہت صدیے بیں ہوگا۔''

ایک دم حمیرا باجی کی نظر امان ظهوری پر یرٹری ۔ وہی کل والے کیڑ ہے وہی وویٹے لیطنے باتھ میں تھالی لیے جلدی جلدی منہ چلا رہے تھی۔ایک یل کے لیے دونوں کی نظریں جار ہوئیں۔ امال نے ندامت سے خود کو دوسری طرف کھیرا ہی تھا كه حميرا ياجي ليك كرساته واليول كے سامنے آ گئی اور انہیں لیے ہوئے صحن میں جیٹمی عورتوں ہے یو چھنے گی ۔

" امال ظہوری کہاں ہے؟ پیچاری کا برا حال

\*\*\*\*\*\*

رم ير لكے بيں خوشبو تھنوں ميں آئے جاتی ہے۔ ا ہاں ظہوری کے کئی دقنوں بلکہ دنوں سے خاتی ہیٹ میں مروز اُٹھ رہے ہیں۔ بھوک اب و بائے تہیں وبی علاے نہیں جولتی مجوک کا دیوسر چراہ کر بول رہاہے۔انتر یاں قل ہواللہ 'پڑھر ہی ہیں۔ پیٹ سے اُٹھتی ' غُرَغر' کی آ داز ساتھ میضول تک جاتی ہے۔ یانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہی آ لٹتا ہے۔ عورتیں اے تم کی انتہا قرار دے کر چھ کھی ارنے لگتی ہیں' کوئی کہتی ہے۔

'' ظہوری کی تو کا ک میں جان تھی۔ اجھی مجیلی عید یر آ دھی رات کو بازار جا کے ایس کے کیے چوڑیاں لائی کا کی کتنی خوش پھرتی تھی سبز پیلی جوڑیاں بہن کے .... ہاں فوٹو بھی ہے مير \_موبائل ميں \_'

و تفے و تفے ہے يہى مور باتھا كاكى كاكوكى نه کوئی فوٹوکسی نہ کسی کے موبائل سے نکل آتا اور تہیں تو اسپتال میں بیاری کے دوران یو چھنے جانے دالوں رشتہ داردں نے فوٹو بنائے تھے۔ یوں ایک موبائل باری بازی تمام عورتوں کے ہاتھ ہے گزرتا اور سسکیاں تیز کردیتا۔ امال ظہوری کا اب کسی فوٹو کو دیکھنے میں جی شالگ رہا تھا۔ آئیکھیں بھرار ہی تھیں ۔ بولا بھی شرحا تا تھا۔ د ہ ہے تالی ہے بیٹھی پہلوبدل رہی تھی۔

آ خر کار جناز ہ اٹھا کہرام مجا' کون کہاں گرا' س نے دیوار ہے سر پھوڑ اکسی کوکسی کی خبر ہوتو ہو امال نلہوری کو کسی کی خبر شہتھی۔ وہ تو خود اریز نے کوتھی اپنادم نکلنے کو تھاکسی کو کیا سنجالتی۔ سرمیں ایسا چکرآیا کہ ادند ھے منہ دری پر کر پڑی ۔ رفتہ رفتہ عورتیں پھر ہے بیٹھنے لگیں۔ کسی نے امال كوجهي لحينج بشمايا\_

'' جنازہ رخصت ہوئے گھننہ ہونے کو آ رہا



# وعوى محبت

"صندل آپی اید آپ کے خلوص کے قابل میں ہیں۔ اُن کو تر ان کے جوتے ندیز نے جا ہے۔ " قابست کیا کرے میری خدشیں ا جا ہے۔ " وہ عمر کی صندل کے سما تھے بدسنوں پر کہتی۔ " قابست کیا کرے میری خدشیں ا میں کون سامراجاد باہوں ۔ " وہ جل بھن کر جواب دیتا انفید بیٹیم پذنٹ یہ بحث .....

#### 

رُكبان كوجيحة الألك كميا تفا\_

المجان المسلم المجاني المحالي المجاني المواجد المحرين المجاني المحرين المجاني المحروبين المحروب

تایا جان کے سمامنے جھوٹ بولنے کا تو اس میں حوصلہ نہیں تھا۔

'' وہ اصل میں ..... میں نے ..... عظم میں مصندل کو دھاویا تو اس کا سر بیڈے کرانے کی وجہ سے کیا دھادہ است خوان بہت زیادہ ..... بہہ گیا ہے۔'' وہ ندامت سے نظریں جھکائے بول رہاتھا۔

' تایا جان اُے خشکیں نگاہوں سے گھورر ہے قعے۔

''گٹیاانسان' احسان فراموش ..... بیتونے میرے احسانوں کا بدلہ دیا ہے کہ آج میری پھول جیسی بچی زندگی اور موت کی مشکش ہے گزر رہی ہے۔'' تأیا جان نے کہتے ہوئے اُس کا گریبان کورں

### .000

عمرانتها کی بے چینی کے عالم میں آپریش تھینر کے باہر کہل رہا تفاھائے ک کی پریشانی ہوا نیز ہے پر کیجی ہوئی تھی۔ ڈا کیز کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ تیزی سے آئیں کی جانب لیکا۔

ے آئیں کی جانب لیگا۔ '' ڈاکٹر صاحب استدل کیسی ہے؟'' وہ انتِنائی گھبراہن ہے بولائے

'' دیکھوعمر ۔۔۔۔ خون بہت بہہ گیا ہے۔ ابھی ہم پیکھنیں کہہ سکتے الگے دو گھنٹے مریفن کی ژندگی۔ کے لیے بہت اہم ہیں۔ تم دعا کرو۔ جب بات انسان کے ہاتھ ہے نگلنے لگے تو دعا کیں ہی انسان کا آخری سہاراہوتی ہیں۔''

ذا کمٹر اُسے تسلی دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کی باتوں نے اُسے پچھٹاوے کے سمندر میں گرا دیا۔ نثر مندگی اور ندامت بھری سوچیں لیے وہ تنہا کھڑا تھا کہ تایا جان اور مہرین کی آ واز پر چونک گیا۔

" مرکیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟" تایا جان گلو کیر لہج میں بولے۔شرمندگی کے مارے کی

WWW PARONE COM



الوجان! چھوڑ دیں یہ باسیطل ہے سب يرۋال دى\_

ہماری طرف و مکھ رہے ہیں۔'' مہرین بولی۔ " مبرین اس کو کہہ دو میری نظروں کے سانے ہے دفع ہوجائے۔ اگر میری بیٹی کو پکھے ہوا تو میں اِس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔' ' تایا جان غصے سے وھاڑے عمر نگا ہیں ملانے کے قابل نہیں

میرا خون اتنا گندا ہوسکتا ہے میں نے بھی سوحیا بھی نہیں تھا۔'' تایا جان کی آ داز میں کرب

☆.....☆.....☆

" يَا الله! مِهِ مُحَدِيبِ كِما مِوكَما ' انتقام نے مجھے ا تنا اندھا کردیا کہ میں نے انتقام کی آگ میں ا یک مظلوم کو ہی جلا ڈ الا ..... شاید صندل ٹھیک ہی تهجي كقي كه ميں انتها كى خو دغرض ادر بيغ حس انسان

تنها كي مين بعيفاو دا پنااهنساب كرر باتها\_ آسان کو نے بسی سے تکتے ہوئے اُس نے أتنكهيس بند كركيس ماضي كإ دروازه آ سنته آ سنته <u> تھلنے لگا۔ سٹرھیاں نمودار ہو بیں عمر ملکے ملکے قدم</u> ر کھتا ہوا ماضی میں آٹر گیا۔

ا يكسيدُنث مين عمر ليك والدين كي احياً تك موت نے اسے وس سال کی عمر میں بیسی کاعم دے دیا تھا۔ بیٹم کس قدراذبیت ناک ہوتا ہے ایک بیتیم ہے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا..... شروغ شروع میں توسب رشیتے داروں کا خون جوش مارتا ہے مرآ ہتہ آ ہتہ ای یتیم کا وجود بوجھ للنے لگتا

کچھ دنوں کے لیے پھو یوا بے گھر لے گئیں مر جب سرال ہے طعنے ملنے تھے تو انہوں نے عمر کی و مہداری اینے بڑے بھا کی ابرا ہیم صاحب

غدا کا ویا ہوا سب کچھتھا۔ انہوں نے عمر کی ذ مہ داری بہت خوشد لی سے قبول کر لی اور أے ایے گھرلے آئے۔

''صَندل' مبرين ..... ويكهوكون آيا ہے؟''وہ انتهائی خوش سے اپنی دونوں بیٹیوں کو بلا رہے تھے۔صندل اُس کی ہم عمراور مبرین چھوتی تھی۔ '' اِس کو بہال کیوں لائے ہیں؟'' نفیسہ بیکم کی گر جدار آواز سٹائی دی۔عمر اُن کی آواز سفتے بی خوفز وہ ہوکر تایا جان کے پیچھے جیسے گیا اور اُن کی تمیض مضبوطی ہے پکڑ لیا۔

'' نفیسہ بیٹم ..... کیا ہوا آپ نے تو معقوم یچے کو ڈرا ہی دیا ہے۔'' اہراتیم صاحب عمر کو خوفز ده د کھ کر بولے۔

' بیں آ ب ہے صرف میہ بیا چیردہی ہول کہ ميه يهال كيول أيا ہے-' 'نفيسه بيكم ايك ايك لفظ چیا چیا کر پولیں۔

یہ میر کے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ میں تہیں جا ہتا کہ میرا بخون وربدر کی تفوکریں کھائے اس کے میں نے فیملہ کیا ہے کہ بیاب ہمارے ساتھ ہی رہےگا۔'' ووضمی انداز میں بولے۔ " آ کے میری جان کو مصیبتیں کم تھیں جو لیے ا یک اورمصیبت اُٹھا کر لے آئے ہیں۔'' نفیسہ بیگم نے زہریلی نگاہ عمریر ڈالتے ہوئے کہا۔ ''نفیسہ بیٹم خداہے ڈریں' کس چیز کی کی ہے ہمارے گھر میں اگر دو روٹیاں سے بے جارہ بھی کھالے گا تو کون می قیامت آ جائے گی .....اور ویسے بھی بیتم کی کفالت کا تو بہت اجر ہے اِس و نیا میں بھی اوراُس و نیا میں بھی .....' 'ابراہیم صاحب

قائل کرنے والے انداز میں بولے۔ ''احچما احچما رہے دیں بس آب مردوں کے

FY COM

'' تائی جان تسم لے لیں میں نے روثی نہیں کھائی '' و وور و سے اپنا کان چھڑا کررونے لگا۔ کھائی '' و ور و نے اپنا کان چھڑا کررونے لگا۔ '' ای روٹی تو مہرین نے بلی کو وال وی تھی '' صندل نے اصل بات بتا کراُس کی جان چھڑائی۔

'' اجھا ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ مرا کیوں جارہا ہے۔۔۔۔۔ اب جھے ہے سالن کھالے اب تیرنے لیے خاص روٹی بکانے سے تو رہی۔۔۔۔۔ اور شام ہونے میں دیر ہی گئی ہے شام کو کھانا کھالیا۔'

وہ لا پروائی ہے کہہ کرسونے کے لیے اندر

پی ہیں ہیں۔ بھوک ہے عمر کی بری حالت ہور بی تھی۔ وہ چکیے ہے اُٹھا اور فرج کھول کر دیکھا فرج کھل ہے بھرا ہوا تھا۔ وہ شدت کے کھانے لگا اور ہے دصیائی میں نا جانے کتنے کھال کھا گیا۔ نفیسہ بیم ماہر آئیس عمر کو فرج کے پاس جیفا و کی کر آئے پا

رویں ہے۔ '' تیرے باپ کی کمائی ہے جو ایں کھار ہا ہے۔'' وہ غصے سے بوالتے ہوئے اُسے بے تحاشا ماں زلکیں۔

ابراہیم صاحب گھر میں داخل ہوئے تو سیمنظر دیکھا تو تڑپ کررہ گئے گ

" نفیسہ بیگم! دو بیٹیوں کی مال ہو کر بھی آپ میں اتنی سنگد لی ہے۔ ' انہوں نے وُ کھ سے کہتے ہوئے عمر کواینے ساتھ لپٹالیا۔

'' لوآ گئے ہیں تمہاری حمایت ۔'' وہ عمر پر طنز کرتی اندر چلی گئیں ۔

\$ ..... \$

ایک دن سوداسلف لاتے ہوئے چندا نڈے ٹوٹ گئے \_نفیہ بیگم نے اُسے ڈنڈوں سےخوب مارا ادر سزا کے طور پر باہر صحن میں کھٹرا کردیا۔ پاس بردا مضبوط مجھیار ہوتا ہے جب اپنی مرضی جلائی ہوتو فورا قرآن وحدیث کے حوالے دے کر عورتوں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔'نفیسہ بیٹم سرجھتکتی اندر چلی گئیں۔
ہیں۔'نفیسہ بیٹم سرجھتکتی اندر چلی گئیں۔

ابراہیم صاحب کی باتوں نے وقتی طور پر نفیسہ بیگم کو خاموش تو کروادیا تھا تکر دل کا زہروقنا فو قازبان کے ذریعے نکلتار ہتا تھا۔

ابراہیم صاحب کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہرے باہر ہوتے تو نفیسہ بیٹیم کھل کراپناز ہرعمر پر اکتیں .....

محکم کے کام کروائیں تخت دھوپ میں سودا سلف لینے بھیج دیتیں ..... وہ بھاگ بھاگ کر سار کے کام کرتا تا کہ کھانے کے وقت اُسے ایک روٹی نصیب بیوجائے۔

'' تا کی جان ! بہت بھوک لگ رہی ہے۔' وہ اُصِندل اور مہرین کو گھا نا کھاتے دیکھ کر بے جارگ سے بولا۔

'' جا دہاں جا رومال میں تیرے لیے روثی رکھی ہے اور فرت میں سالن رکھا ہوا ہے الگ ہے اور و کیے اور چیز وں میں ہاتھ نہ مارٹنا۔' وہ فتی ہے بولیس۔

أس نے روٹیوں کا رومال خالی ویکھا تو اُس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

'' تائی جان! اس میں تو کوئی روثی نہیں ہے ۔'' بھوک ہے ہے حال ہوکروہ بے ہی ہے بولا۔

ر ارے کہاں چلی گئی میں نے خود رکھی بھی ہے خود رکھی بھی ۔۔۔ جھوٹے کہیں کے ایک کھا کر دوسری کے لیے بہانہ تو نہیں بنار ہا۔' وو اُس کا کان تھینے کر پولیں۔۔

WWW Jan CIET COM

بارش بھی خوب ہور ہی تھی آور سر دی بھی اینا جو بن دکھار ہی تھی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ دیوار کے ساتھولگا بیٹھا تھا۔

'عمر .....'' صندل کی آ واز کھڑ کی ہے آئی تو د د بھا گتا ہوا کھڑ کی کے قریب بہنچا۔

''عمر ببدلۇسكٹ كھالو.....اور ميرا سوئٹر يہن لو ورنه مردي لگ جائے گا۔'' صندل تا کید کرتی وائیں ملیٹ کی۔

نا جائے کب عمر روتا روتا سوگیا۔ جب ا ہراہیم صاحب گھر آ نے تو سردی میں عمر کو زمین یرسوئے ہوئے و <u>مک</u>ھا تو وہ بھڑک ا<u>تھے</u>

'' نفییہ بیم !'' انہوں نے غفیناک ہوکر يون كو يكارات

او پھارات الیک <u>لمحے کے لیے</u>تو نفیہ بیٹم گھبرا گئیں گر پھر ازلی ہث وحری نے البیس زیادہ ویر چپ رہے جبين دياتها \_

☆.....☆.....☆

عمر بھی کل سے اسکول جائے گا۔'' ابراہیم صاحب محبت سے ہولے۔

'' کیا ضرورت ہے اِسے پڑھانے اور روپید برباد کرنے کی۔'' نفیسہ بیگٹم بھڑک کر پولین۔

' کیوں ضرورت کیوں نہیں ..... آپ کو تو مفت کا نوکرنل گیا ..... میں روز قیامت اینے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔'' وہ عمر کواینے ساتھ لگاتے

'' تاجا جان مجھے اسکول جانے کا بہت شوق -- "عمر معصومیت سے بولا - نفیسہ بیگم کو اُن دونول کا پیارا یک آ تکونیس بھار ہاتھا۔

عمر اسکول ہے آ کر گھر کے کام بھی کرتا ..... کھانے کے لیے دسترخوان لگا تا' برتن دھوتا جلدی

جلدی ہوم ورک کرتا تا کہ کچے در کے لیے کا دنون و مکھ لے مرتائی جان اُسے بہائے بہانے سے کولی نەكونى كام ئېتى تو وە دل مسوئ كررە جا تا\_اپنى تمام للخوں کو اینے اندر سمیٹ کر بجین جوانی میں کم ہو گیا تائی جان کی تختی اور نفرت نے اُس کے اندر للخي مجردي هي -

اینے غصے کا اظہار وہ اکثر صندل اور مہرین کے ساتھ لڑ کر نکالٹا .....اب بھی وہ اپنا ہر کام خود کرتا' اینے کیڑے دھوتا' اینے لیے روٹی بھی خود

ا کیک دن روٹی لیکاتے ہوئے روٹی جل کر كوئله ہوگئی \_

مبرین کی نظریزی تو قبقهه رنگا کرہنس پڑی۔ ''عمر بھائی آپ کوتو روٹی لیکانے پراور و دیمی اتی اعلی یکانے پر انعام لنا جا ہے ایکے تھر جا کر خوب ہلارا نام روش کریں سنے۔''مہرین کی باہے پرصندل بھی مسکرانے گئی تھی مگر و ہ عمر کے مزاج کو عانی حقی نوران آئی انسی جھیالی۔

رونی جلنے کی وجہ سے ویسے ہی اُس کا دماغ کھول رہا تھا۔مہرین کی بات من کر اور اُسے ہنستا ہوا دیکھ کر اور آ گ بگولہ ہو گیا۔اُ سے تھٹر مار کئے کے لیے اُنھا ہی تھا کہ مہرین چینیں مارتی ہوئی شوش ہے بھا گے گی۔

''لا نتيع عمر بين يكاديق ہوں روٹی۔''صندل بمدروانه ليج مين يوني\_

'' معاف کرو مجیس جاہیے تمہارا احسان مجھے۔' وہ ہاتھ جوڑ کرنٹی سے بولا۔

اس کے بعد صندل نے معمول بنالیا۔ نفیسہ ہیکم سے نظر بچا کر عمر کے چھوٹے چھوٹے کام کرویتی اُس کے لیےروٹی ایکا کررومال میں چھیا دیں۔انی یا کٹ منی میں سے یکھے میسے بچا کرائس

کی کتاب میں رکھ دیتی۔ اپٹے جھے کا دودھ کا گلاس اُس کے کمرے میں رکھ آئی۔ اپنے کو نیفارم کے ساتھ اُس کی شرکس بھی دھودی ۔۔۔۔۔ عمر اُس کے خلوص کا جواب اکثر بے مروثی ہے ویتا۔۔۔۔۔گر صندل نے تو جیسے عمر کے ساتھ بھلائی اپنے اوپر فرض کر لی تھی۔ مہرین عمر کی بدتمیزی پر ایکھا کررہ جاتی۔

'' صندل آپی! میہ آپ کے خلوص کے قابل نہیں ہیں۔ اُن کو تو امی کے جوتے پر ہڑنے چاہیے۔'' وہ عمر کی صندل کے ساتھ بدسلوگی پر آئتی۔

''نوشت کیا کرے میری خدشیں' میں کون سا مراجار ہاہوں۔'' وہ جل بھن کر جواب دیتا' نفیسہ بیگم جب یہ بحث و مباحثہ سنتی تو عمر پر بربس پڑتیں۔

ی میں۔ '' صندل کتنی بار منع کیا ہے اس احسان فراموش برزیادہ مہر بانیاں نہ کیا کرخود کام کرتا ہے

توانسان بنا رہتا ہے ۔۔۔۔ اب دیکھوالیے رغب ڈال رہا ہے جیسے ہم اس سے مانگ کر کھاتے جیں۔' نفیسہ بیگم نے طنز کے تیر برسائے۔ نفیسہ بیگم کے طعنے عمر کو جلا کر کوئلہ کردیتے متھ

د و بیر پنخنا ہوا گھر سے نکل جاتا اور آدھی آدھی رات تک سر کوں پر بلا مقصد پھرتا اور ابنا دل جلاتا مندل جانتی تھی کہ اُٹا کا ہارا گھر آ کر بھی درواز ہنیں بجائے گا بلکہ تکلیف اُضاکر باہر جیضا رہتے گا۔ اس لیے وہ دروازہ کھول کر باس نہلتی رہتی ....اس کے آنے پر ہزار نمتیں کر کے اُس کو۔ مناتی اور کھا نا کھلاتی ۔

## میں کہانیاں میں شائع ہونے والالاز وال ناول تاشون کی ابی شکل ہیں وستیاب ہے

وقد نیم علوم کا سائنیفیک نظریه ان کے ذاتی تحریات اوراصل حقائق دا ثرات معادت دنوست کا حساب حرثت وتجسس پوکی نادل

تحرير: شاز لي سعيد خل

تا شور

• ۵۲مصفحات

رصغر مس علم تسغير ك إلى حضرت كاش البرني ك

Postage Rs: 50 ناملین و کاملین ، روحانیت ، محبت ، تصوف اور دوسر فی دنیا کی تر بات ومشاه ات پراسرارین کے نت می راز کھو آبا ایک سحرا تکیز ناول جس کے مرکزی کروار «مقرت کاش البرنی" \* \* بنام'

"تا شور "یں

ا مجی دابطہ کر کے اپنی کا بی بک کراو کس یا اسپ قر جی مجسٹال پرایٹا آ ڈر بک کروا کی۔ Ausag Publishess, Ibrohim market, PIB Colony, Karachi 74800



قيمت: ٥٠ فاروسيد

PAGE STELLY.COM

بھی وکھانا جا ہا مگر وہ نفرت سے اس کا ہاتھ مسلق ہوئی پولیں۔

'' ارے ہٹو! اب اتن بڑی کا میالی حاصل تو نہیں کر لی کون سا پورےصوبے میں ٹاپ کرلیا ہے۔'' و ونفرت کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ ہے نهيس جانتي ديتي تعيس عمر كاتاريك چېره تايا جان

کے دن پر چوٹ لگا دیتا تھا۔ '' نفیسہ بیگیم بھی تو اُ سے اپنی اولا و کی طرح سنے سے لگالیا کریں ۔ بھی تو اُس کی خوش میں خوش ہوجایا کریں۔ نا جانے کیوں تم نے بے جارے ہے بلاوجہ کی دسمنی پال کی ہے۔'' ابراہیم صاحب بہت دکھے کہتے۔

☆.....☆

عمر كوا يك لميني ميں بہت انجھى جاب ل گئا۔ وہ خود کو بہت آ زا دمحسوں کرر با تھا۔ تائی جان کی محاجی ہے نجات اُس کے لیے خوتی کا ہاعث تھی۔ اے صرف ریائش کا مسلّہ تھا۔ جس کے لیے وہ دن رات وعا كوتها \_ [

'' عمر میری دوست کی سالگرہ ہے کیا آپ مجھے شام کو لے جاکیں گے؟" عمر جو کمرے میں لیٹا کتاب یز حر ہاتھا۔ صندل نے اُ کے بکارا۔ '' میں تو لے جاؤل گا مگر آ پ کی والدہ محتر مہ كوكونى مسئنه نيه موتو ..... كيونكه مجهي تو ما تيك جهي چلانی نہیں آتی کہیں اُن کی لاڈ لیشنراوی صاحبہ کو كوئى چوٹ نەنگ جائے۔ ' وہ كماب سے منہ ہٹائے بغیراطمینان سے بولا۔

سانگرہ سے واپسی پر صندل اور عمر کا ا يكسيدنت ہو گيا۔ عمر كومعمولي چونيس آئيس حكر صندل الحیمی خاصی زخمی ہوگئی تھی۔نفیسہ بیکم نے جو ا نِي لا ذِ لِي بِينِي كا حال و يكها تو آ وَ و يكها نه تا وَ..... ز ور دارتھیٹر عمر کے منہ پر مار دیا ۔عمر کا ضبط جواب

دے گیا۔ بحین کی اور یات تھی مگراب د واُن کے نکز دن پرنہیں بل ریا تھا۔ جوان کی مارکھا تا۔ وہ غصے ہے مجرا گھرے نکل گیا۔

جانے دو تم بخت کو جب ساری رات کسی ریلوے اسٹیشن کے بیٹے برگز ارنی پزے گی ناتو پھر إس احسان فراموش كو تا كى كا گھر ماد آ ئے گا۔'' نفیسہ بیکم اُس کوتن فن کرتا جاتا و مکھ کر غصے ہے یمنکاری\_

ساری رات گزر جانے کے بعد بھی عمر نہ آیا تو صندل کی بے چینی بر صنے لگی۔ اس نے متعدد بارفون کیا مگروه هر بار کال کاٹ دیتا تھا۔ابراہیم صاحب نے بھی اُسے ہر جگہ ڈھونڈ انگر نہ ملا .... صندل کی بے چینی و بے قراری کھے بالحہ بڑھے لگی محى \_ وه رات كو روز درداره كول كر أس كا پیرول انتظار کرتی ..... آخر ایک رات وه آهی

اُ ہے دیکچ کرصندل کا دل خوش سے جھوم اٹھا۔ عربے نیازی سے سیدھاایے کمرے میں گیااور ا پناسامان بیک میں ڈالنے لگا .... صندل خاموشی ہے کھڑی و مکھر ہی تھی۔

'' تمرای کی طرف ہے ہیں معافی مانکی ہوں مر کھر چیوڑ کر جا نا کہاں کی عقل مندی ہے؟'' صندل بھیلے کہیج میں بولی۔

'' ویجھوصندل ہر انسان کی ایک برواشت ہوتی ہے۔ میں اس عورت کے طعنے اور سلوک مزید برداشت نبیس کرسکتا ..... تایا جان کی وجہ سے صرف ستاخی نہیں کر تا تکر اب میرا ضبط جواب وييز لگا ہے۔

وہ بناد مجھےروانی ہے بولا۔ '' عمر پلیز گھر چھوڑ کر نہ جا کمیں ۔'' وہ کہہ کر بے تحاشار و نے لگی تھی۔

اُس کے این شدت ہے روٹے مرغم خیران ساہوکراُ س کی طرف دیکھنے لگا۔

صندل کے آنسوؤں میں نہ صرف دوتی' خلوص اور ہمدر دی تھی بلکہ پہلی وقعہاُ س نے محسوس کیا اُس کے آنسو دعویٰ محبت بھی کررہے ہتھے۔ " بیرسب کب ہوا؟" عمر اینے ول سے حيران ويريثان ہوكر يو حصے لگا۔

'' ویکھوصندل میں مخبور ہوں میں مزید ڈنت اورطعنوں کی زندگی نہیں گز ارسکتا۔' اب کی ہارعمر ك ليج بيل زي تحى - صندل بيكي نكامول ي أے دیکھے جارہی تھی۔

'' ویسے بھی مجھے کمپنی کی طرف سے ایار نمنٹ ی سین ..... میں تم لوگوں ہے ملنے آتا رہوں گا و ہے بھی تایا خان کی دجہ ہے میرا اس گھر ہے ناطهم تے دم تک تبین ٹوٹ سکتا۔'' وہ بنگ اُٹھا کر ما برنگل تمیا۔

ابراہیم صاحب أے نم آ تکھول سے د کھے رہے تھے گرعمر کے اراد ہے صاف طاہر کردہے تنے کہا کسی کے آنسواس کے فصلے کو بدل نہیں

وہ مجھی کھار آ کر سب سے بل جاتا .... صندل أے ہریل یاد کرتی رہتی اور جب وہ گھڑی ووگھڑی کے لیے آتا تو جی بھر کر دیکھ لیتی وہ جانے لگتا تو اُسے بھیگی آئکھوں کے ساتھ رخصت کرتی۔ وقت کا کام تو گزرنا ہے سو وہ گزرر بانخا\_

نفیسہ بیکم سے شدید اختلاف کے باوجود ابراہیم صاحب نے عمر کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کرلیا عمر انکار کرنا جاہنا تھا مگر تایا جان کے احیانوں کے سامنے تمجبور ہوکر انکار نہ کرسکا۔

صندل دلهن بتی اُس کی بنتظریقی محبت کو یا لینے کا احساس اُس کی خوبصورت آنگھوں ہے جھلک ریا تھا۔عمر کو اندر آتا و کھے کر اُس نے حیاہے نظرین

ردمت مجمنا كرتمهاري محبت ياتمهارے حسن نے اتنا مجبور کردیا تھا کہ میں نے تم سے شادی کرلی ۔ تایا کے احسانوں کی وجہ ہے ریکطوق اینے گلے میں ڈالا ہے ورنداُس عورت کی بٹی ہے شاوی کرنا ہے تو عمر کوم کر بھی قبول نہ تھا۔'' اُس كالهجهاورآ تحكصين زهرأ كل ربي تقين صندل تم آ تھوں ہے اُس مگندل کا ایک ایک لفظائن رای تھی۔

''انقام .....صرف اورصرف انقام ہے۔ بیہ شادی اُس عورت ہے انتقام لینے کا بہترین طريقة تقي \_اب پقرحتهيں ليگے گا اور زخم تمہاري مان کوآ ہے گا۔...اب دل تمہارا دیکھ گا اور آنبو یائی جان بہا کیں گا۔''عمرے چیرے پرز ہریلی مسكرابث بمفرثن

صندل نجائے مس جوسلے سے اس کا زہر آلود ولبجه من كركتنے بئ آنسوا ہے علق ميں أتار ر ای تھی۔۔

· 'عمر کیکن امی کی غلطیوں میں میرا کیا قصور ہے؟''صندل ہے ہی ہے ہولی۔

'' تو میرا کیا قصورتھا؟ اگرمیرے ماں باپ ا جا تک اِس د نیا ہے چلے گئے اور مجھے تم لوگوں کی حیصت کے نیچے پناہ نیٹی بڑی \_ اِس پناہ کی بہت قیمت چکا نا پڑی ہے۔ میرا بحیین روتے وھوتے اینے دکھوں اورمحرومیوں پر ماتم کرتے ہوئے جلا گیا۔ساری ساری رات تائی جان کی مارے در د ہے تڑیار بتا تھا مگر کسی کواپنا درونہیں بتا سکتا تھا۔ وہ یول رہا تھا اور کرب اُس کی آئکھوں سے جھلکنے

ایک ای کا بی براسلوک تھا باقی سب تو آپ ہے بحبت کرتے تھے۔'' وہ گلو گیر لیجے میں بولی۔ '' ہاں کرتے تھے گرتا کی جان کی نفرت کا زخم اس قدر گہرا تھا کہتم میں ہے کسی کی محبت اُس پر مرہم کا کام نہیں دیے تھی۔'' عمر کا لیجے میں در د وکرب اثد آیا تھا۔

'' مجھے نیند بہت آ رہی ہے اور دیسے بھی پچین ہے ہی تنہائی کا عادی ہوں میں اپنا کر ہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔'' وہ انتہائی ساٹ لیچے میں بولا۔

مندل میشی کیفی آنکھوں ہے اُسے دیکھتی ماری تھی ۔ اُسے دیکھتی ماری تھی ۔ اُسے دیکھتی ماری تھی ۔ اُسے کی تابیدی ماری تھی ہوئی ہوگی۔ وہ آنسو سے بھری آنکھیں رگڑتے ہوئے بیڈ سے اُتر آئی وہ اینا بھاری بھر کم لینگا سنجالتی دروازے تک پینی بی تھی کہ عمر کی آواز پررک گئی ۔

'' يوتمهاري منداكھا أَى كا تخف سلوگول نے بھى بركار رسميس نكال إلى جيں '' اُس نے سرجھنگنے ہوئے اگروگئی كا تھ ميں تھا ہے ہوئے اگروگئی كى ذبيا اُس كے ہاتھ ميں تھا ہے ہوئے حقارت سے كہا۔ صندل كے ذبر ہائى آ تكھول سے اُسے د تكھتے ہوئے ہوئے وہ تخف آئی مسلی میں د بالیا جیسے وہ حبانا ہوا كوئلہ عمر نے اُسے تھا د یا ہو۔

تکلیف اُس کے چبرے اور آئکھوں سے عیال تھی ۔ وہ دکھ تھری نگاہ اُس پرڈالتی درواز ہے تک آگئی۔ تک آگئی۔

لائٹ اور دروازہ بند کرکے جانا' بچین سے
ہی اندھیروں کا عادی ہوں اس نیے اب روشی
الچی نہیں گئی۔' کمرے سے جا۔ تر جاتے آخری
عکم سناتھا اور بھاری دن کے ساتھ کمرے سے

تُنْ رَنْدُ کی کے دامن میں ناجانے اور کننے مم سے حصے صندل کا دل غم ہے ؤوب رہا تھا۔ سیج بہت بوجھل تھی۔

رات کو دیر تک روتے رہنے کی دجہ سے نا جانے کب منج کے دفت آ نکھ لگی تھی۔ در دازے پر تیز دستیک پر د ہ ہڑ بڑا کراٹھ جیٹھی۔

'' کننی دیر ہے میں در دازے پر دستگ دے رہا ہوں، آواز نہیں آرہی تھی تہہیں۔' عمر کھاجانے دالی نظر ں ہے اُسے گھورتا ہوادھاڑا۔ صندل نے بمشکل اپنی سرخ آ تھھول ہے اُسے دیکھتے ہوئے اُس کی بات تی۔

'' ہوش میں آ جا کیں میڈم میں آفس ہے الیت ہور ہا ہوں اور ابھی تک ناشتے کا کچھ پیتنہیں ہے۔ اور ان محترمہ کی بنیند ہی توشنے میں نہیں آرہی۔''عِراً ہے بری طرح ہے جنجھوڑ کر بولا۔ ''آ میں۔'' عِراً ہے بری طرح ہے بولی۔ ''آ میں؟'' وہ چیرت ہے بولی۔

'' کیوں گیا ایسا ہو گیا ہے جو آفس سے چھٹی کرلوں اور اب فضول ہا تین بند کر ومیری شرث پرلیں کرد اور پھر ناشتہ تیار کرد'' وہ اُکے باز د سے پکڑ کر ہا ہر لے آیا۔

صندل کی آنگھیں بھر آئی تھیں۔ تذلیل تحقیر کا پیسلسلہ نا جانے کب تک چلنا تھا محبت کے سفر میں وہ بالکل تنہا اور نا مرادتھی۔ اپنی بے بسی پر وہ صرف آنسو ہی بہا سکتی تھی اور اینے اندر اُتار سکتی تھی کیونکہ آنسوئل کے سوااب کسی چیز پر اختیار نہیں رہاتھا۔

''اوریے گندی عادت جوتمہاری والدہ محترمہ نے حمہیں دریتک سونے کی ڈالی ہے اسے بدل ڈالوالارم نگا کرسویا کرہ۔'' عمر بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔

WWWP TEN COM

دروازے بریل می تو اس نے درواز ہ کھولا سامنے مہرین اور تائی جان کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ صندل کی اہتر حالی اب تائی جان کو جلائے گی تبھی مجھے سکون ملے گا۔'' سویتے ہوئے دل خو دخو دمطمئن ہو گیا۔

''عمر بھائی!صندل آپی کہاں ہیں۔'' مہرین ناشتے كاسامان پكڑے يو چھنے لگی۔

'' کیا ہوگیا ہے آتے ساتھ ہی طوفان مجادیا ہے۔ آرام ہے بیٹھو تمہاری جیبتی آپی شرث يرفيل كررى بين-"عمر كاث دارا ندازين بولا-" کپڑے پریس کررہی ہیں کیوں آپ لوگ الہمن جارہے ہیں؟' مہرین شوخی سے بول۔ ا الله المرابين مرف مين جار ما مون ووجهي المرابع المون ووجهي آ فس!''عمر نے کہتے ہوئے تائی جان کے بجھے سوئے چبرے پر نظر ڈانی۔

تائی جان کی زبان کو آج تالا لگا تھا۔ آج وقت کی طنا ہیں عمر کے ہاتھ میں تھیں۔

' ' کیکن عمر بھائی آئے تو آ پ کی شادی کا بہلا دن ہے آ ب آن آفس کیوں جارے ہیں؟ م مبرین چرت سے بول۔

'' کیوں ایا کیا انقلاب آ گیا ہے میری زندگی میں جس کے گلیے چھٹی گرلوں۔'' عمر نے صندل کو آتے ہوئے دیکھا تو طنز یہ انداز میں

مان اور مبهن کو د کیچه کرصندل صبط نه کرسکی ادر اُن کے گلے لگ کر پھوٹ بھوٹ کر رونے لگی اُس کواس قند رروتا دیکھ کرنفیسہ بیگم کا دل لرز کررہ گيا تھا۔

'' كيا بهواصندل خوش تو ب نا؟'' نفيسه يَلِم فكر مندی سے یو چیرر بی تھیں۔

'' به جد باتی سین بعد میں فلمیند کر والینا.....

جھے در ہور ہی ہے پہلے مجھے ناشتہ دو۔'' وہ صندل كود كى كرغصے سے بولا۔

'' ای آب لوگ بیشیں پہلے میں عمر کو ناشتہ دے دول ۔ ' وہ کہہ کر چن میں جل گئی۔ ابھی بھی عمر کے انقام کی آ گ ٹھنڈی نہیں

یژی تھی۔ وہ تائی جان کومزید اڈیت وینے کے ار دے ہے واپس مڑا۔

''شام کومیرے کچھ دوست دعوت پر آ رہے ہیں۔ کھانا ڈھنگ ہے بٹالینا شادی کے بعد بہلی دفعه آرہے ہیں کہیں میری بےعزتی بنہ کروا وینا۔'' وه کهه تو صندل کور با تفاتگر دیکی ده تال ٔ جان کا چیره ر ہا تھا۔ جس پر ایک رنگ آ رہا تھا اور انک جاریا تھا۔عمر کے جلتے سینے پر ٹھنڈک کا احساس بڑھتا

اب احساس ہور ہا ہوگا کے رویوں اور پاتوں کی اذبیت کس در درد ناک ہوتی ہے۔ کنٹا فقص ہوتا ہے طنز کے تیروں کو اپنے سینے پر جھیلنا ..... سارا دن آفس میں تائی جان کا مرجھایا چیرہ اور آ نسوۇں ہے كبزيزً آئىھيں ياد آبى تو اُس كا دل خوتی ہے لبریر ہوجا تا۔

\$.....\$

''عمرسب کچھ تیار ہوگیا ہے'مہمان کہ تک آئیں گے؟'' وہ آئس ہے لوٹا تو صندل نے اُ ہے خوشد لی ہے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وو مہمان ..... کون ہے مہمان؟'' عمر حیرت ہے بولا۔

" وہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ کے ووست وعوت يرآر بين " اُس في يادو باني اده ..... بال وه دعوت توسینسل هوگی

تشي \_''و دلا پر دا ئي ستے بولا \_

ہوئے ہاتھ کے ساتھ پرسکون سوگی تھی کیونکداس کے خمیر پر ہو جہنیس تھا تگر عمر پھرسوندسکا تھا۔

₩.....₩

'' ارے عمریدآپ کوسگریٹ پینے کی عادت کب سے پڑگئی؟'' صندل دھویں کی وجہ سے کھانستے ہوئے بمشکل بولی۔

'' بیہ بھی تمہاری والدہ محتر مد کا دیا ہوا تخفہ ہے۔ جب ول دُ کھا ہوتا تو اُس سے ہی بہلاتا تھا۔'' عمرخوداذ جی سے بولا۔

'' عمر کب تک بول خود کواذیت دیں گے؟
اب تو اللہ نے آپ کی ہر محرومی دور کردئی ہے۔
جب تک ماضی کو یاد کرتے رہیں گے بوئبی تکلیف
میں رہیں گے اور ماضی کے زخمول کو کھر ج گھر ج گئر تاز ور کھنے والا مہمی خود پُر شکون نہیں روسکتا ہے۔
بظاہر وہ اورول کو تکلیف دیتا ہے مگر اصل میں خود تکلیف میں رہتا ہے۔ زندگی سے شکوے کال کر شکر کرنے کی طرف اب توجہ دیں۔' کال کر شکر کرنے کی طرف اب توجہ دیں۔' صندل محبت بھر کے انداز میں اُسے سمجھاتی ہوئی میں۔' بوئی۔۔

عمر جوکسی حداً س کی بات ہے قائل ہو کے لگا تھا مگرانتقام کی چنگاری پھر سے بھڑک آھی۔ مثبت سوچیں و دہارہ سے منفی ہونے لگیں پھروہ ہر بات کونظر انداز کر دیتا ادر صرف انتقام انتقام ہی اُس کے من میں سایار ہتا۔

گر میں صندل ہے مشینی انداز میں کام لیتا' چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بٹا کراس کی غلطیاں نکال' فجر کے بعد کچھ دیر آ رام کرنے کی غرض ہے لیٹتی تو دہ اپنی کسی فائل کم ہوجانے کا بہانہ بٹا کر اُسے جگائے رکھتا .....

یہاں تک کہ اُس کے جاگنے پر وہ پُرسکون رہتا اُسے اذیت پہنچا کرخوش ہوتا۔ ٹی دی کے ''کینسل ہوگئی تھی ۔۔۔۔ کین عمر میں نے تو بہت کچھ لکالیا ہے۔' وہ فکر مند ہوئی۔ '' تو کیا کروں اب وہ لوگ نہیں آرہے تو کیا اُن کو چھانسی کی سزاسنا دول۔'' عمر غصے سے نائی ذھیلی کرتا ہوا بجزک کر بولا۔ صندل اُسے جیرت سے دیکھتی ارہ گئی۔ ''عرب وہ تیکھیں ملنا

صندل اے حیرت ہے دیسکر ارہ ی۔ ''عمر .....'' صندل کی آ واز پر وہ آ تکھیں ملتا ہوااٹھ ببیٹھا۔

''کیا مسکہ ہے؟''وہ چڑکر بولا۔ ''عمروہ کھانا پکاتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا تھا بہت تکلیف ہورہی ہے۔'' صندل کا چبرہ شدت درس سے سرخ ہور ہاتھا۔

عمرنے دیکھا تو ہاتھدا جھا خاصا جل گیا تھا بل مجرکے لیے وہ گھبراا تھا۔

ا الم دیکھا ہے تم نے رات کے تین بجے کون ہا میڈیکل اسٹور کھلا ہوگا۔ شام کونہیں کہہ میں جاتھ تھی ہے تھیں ہے جاتھ کون ہا میڈیکل اسٹور کھلا ہوگا۔ شام کونہیں کہہ میں تھے ہے بولا۔

'' میں نے آپ ہے کہا تھا گرشا ید آپ نے دھیان نہیں دیا تھا۔' صندل آ ہستگی سے بولی۔ '' اچھا نھیک ہے کرایا ہوگا یا داب عدالت نہ لگا کر بینے جانا کہ اُس کی غلطی' اِس کی غلظی ۔' وہ غصے سے برد بردا تا گاڑی کی جانی بگڑ کر دوا لینے چلا گیا۔

دوائی تو صندل کو لاکر دے دی وہ تو آ رام ے سوگئی مگر عمر تمام رات بے چین و بے قرار ہی رہاتھا۔ ضمیر نے عدالت نگالی تھی اور جب ضمیر کی عدالت میں انسان چیش ہوتو پھر پُرسکون خیند کیسے آ سکتی ہے۔

اُسے رہ رہ کر پچھتادا ہورہا تھا کہ دعوت تو صرف بہانہ تھی کسی نے دعوت پرنہیں آنا تھا۔ خواگؤاہ سندل کو تکلیف بہنچائی۔ صندل تو جلے

WWWPANDETY.COM

### دريافت

The state of the s

ا غثر و نیشیا کے سابق صدر سو بیکارنو کا قول ہے کہ 30 بہاروں کے بعد زبر کا ورخت اور بنب حوالس مصرف ے نہیں رہتے۔ جب کہ مردکسی عمر میں خسن ہے مامون نہیں ۔ایسے مقولے کی تر دیدیا تا ئید ہارے جیسے کا کام نہیں۔ سوئیکارنو تو بزرگ مروم وید و وزن گزید و ہونے کے علاو ہ صدارت کے صدیم کھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ہم تو ان ہے بھی محروم ہیں بھریہ چھونے منہ کو بڑی بات زیب بھی تہیں ویت\_زبر کے بارے میں ہم ابھی صرف اتفادر بافت کر مائے جی کہ غلطیوں کومٹانے کے لیے خاصی کارآ مد چیز ہے۔ رہی صنف نازگ سوا ہے مختاط ومحدو دمشا ہدے کی بنا پر ہم کوئی خوب صورت جھوٹ نہیں بول سکتے۔شیر ٹی کو کچھار میں کلیلیں کرتے و کچھنااور بات ہے اورسرکس کے پنجرے میں جینڈ کی ڈھن پرلوٹیس لگاتے دیکھنا اور بات! البته این ہم جنسوں کے بارے میں بہت ہے بہت کہ سکتے ہیں توبیہ کہ سکتے ہیں کہ وسائمیں سائیں کرتا ریکتان جوراتوں رات جیتی جاگتی زمین کونگٹیا چلا جا تا ہے۔لق و وق صحرائے اعظم جوس رسیدہ سینوں میں د مادم بھیلتار ہتاہے وہ کسی بھی کسے نمودار ہوسکتاہے کہ دل آنگھے ہے بہلے بوڑھے ہوجایا کرتے ہیں۔اس بُو کے صحرامیں گونج کے سوا کوئی صدا کوئی نداسنائی نہیں وی اور کیکنس (Cactus) کے سوا کی تیں اُگتا۔ مرزاای بنجر بے رس بے رنگ ہے اُمنگ دھرتی کا No Woman's Land کہتے ہیں جس بی کی جلی سرحدیں صرف یائی فو کل ہے دیکھی جائےتی ہیں۔ یہ بڑھتے ہوئے سالیوں اور جھینی جھینی یادوں کی سرِزین ہے جس کے بائی بیاس ورستے ہیں اور بے بیاس چتے ہیں کدائیس اس کا بھی مزہ یاد ہے اُس کا بھی مزویاد!'' مشاق احمد يوسفي كي تصنيف" فالم برهن " يهراز علان ، بحرين كاانتخاب

> آ کے بیٹھا دیکھے کر اُس پڑیرس پڑتا کہ گھر کتنا گندا ہور ہا ہے اورتم تی وی دیکھ رہی ہو۔ صندل سے وُ گُنا کام لینے کے چکر میں خانساماں اور ملازم کو فارغ كرديا.....

Wagner Stern Stern But But But

وہ ماں باپ سے کھنے کی فرہائش کرتی تو صاف ا نکار کردیتا۔ چند دنوں میں صندل اُ س کے سلوک کی وجہ سے مرحجما کر رہ سنی۔ گھر میں صندل کونو کروں کی طرح کام کرتا و کھے کرنفیسہ بیگم کادل خون کے آنسورو تا تھا.....

اُن کی ابتر حالت دیکھے کرعمر کے دل کوقر ارسا آجا تاتھا۔

نفيسه بَيْكُم كاجب بحي نون آتا تو عمر كوڭئ نه كوئي بیانه بنا کرصندل کی بات بندکروا تا۔

as promotion of the sales

'' بینا! میں جانتی ہوں میں نے تم پر پہت ظلم کیے جیں تمرمیر ہے گناہوں کی سزا میری صندل کو مت دو..... وہتم سے بے حد محبت کر لی ہے .... وہ بالکل بےقصور ہے۔'' وہ کہدکر پھوٹ پھوٹ

ان کے بول ہے لی سےرو نے برعمر کا دل و و ماغ برف کی طرح تصندا ہونے لگتا۔ سکون روح کی گہرائیوں تک اتر تامحسون ہوتا۔ یہی تو و و حیابتا تھا کہ اس مقام پر لا کھڑا کرے اُس عورت کو کہ و ہ

بھی جان نے کہ کینے ون رات جان مُلکتی ہے۔ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تزیاجا تا ہے۔ اب اینے دل پر چوٹ پڑی ہے نا در دتو ہوگا۔' وہ بے رحمانہ انداز میں سوجمااور مشکراتار ہتا۔

☆.....☆

'' عمر! ابو کا فون آیا ہے امی کو ہارٹ اشک ہوا ہے۔'' وہ آفس سے لوٹا تو صندل کور دتا ہوا مانا۔

''' '' ہارٹ ائیک؟'' عمر نے دو ہرایا۔صندل بھیگی آئھموں ہے اُسے تکنے لگی تھی۔

''میرا مطلب ہے وہ دل رکھتی ہیں۔۔۔۔۔اُن کے بخت کپھر دل پر کس چیز نے ائیک کرنے کی ہمت کر ل ''عمر بے دحمی سے قبقہدلگا تا ہوا بولا۔ صندل اُسے صدھے اور افسوس سے دیکھے دہی

" عمر سد دفت نہیں ہے اِن باتو اِ کا مجھای کے پاس جانا ہے۔ "وہ صبط کرتے ہوئے بول۔ " ہال چلے جا کیں گے ..... مگر پہلے ایک کپ چائے کا مل جائے گا۔ "دہ آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا۔

''آپائے ظالم اور بے س ہوجا کیں گے میں نے بھی نہیں سوجا تھا گی۔آپ نے نہیں جانا تو مت جا کیں میں خود ہی جلی جاؤں گی۔''وہ آ نسو یو نچھ کر دروازے کی جانب بڑھنے تکی تھی کہ عمر نے اُسے ایکارا۔

" عمراتی بری بات آپ نے کتنی آسانی ہے

کہددی ہے۔ 'وہ زار و قطار رور ہی تھی۔ عمر کو مل مجر کے لیے ضمیر ملامت کرنے لگا تھا۔ اس سارے قصے میں صندل نے ناحق تکلیف اٹھائی محی مگر صندل کا ریجرم کم تو نہیں تھا کہ وہ نفیسہ بیگم کی بیٹی ہے۔۔۔۔۔انتقام کا جذبہ اُسے پھر سے تھیکنے لگا۔۔

دروازے بربیل بچی .....عمرنے درواز ہ کھولا تو مہرین کوسامنے کھڑایا یا۔

''صندل آپی کہاں ہیں ..... ہیں انہیں لینے آئی ہوں۔'' وہ غصے ہے کہتی اندر ہز ھگی۔ '' مہرین میں تمہارے ساتھ نہیں جاسکتی ..... عمر نے مجھے طلاق کی دھمکی دی ہے۔''صندل آس کے گلے لگتے ہوئے رونے گئی۔

'' او ہوتو مجھے جس بات کا شک تھا وہی نگلی اس انسان ہے اس گھٹیا پن کی امید کی جاسکتی ہے۔'' مہرین نے عمر پر تفریحری نگاہ ڈاآئی۔

"اور آپ آپ ، يبى تھانا آپ كا دور آپ آپ ، يبى تھانا آپ كا دور كوئى محبت كرايك دن آپ مر بھائى كے پيتر دل كو موم كرليس كى دائى كى دار يون كا از الدكريں كى آپ ياد تيون كا از الدكريں كى آپ يا دور آپ كى اندر كى آئيناں دور آپ كى دائى مجبت كى بے بناہ جا ہم لوگ محبت كے قابل مہيں ہما ت

آب بہت غلط کررہی جی جو ابو کو ان کی اصلیت نہیں جا رہیں نقصان اٹھا کیں گی سیاس کے سال طرح شیر ہوتے رہیں گے۔' صندل بے ہی ہے آ بدیدہ ہوگئی۔۔

عمر بھائی کب تک آپ مظلوم ہونے کاراگ الا پتے رہیں گے امی سے انتقام لینے کی خاطر آپ نے صندل آپی کی زندگی اجیرن کردی ہے اس طرح تو آپ مظلوموں کی فہرست میں سے

WWWPAND IETY.COM

نکل کر طالموں میں شامل ہو تھے ہیں۔ ای ہے انتقام تو آپ لے ہی رہے ہیں تمریھی سوجا ہے آ ب سے انتقام کون لے گا وقت' قدرت یا پھر آپ کی اپنی اولا د ..... دنیا مجری پڑی ہے اُن لوگول سے جو کلم وستم کے مارے ہیں محرکیا سب ای طرح تکوار لے کر میدان میں نکل آتے ہیں ایٹاانقام کینے کے لیے۔''مبرین نے کہتے ہوئے طنز بین کا ہوں ہے اُ ہے ویکھا تو عمرتلمالا کررہ حمیا۔ '' میں صندل آئی کو لے کر جار ہی ہوں اور آ ب كوطلاق دين باتوشوق سے ديجية خرابوكو بهي تو اييخ چيني بختيج كي اصليت كأعلم مو-'' مبرین نفرت ہے متی صندل کا ہاتھ بکڑ کر یا ہرنگل

\$.....\$.....\$ نفیسہ بیم کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی۔ صندل کے دل کو قرار آئے لگا۔ " ای آپ کو بہت دعاکمیں دے رہی

تھیں ۔''صندل نے عمر کا دل زم کرنے کی کوشش

'' وعائمیں واقعی .....ان کی دعاؤں میں کپ ے شامل ہو گیا میں ،بال بدر عاول میں سرفہرست رہاہوں ۔''عمر محی ہے ہنسا۔

'' نہیں عمر ای بہت بدل گئی ہیں۔'' وہ مجرموں کی طرح صفائی دینے لگی ۔

' محترمہ! اب اگر وہ بدلی ہیں نا تو میرے لے نہیں بدلیں بلکہ اپنی بٹی کے لیے بدلی ہیں کہ کہیں اُن کی زیاد تیاں اُن کی لاؤ لی کے آ گے نہ آ نیں جو د کھ انہوں نے ججھے دیے ہیں وہ اُن کی بٹی کو بلکوں سے ینہ کیننے پڑیں صندل میرے دل میں اُن کے لیے بھی ہدردی پیدائیس ہوگی تم بيكار ميں أن كى حمايتيں كرنا حجبوڑ دو۔''

و ونفرت ہے کہنا ہوا اُ کھے کر جلا گیا۔ عمر کا زیادہ وفت اب باہر گزرنے لگا تھا صندل آ دهی آ دهی رات تک اُس کا انتظار کرتی رہتی ۔ اِس مصرو فیت کی وجہ پوچھتی تو عمر اپنی بدمزاجی کا ایبا مظاہرہ کرتا کہ وہ ضبط کر کے رہ جالی\_

صندل میں تم ہے ضروری بات کرنا جا ہتا ہوں۔'' وہ اُس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ صندل كادل خوش فهم ہو چلاتھا۔

''صندل! تا یا جان کے احسانوں کے سامنے مجبور ہوکر میں نے تمہیں اینا تو لیا ہے گر میں اپنا زندگی میں خلا سامحسوں کرتا ہوں ایک کئ جو مجھے نے چین رکھتی ہے میرا اور تمہارا رشتہ سوائے مجبوری کے پیچھ نہیں ہے میں تمہین طلاق دوں گانہ ابی گھر ہے نکالوں گانیکن میں دوسری شادی کر نا جا ہتا ہوں .....زویا میری آفس کولیگ ہے میں تبارے اور اینے مصنوعی تعلق سے تنگ آ گیا

عمر نے بے حسی کی انتہا کر دی تھی صندل آ تھول میں حیرت اور اٹنک لیے اس بے رحم کو تنتی جارہی تھی ۔ جیرت بھی کہ کم ہونے کا ٹام نہیں لے رائی کی۔

' واوعمر واه ..... آپ نے تو خوب انصاف کیا ہے پہلی بیوی کے حقوق فرائض جس خوبصورتی ے آ ب نے اوا کے ہیں آ ب کو بوراحق پہنچتا ہے که آب دومری شادی کریں۔'' وہ طنزیہ انداز میں یولی۔

"میرے ساتھ ظلم کرکے آپ کا جی نہیں بھرا کهای کواذیت دسیخ کا نیامنعوبه بنالیا ہے۔'' وہ کرب ہے پولی۔ . " مِن تمهارا ليكچر <u>سفة</u> نبين آيا بلكه تمهين اينا

فیصلہ ساتہ ہاہوں ۔'' وہ بہٹ دھری سے بولا۔ وہ کہہ کر جائے لگا تھا کہ صندل اُس کے سامنے کھڑی ہوئی۔

'' عمر میری محبت میں کی تھی آپ جیسے پھر کو موم نہ کر سکی سب مجھے منع کرتے رہے کہ عمرے محبت کے داستے میں صرف مجھے کا نے ملیں گے گر مجھے اپنی محبت پر بڑا زعم تھا کہ میں ان کا منوں کو اپنی محبت اور خلوص کے لہوسے پھول بنالوں گی۔'' وہ آنسو بہاتی گئے سامسکرائی۔

'' عمر میں آپ کی ہرزیادتی پر خاموش رہی ایک مرزیادتی حرف شکایت زبان پر نہ لائی پھر شکایت کرتی محبت کا دعویٰ بھی تو میں ایک کا تھا بھی ایوکوآپ کے بےرحمانہ سلوک کے بار حمانہ سلوک کے بار سے میں بیایا۔

مُرْآن مُامُوش نبیس رہوں گی میں آن ابوکو آپ کو آپ ابوکو آپ کا ہوکو آپ کی ہیں آن ابوکو آپ کی ہیں آن ابوکو آپ کی ہرزیاد آپ کو اس کے اس کی ہوتی ہوتی میں اسے زور اس کے اس رومی کی تو تع نبیس تھی بدحوای میں اُسے زور کا دھا دیا اور کسی شم کا غور کے بغیر گھر سے نکل گا دھا دیا اور کسی شم کا غور کے بغیر گھر سے نکل گیا۔

رات کو دیر تک سراگوں پُر آ دارہ گردی کرتار ہا جب گھر پہنچا تو صندل کا دچو دخون بیں لت یت پڑاتھا۔عمر کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔

☆.....☆.....☆

ورختوں پر پرندوں کا شورشرایہ اُسے ماضی سے باہر نکال لایا تھا۔شام ہورہی تھی سرخی ماکل آسان اُس کے دل کو یوجھل کرنے لگا تھا۔ پرندوں کے غول اسنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔اُس کی آشیمیں بھرآ تمیں انتقام کی آگ سے نا گارویا تھا۔ سال کی آشیمین کو جلاکر راکھ کرویا تھا۔ صندل کا خون آلود چرہ آسکھوں

کے سامنے گروش کرنے لگا تو وہ آسان کی طرف بے بئی ہے و کچھ کررونے لگا تھا۔ \_

''یا اللہ جھ گنا ہگار کو ایک موقع وے وے۔ میرے گنا ہوں کو معاف کروے مجھے ظالموں کی صف سے نکال کر اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا موقع عطافر ما جھے میری محبت میری صندل واپس نونا وے۔'' وہ وعا کرکے بے تحاشارونے لگا تھا کہ فون کی بیل پرچونک اٹھا۔

مہرین کا نمبر و کھے کرائی کا دل کرزنے لگا تھا۔
نا جانے مہرین کیا خبر و ہے لگی تھی۔ کا پینے ہاتھوں
اور کرزتے ول کے ساتھائی سنے فون ریسیو کیا۔
'' عمر بھائی' صندل آپی اب ٹھیک ہیں اب
خطرے سے باہر ہیں۔' مہرین کی آ وازئن کر عمر
کے دل کو قرار آنے لگا تھا اُس نے تشکر آمیز
نگاہوں ہے آ جان کی طرف و یکھا اور صندل کو
و کیھنے چل پڑا۔

''صندل میں تہہیں منالوں گا تمہار ہے ساتھ کیے گئے ہرظلم کی تلافی کروں گامیں افر ارکرتا ہوں کہ میں نے بھی رُندگی میں صرف تنہیں عام

ہم ہے نفرت کر کے بیں ایک بلی بھی سکون سے نہیں رہا ۔۔۔۔۔صندل تمہاری محبت جیت گئی اور میری نفرت مارگئی ۔۔۔۔۔

میں تہارے ساتھ نی زندگی کا آغاز کروں گا جس کی بنیاد نفرت پر نہیں محبت پر ہوگی ہم مل کر محبت کی آبیاری کریں گے کیونکہ مجھے تیمن کوسیانا ہے۔' صندل کے روم کی طرف پڑھتے ہوئے اُس کے قدموں میں تیزی آنے گئی تھی۔ زندگی مسکرا رہی تھی آنے والوں دنوں کا

\*\* \*\*

# WWWPARE IETY.COM



# 

''شاخ تمہیں جھے سے کتنا بیار ہے'۔ وہ لبردل سے تھیلتے ہوئے بولی۔'' میں نہیں جانتا ٹیکن تمہاری محبت میں کیا کوئی پیانہ بھی مقرر ہے''۔ ووسکرا کررہ گیا۔''محبت ب میں بینے نے نہیں ہوتے''۔ وہ شجیدہ تھی۔'' بھرمیری محبت کے لیے'' کتنا'' کالفظ.....

### 1000 A 2000

خان دادا انهی انهیں دیکھ کر پریشان ہوگئے ادر آمز کے موبائل پریمل دی تو رامز فورا اپنے باپ کے منامنے حاضر ہوگیا تھا۔اس کے ماتھ ہی کہ شہدیلا بھی آگئیں۔

''بابا صاحب کیا بات ہے۔ بی بی جان کو کیا ہوگیا''۔ وہ ساس کے گاس میٹھتے ہوئے ان کے سر سینے سے الانک خوب مرسم سینے سے لگائی خوب حالی کی ہوئی طبیعت نے کس میر سیرا سجانے کا شہق آئی کل کرتی ہوئی طبیعت نے کس قدرا بھارا ہوا ہے کہ بریکش کی آڑ، پھر پریکش کی آڑ، پھر پریکش کی آڑ، پھر پریکش کی آڑ، پھر بریکش کی آڑ، پھر بریکش کی آڑ ہے کہ انہیں ٹالٹا رہا تھا۔ اب تو باشاء الله دوسال سے اپنا کھینک کامیا بی سے جلا رہا تھا۔ اب کون سا بہان کرتا۔

'' 'خمنی چندا۔ شائ کوسمجھاؤ۔ رامز میرے پچاس ہے بوچھو کیا بات ہے۔ کیوں وہ جمیں ستا رہاہے''۔ بی بی جان بلکا ہلکا کا پنے لگی تھیں۔ '' بی بی جان۔ انشاء اللہ میں آج شائے سے فائنل بات کرتا ہوں۔ آپ دل پر نہ لیں''۔ رامز

#### -0.0 A - 0.00

تیرے خیال کے پہلو سے اٹھ کے جب والکھا مہلک رہا تھا زمانے میں چار سو تیراغم اس کے وان کی ابتداء ہی بہت بری ہوئی مسی ہوئی ہوئی۔ سے میں جان کی خان وا واسے کسی بات پر چھنر پ ہوئی ۔ '' مسئلا' وہی تھا برسول سے زیر کھنٹ ۔ '' شائے خان کو آپ وہیاں پر ڈھیل ویے جارہے ہیں ۔ ماشاء اللہ ووسال سے اپنا کلینک جارہے ہیں ۔ ماشاء اللہ ووسال سے اپنا کلینک جارہے ہیں رہے۔ اس اب و تعلیم الر پر یکش کے کھیڑے ہیں میں رہے۔ اس اب وان کے دوثوک بات کی تھی۔ عیادی کر لینا عیان کے دوثوک بات کی تھی۔ عیادی کر لینا خان واوا کا گل دی کھنے لائی تھا۔

''میرے کان یک گئے ہیں سن س کر ۔۔۔۔۔ اب اسے ہماری سنمناہوگی۔ میں اپنے دل میں کوئی بو جھ لے کر جانا نہیں جا ہتی ۔ بس اب بہت ہوگئی ہے۔ اسے کہد دیں فون کر کے آج شام تک ہر حال میں گھر پر ہو۔ بلا کیں۔ رامز کو۔ ابھی فون کرا کیں۔ نی نی جان نے رونا شروع کر دیا تھا۔

WWWPAWE IETY.COM

نے بھی ماں کوحوصلہ دیا۔ " جان کل \_ آج ہم بھی اس نامعقول سے

بازیرس کریں گے۔ ااپ ہلکان نہ ہوں۔ اگر وہ آج ہی مان گیا تو کل کوآ ہے نے ڈایٹریا جھی کرنا ہوگا بینے کی مہندی میں۔ کول ہو جا تیں پلیز۔ دِرنه طبیعت خراب میں خاک اربان بورے کریں

خان دا دا کی بات س کرسب ہی ہنس بڑے تھے۔ اچانک کمرے میں شاہ نور ادر علیز ہے بھی ﷺ کئیں۔'' بھتی ہم لوگوں کے بغیر پیڈا انڈیا کون . ڈال رہاہے''۔ دونوں یک زبان ہوکر بولیں۔ ' نیچے بیدڈ انڈیا تمہاری کی کی جان ڈال رہی کھیں تمہار ہے'' کا کا'' کی شادی کی خوشی میں''۔ خان دا دانے مسکراتے ہوئے یو تیوں کوا طلاع دی

''نی کی جان ۔ بیر فاؤل ہے۔ ہمارے بغیر

آپ ایک بھی اسٹیپ نہیں لے سکتیں۔ او کے '۔ دونوں نے ان کواٹھا <u>ما</u> اور مال کی شکت میں کول گول خان دادا کی کری کے گرد جاروں کھو منے

''ادہو۔علیز ہے، شاہ نورتم لوگ اسکول کو لیت ہور ہے ہو۔ معلوم ہے نا تمہاری وین کا ڈرائیورشاید فوج کا ریٹائرڈ حوالدار ہے۔ ایک منٹ لیٹ ہونے پر'' مجھے''تم کوچھوڑ کرآنا پڑے گا- ہری اب\_ جلدی کرو''۔

د دنوں تیار بوں میں مصروف ہوئئیں۔ کچھ ہی در بعد سب مجھ معمول کے مطابق ہوگیا۔ علیز ہے،شاہنور اسکول اور رامز آفس۔ ☆.....☆.....☆

لا ہور ہے مسلسل سردی بڑھ جانے کی خبریں آ رہی تھیں۔ وہ خبر دن کوسلسل من اور دیکھیریا تھا کہ بورالا ہور دھند کی کبیت میں ہے۔اسے لی لی

# Downloaded From Paksociety/com

جان کی بہت قکر رہتی تھی۔ ذاکٹر تھا جانیا تھا ان تے لیے الی خنگی کس قد رنقصاین دو ہے مرمجورتھا وہ اس کے پاس آنے کو تیار نہ تھیں۔ اُن کی ایک ہی صدیقی شادی کرواور لا ہور میں سیٹل ہو جاؤ۔ اب تو با با صاحب بھی ان کی ض. کے آ گے مجبور ے ہوگئے تھے۔

خبریں ہنتے ہنتے و د جلدی جلدی ناشتہ بھی ختم کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور مو باکل کو حار جنگ ہے نکال کرمس کا کر چیک ئیں۔ بابا صاحب کی مس کال ویکھ کروہ فور آان کا تمبر ملانے نگا۔

''بهیلو\_السلام دعلیکم با با صاحب'' \_ و ه فطری کر بحوثی ہے کو یا ہوا۔

''نامعقول ..... كهال هوت مو؟'' لياما صاحب گریخے۔

''وو بابا صاحِب آج كل ايتنال ميں ايمر جنسی آئی ہوئی ہے۔اس بے بہت کم فراغت ہوتی

میاں صاحبر اوے .... ایمی سے تمہیں اتنی مصرو فیات ہو کئیں کہ گھڑی بھراینے ماں ، باب ہے بات کرنے کا وقت نہیں'' ۔وہ پاس ہے

''بابا صاحب\_آپ نے کیسی بات کہددی۔ آپ نے مجھے جس پروفیشن میں کمانڈ دی ہے۔ اس کا تقاضہ ہی خدمت انسانیت ہے۔ بابا صاحب يقين جانع پجھلے مان ون سلسل ذے نائث ذیوٹی دی ہے اور کلینک کے کیے صرف ایک گھننہ دے یا تا تھا تا کہؤ کی چھنٹس کو پراہلم نہ ہو۔آپ تو میرے ہریل ساتھ ہوتے ہیں اور لی لِي جان تو ميري هرآتي جاتي سائس مين وعاول کے ساتھ شامل تن'۔ وہ حذب ہے کہ رباتھا۔

''اچھا۔صاحبر اوےاب بس بہت ہولئے لگے ہو۔ جانتے ہو نااب میں تمہاری بی بی جان کو کوئی بھی بہانہ بنا کر ٹال نہیں سکتا۔اب گھر بساہی لو ..... تمہاری شاوی کو لے کر ہر وقت بریشان رہتی ہیں۔ کچھ خیال کرو۔ اپ تم مزید وقت کا تقاضا نەئرواورىس جلدى سےخوشخېرى سنا دّ\_تا كە ہم بھی تمہاری شا دی کے ار مان بورے کر سکیں۔ یار کیھا بی جھتیجیوں اور بھابھی کا ہی خیال کرو' ۔ بابا صاحب مزے ہے موذ میں آ گئے تھے۔ ادھرال کے چیرے پرسایہ نبرا گیا تھا۔ " با با صاحب میں آپ کو بعد میں کال کروں گا۔ اہمی ڈراجلدی ہے۔سپ کوسلام کھے گا' اوهر باباصاحب ' بات تو منو، بان، نان مين جُواب تو دے دو'۔ کہتے ہی رہ گئے اور پھر تون نون نون آکرنے لگا۔موہائل ہاتھ میں لے کروہ

'' شادی''۔ بیالفظ بھی اینے اندرایک زندگی رکھتا ہے۔'' محبت' ٔ جارحروف کی سیالاجس کے گلے یز جائے اس کی ساری زندگی ، مسح و شام ، چین سکون اس مالا کے گر دطواف کر تا رہتا ہے۔ و ه توایک بالکل سیدها مناوا سامیڈیکل اسٹوڈ نث تھا۔ جانے کب سے رافعہ اپنے ہاتھ میں یہ مالا لئے اس کے نام کے دیپ جلار ہی تھی۔اس دیپ ک''لو''اس کشھور تک اب تک کو ئی حرارت نہ پہنچا

بالكل تمسم سا بهو كميا\_

میڈیکل اسٹو ڈنٹس کا گر دی " A " لیب میں جمع تقاحا تك لائث جلى كئ حالانكه روشن كأخاصا انتظام تفاليكن يحربهي ليب مين اندهيرا سامحسوس ہور ہاتھا۔ا جا تک رافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک طرف کے گئے۔ وہ احاکک پڑی افادہ پر کھو کو کو کہا۔

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

نیں اتنا جانتی ہوں۔ آپ کو دیکھتے ہی میرا روم روم آنی لو Love Youg کاورو کرنے لگتا ہے۔ پہلی دفعہ میری زندگی میں ایسا ہور ہا ہے۔ تحی میرایوراایک سال این کیفیت میں ہو گیا ہے۔ میں آج بہت مجبور ہوگئی تھی خود ہے۔ ماتھ میں سلائیذ اس شدت سے وبائی کے نکزے نکزے ہوگئی \_ میں خدا کی قشم کھا کر کہتی ہوں شامخ \_ آ ب مہیں جانے میں ہر دفت آب کے خوالوں میں کھوئی رہتی ہوں۔ راتوں کی نیند اڑ چی ہے۔ میں امتحان میں کا میاب بھی نہیں ہوسکتی کہ ہروفت کتاب کھولتے ہی آپ سامنے ہوتے ہیں''۔وہ با قاعدہ رونے لگی تھی۔'' 'میں صرف آپ کی ہوں اورآپ مرف میرے''۔ اس کی چکچیاں بندرہ کئیں تھیں۔ کیفے میں رشِ نبیس فقا۔ ورنه تمام لوگ اس وقت سیمنظر و نکھے رہے ہوتے \_و و گھبرا ساگیا تھا۔ جانے گون ہے جذبے نے اے اس کے ہاتھ تھامنے پر مجبور کر دیا۔''خاموش ہوجاؤ پلیز الوگ دیکھرے ہیں''۔ اس نے بھی گرون جھیکا لی تھی ۔ وونهين آپ وعده كراس كيرآپ صرف ميرے ہيں''۔وہ بعند بوگئ۔ '' بچوں جیسی یا تیں پندکرورا فعہ…… باکن حاؤ شاباش''۔وہ اس کے ہاتھ سہلانے لگا۔ '' آپ پیلے ہا*ں کریں*''۔ '' کیوں کیا زبر دئ ہے''۔اب و ہصور تحال سمجدر ما تعاای لیے یکدم شوخ ہوا۔ '' ہاں زبروی ہے''۔رافعہ نے گرون کو اکڑا كركها\_اب و ه را فعه كوغور ہے ديكچەر ما نقما\_معصوم ی گلانی گلانی موم جیسی لڑ کی ، تھنی بلکوں کے نیجے بری بری گری کالی جمکتی استهیں ۔ اس کامعصوم چرہ اس کی تمام ہاتوں کی سجائی کا گواہ تھا۔

''کیابات ہے۔ دافعی ما*س طرح انجھے*''۔ دہ یو چھنا جاہ رہی رہاتھا کہ اجا تک رافعہ نے اپنا دایاں ہاتھوآ کے کردیا۔ کا کچ کی سلائیڈاس کے ہاتھوں میں عارنکز دل میں دنی ہوئی تھی۔اس کی گلالی تھیلی میں گازها گاڑهاخون نکل کرجمع ہو چکاتھا۔ اس نے بڑھ کراس کی تھیلی اینے ہاتھوں میں لے لی اور اس کے ہاتھ سے کا کئے نکال کر ذسٹ بن میں بھیننے لگا ہی تھا کہ کسی خیال کے تحت جیب ہے ایک جیمونی پلاسٹک کی تھیلی نکال کر وہ مکڑے نفيلي مين وال لئے۔ '' چلو تمہاری بینڈج كرا دو" \_و دا ہے لے كرليب ہے باہرآ گيا۔ '' کیفے میریا'' میں وہ دونوں بیٹھے حاتے کی رہے تھے۔را فعہ کو جائے پیند تھی کیکن و ویشامخ کے ساتھ میضے کے لیے زبردی جائے لی رہی گی۔ '' کیسے ٹو ٹی تھی بسلائیڈ .....ا تنا بڑا زخم ہاتھ میں رگا لیا''۔ وہ جائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ''اس زخم کے مقابلے میں پچھنہیں جو آپ نے مجھے دیا ہے '۔ وہ گہرای آ تھوں سے اسے ده برُ برُ اگراس کی طرف ( کھینے لگا۔'' کیا کہدرہی ہورا فعہ بیل کچھے بھانیں'' ۔وودافعی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ " و یکھیے میں آج کی لڑکی ہوں۔ آپ ہے کچھ بھی لگی لیٹی نہیں رکھوں گی ۔ گھما بھرا کر بات گی۔ آپ کے منہ ہے .....' وہ بغیر رکے سب

بھی نہیں کروں گی ۔ سیج کہوں گی اور سیج بی سنوں ئے۔ پچھ کہا گئی ۔

'' کیا بات کہنا جا ہتی ہو''۔ وہ کڑی نظروں ے دیکھتے ہوئے کہدر ہاتھا۔ '' مجھے نہیں بند کہ محبت ،عشق کیا فلاسنی ہے۔

"اجھا اب ملتے ہیں۔ باتی باتیں بعد کے ليے اٹھا رڪو''۔ وو اٹھ کر بل دیے چل دیا۔اس نے بھی ایک فائل اور رجسر اٹھا کر گویا سامان باندهلياتفا\_

ል....ል واروات عشق رونما ہو چکی تھی۔ زندگی کا ہیہ رنگ شامخ کے لیے اس قدر عجیب اور نیا تھا کہ ہر وقت اس کی طبیعت میں ایک تر نگ ی آ گئی تھی۔ ہر وفت کتاب کا کیڑا بنا رہنے والا اب اکثر معنگنانے بھی لگا۔ تھا۔ اس کے کلاس میٹ بھی اس تبدیلی کومسوں کر چکے تھے۔ رافعہ کی بے قراری تو میلے ہی ہے سب کے علم میں تھی مگراب شام مج کے بدیے رویے کوسب نے جان لیا تھا کہ دونو لطرف ہے آگ برابرگی ہوئی۔

&..... & ..... &

وفتت گزرتا کیلا جار یا تھا۔ رافعہ کی محبت میں شدت بھی اتن ہی ریادہ عروج سر پہنچ رہی تھی۔ رافعہ ایک بے انتبا جذباتی لڑکی ٹابت ہورہی تھی۔ اکثر عجیب عجیب حرکتیں کرتی۔ اجا تک کلاس ہے اے لے کراٹھ جاتی لوگوں کی نظروں ے بیشیدہ کونول میں اس کے باتھون کو جومنا شروع کردیتی، جب تک ود اس کے واتھے پر بوسداس کی ضدہ مجبور ہو کر نندویتا وہ وارفلی کے عالم میں ہاتھ چوے جلی جاتی تھی۔ ایسے وقت میں اے اپنا آب سنجالنامشکل ہوجا تا۔اس کے ا ندر رافعہ کی محبت اور ویوانگی نے ایک خوف سا بنها و یا تھا۔و و جامما تھا کہ اس و بوانی لڑ کی کی محبت میں اس کے دل میں ایک نرم گو 🖈 تو پیدا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ زندگی کا سفر کا شا بہت مشکل ہوگا ۔ رافعہ کی دیوانی حرکتیں اس کی عادتیں ،اس کی با تیں و دہر کمچے ایک آسیب کی طرح اس کی

ڈات ہے چیکتی جلی جاری تھی۔ روش مستقبل کا خواب اس مرتبہ کے فریش سیسٹر رزات نے وهندلا ویا تھا۔اس کے نمبرز بہت ہی کم تھے۔گھر ہے با قاعدہ نون آتے تھے۔سب ہی افراد ہونے والے ڈاکٹر کی ہر پروگریس کی خبر رکھتے ہتھے۔ را مزینے جب رزائٹ کا سٹا تو اس کی طبیعت کی فکر لاحق ہوگئ اور وہ فوراً اکلی فلائٹ ہے کرا جی پہنچ گیا۔ بھائی نے بھائی کو جو کہ اس کا ووست بھی تھا ساری صورتحال ہے آگہا کر دیا۔ اتفاق ہے ای ون سرشام میڈیکل اسٹوؤنٹس نے ساحل سمندر یر کینک کا پروگرام رکھا ہوا تھا۔شامخ بھائی کوبھی انکار کے باوجود ساتھ نے گیا۔ رامز رافعہ کی و یوانگی کومحسوں کر رہا تھا۔شامخ نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔لہذا وہ اے بھی کا لج ہی كا كؤنى فروتجهدوي بي \_ يجهدي ويريس شاخيس مارتا جھاگ اڑاتا سمندر سامنے تھا۔ تمام اسٹو ڈنٹس کڑیوں میں بٹ کر سمند رکی خوبصور تی كا نطف لے ركبے تھے۔ اجانك باتنى كرتے کرتے رافعہ شامح کو بہت دور لے گئی۔ زندہ سمندرآ وازين بلندكرر مانفار

''شائج متهمیں مجھ ہے کتنا پیار ہے''۔ وو لبرول سے کھیلتے ہوئے ہوئے۔

''میں نہیں جانتا کیکن تمہاری محبت ہیں کیا کوئی بیانہ بھی مقرر ہے '۔و دمسکرا کررہ گیا۔ ''محبتوں میں پہانے نہیں ہوتے''۔وہ شجیرہ تھی۔ '' پھر میری محبت کے لیے'' کتنا'' کا لفظ کیوں لگار ہی ہو \_ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں \_ کیوں کتنی بہ تو شاید کوئی بھی نہیں بتاسکتا''۔ وہ سمندر کے شور میں کیا کچھ کہہ گیا اسے خودتیں پہتہ چل رباتھا۔

'''لیکن میں جانتی ہوں میں تمہاری محبت میں

سمندر کی آخری حد کوبھی تھونکتی ہوں''۔ وہ اسے ى وهيان من كهدرى تحى\_

'' اوہولیعنی اتنی محبت ہے جناب کو ہم ہے۔ وعودُل ہے بہلا دُ گی کیا۔ شبوت بھی تو رو''۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کرمسکرانے لگا۔

''میں انجنی شبوت ویتی ہوں''۔ اس نے تھنیری بلکوں کے نیچے چہکتی کورا آتھیں ا ٹھا ئیں اور اس کے ہاتھوں کو چوم کرسمندر کی آتی لهرول كى سمت چلنے لكى \_

'' چھو کر جلّدی آ جانا مجھے کافی بینی ہے۔ استھے پی لیں گے'۔وہ ابھی بھی نداق سمجھ رہاتھا۔ رافعہ آنگے بڑھتی چکی گئی۔وہ کافی کا آرڈروے کر یسے دیے کر پلٹا تو رافعہ کا سرنظر آر ہا تھا اور ایک یرسی لہر آتی نظر آرہی تھی۔ اس کے سینے چھوٹ كئے \_ دومنٹ بھي نہيں ہوئے تھے كدرا فعدز ندگى ہے بہت دور جلی گئے۔

ایک کہرام ساچھ گیا تھا۔ کینک پرآئے سب عی استووننس اس زندہ ول لڑکی کی موت پر وهاڑیں ماریار کررورے تھے۔شام کی حالت ویکھنے لائق تھی۔ رافعہ اس کی ساری محبت اینے ساتھ لے گئی تھی۔شامخ کی زندگی کے تشکول میں اس نے احیے تھوڑ ہے سے عرصے بیل یا دول کی وہ خیرات ڈالی تھی جو شائح کی پوری زندگی مرارنے کے لیے کافی تھی۔

را فعہ نے واقعی سمندر کی آخری حد کو جھو لیا تھا۔ اس لیے اس کی لاش بھی ٹہیں ملی تھی۔ رامز بھائی کی حالت پر پریشان ہوکر رہ گیا تھا۔ جتنے کملی کےالفاظ اس کے پاس تنصےوہ بھا کی ہے کہہ میا تھا۔ مگر بھلامحبت کی موت تسلیوں ہے بہل سکتی ے۔ رامز کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلا ہو خمیا۔ بھرآ ہتہ آ ہتہاں نے فیصلہ کرلیا تھا کہوہ

را فعہ کی یا دوں کے سہار سے زندگی گڑ ار ہے گا۔وہ بھی تو اس کی محبت میں قربان ہو کی تھی ۔ وہ دلجمعی ہے تعلیم کی بناہ میں آگیا۔ وو واکثر بن کر انسانیت کے لیےخو وکو وقف کروینا جا ہتا تھا۔ ☆.....☆

مسلسل فون کی بجتی بیل نے اسے باضی کے گرداب سے نکال باہر کیا۔'' ڈاکٹر پلیز ااپ جلدی آئیں کوئی اور ڈاکٹر اس وفت موجو دنہیں آب ہی برہم مجروسہ کر سکتے ہیں۔ ایک پیشنٹ بہت سیرلیں آیا ہے' ۔سسٹرز کیٹا نے گویا التجا کی تھی۔ وہ تو دیسے بھی ہاسپول کے لیے بکل ہی رہا تھا۔'او کے آئی ول کم''۔وہ جلدی ہے ورواز ہے کولاک کرتایا ہرنگل گیا۔

مریفندی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ مطمئن ہو کر وہ راؤنڈ پر چلا گیا تھا۔ راؤنڈ ہے والسين بير وه اين روم مين آهيا\_ ومال ير ڈااکٹر علینہ جائے لی رہی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے مجمی جائے منگوالی۔'' ڈاکٹر شامخ۔ کیا خیال ہے کیا اتنی او نیجائی ہے گرنے کے بعد اس لڑ کی کی یا و داشت رہ بینکے گی۔ ویسے بی ویٹان یان ی ہے''۔وہ تازہ کیس پیوٹسکس کررہی تھیں۔

'' ڈاکٹر ..... بیضروری نہیں ہے کہ ہر گرنے والاكيس يا د واشت ہے " رى ليدا" ' ہو آ ئى تھنك شى از آل رائث \_ و را ہوش آ جا ئے تو پینة ہےلے گا \_ اس کے چہرے پر پھیلاخون اس کے ناک اور منہ ے نکلا تھا جوآ ہے کو پریشان کرر ہاتھا''۔

ۋاكثر علينہ كے ۋركى دجہ دافعي اس كا خون ہے تر ہتر چیرہ ہی تھااور بھر پولیس کیس پرا کیلےوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی ۔ لز کی سمندر میں پڑی لائی سخفي تقيي \_

اجا نک ایک زور دار جیخ نے وونوں کو اٹھنے

ر بجبور کردنیا۔ میہ جینی نی مریضہ کے بیڈے آئی میں۔ مقلی ۔ مہیں جینا مقلی۔ مہیں جینا مقلی۔ مہیں جینا مجھے۔ مار دو جھے۔ مال میں غلام علی شاہ کی بینی ہوں۔ مہول۔ جائز ادلا د ہول مار دد۔ بھینک دوسمندر میں ''۔ نرس نے اسے دونوں ماتھوں سے پکزلیا اور پھرڈا کنز کے کہنے برایک انجکشن لگا دیا گیا۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بھی چلارہ اتھی۔ مریضہ کی مادداشت نہیں کھوئی تھی۔

و دا یک سوله ،ستر د سال کی بے حد خوبصورت نقش و نگار والی مازک می لڑکی تھی اب جو ہوش آئے ہی اس کے منہ ہے الفاظ نکلے ہتے ان ہے ہر شخص اس کی کہانی سننے کا منتظر نظر آتا تھا۔شائ نے تختی ہے منع کر دیا کہا گراہے ہوش آبھی جائے تو مجھے اطلاع وی جائے کوئی اس ہے سی بھی قسم کی بات نہیں کر ہے گا۔اس کی آ واز کی شدت میں و درا فعد کی محبت کی شدت تلاش کرنے لگا تھا۔

اس لڑکی کے لیے جانے اس کے ول میں کیوں نرم گوشہ پیدا ہوتا ہی چلا جارہا تھا۔ وہ خاموش ہی رہی کچھ نہیں بولی۔ بس مانتھ پر ہل ڈالےسامنے ہی گھورتی رہی۔

" آپ نے مجھے کیوں بچایا؟" بڑی در بعد اس نے اس کی باتوں کو مسائداز کرتے ہوئے

انیک الجھا ہوا سوال کیا تھا۔ ''بیمیرا فرض تھااس لیے''۔وہ اب بھی مسکرا ر ماتھا۔

''نہیں ڈاکٹر۔ یہ آپ نے بہت غلط کیا۔ اب میں۔ میں تو بالکل اکنی ہوں''۔وہ بولنے تک تھی۔ یعنی ڈاکٹر سے دوئتی ہوگئی تھی۔ بہی تو وہ چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ بولے''اندر'' کو باہر لے آئے تاکہ اندر کا غبار باہر آئے تو وہ پچھ کھوج لگا سکے۔ وہ سکرار یا تھا۔'' آپ کوخوشی ہوئی میں کر''۔ وہ بہت بجیدہ تھی۔۔

''نہیں۔ اچھا لگ رہا ہے تم کی گھر گہرتو رہی ا ہو''۔اپنے بارے میں بتا دُ۔ مگر رکو میں ابھی آٹا ہوں۔''وہ کہ کر باہرآ گیا۔اور پھردو دھا ورسکٹ کا پیکٹ اس کے لیے اور اپنے لیے چائے کا کی اٹھائے چلا آیا۔'' پہلے کھی کھالو پھر باتیں ہوتی رہیں گی''۔

ا ہے بھی شاید بھوک نگی بھی یا زندہ رہنے کا تاوان سمجھ کراس نے بغیر چاں چرا کے آ دھا پیکٹ بسکٹ اور دووھ کی لیا۔ ووالسے چور نظروں ہے دیکھتا چلا جار ہاتھا۔اس کا معصوم چرواس کی کہائی سننے کے لیے مجبور کررہا تھا۔

پیٹ میں پچھ پڑاتو گویااس کے اندر حزارات
نے شعلہ بھڑ کایا۔ "تم پچھ دیر آ رام کرلو۔ بیٹیبنٹ
لو'۔ اس نے دیکھاتھا کہ وہ پچھ بولنا چاہ رہی ہے
لیکن اے ابھی آ رام کی سخت ضرورت تھی۔ اس
لیمان نے اسے آ رام کرانا مناسب سمجھااور پھر
جب تک وہ سونہ گی وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے
سونے کے بعد وہ اٹھ کرا ہے روم میں چلا آیا۔
وُنوٹی نرس کواس کے متعلق ہدایات اس نے خاص
طور پر دی تھیں۔

کری پر بیشت نکائے دونوں ماتھوں کے

سہارے سر بیچیے کئے وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچا تک اے محسوس ہوا رافعہ نے اس کی ا تکھیں آ کر زم ہاتھوں سے چھیا لی تھیں۔اس کی سوچ نوٹ کن تھی۔ ایک جمر جمری می لے کروہ و کھے ہے کہرنی تھی۔ كسمسايا اور سيدها جو بيضار أيك تو ويوني دوسر ہے ایک ٹی کہائی لیے ٹی مریضہ اور پھراس کی

ات کی ماروں نے آتکھوں سے نیندتو میلے ہی اڑا دی گئی تھی مرآج اے بار باررافعہ اینے اردگر و انگھیلیاں کرتی نظرآ رہی تھی۔ کسی کی یا و بیس آنگھون کولال کیا کرنا

آ رام کی ضرورت تھی۔ جے بچھڑ ناتھااس کاملال کیا کرنا محبتيل توفقلاا ثتها ئيس مائكي بين محبتون بين بھلااعتدال كياكر نا

وه واقعی اس کی محبت کو دلتی الال سمجھا تھالیکین اس کی محبت سی کھی۔ وہ محبت پر قربان ہوگئی تھی۔ وہ محبت کی موت مرکز خود کواس کے وجود کے ساتھ جوڑگئی تھی۔اس نے سرخ آتکھیں اوپراٹھا تیں۔''رافعہ واقعی مین تمهاری محبت کی گررانی اور شدت تبیس جان سكاتها"\_اس في كوياً عتراف كرلياتها\_

راؤ ترے فارغ ہو کر اس سے کمرے کی طرف خود بخو داس کے گذم اٹھر گئے ہتھے۔ وہ کل کی طرح آج بھی و بوار کو گھور رہی تھی۔ اے دیکھتے ہی کچھ دوستانہ ی ہنسی اس کے لیوں پر آئی تھی ۔ تبد ملی خوشگوارتھی وہ بھی اندر سے خوش ہوا۔

'' جي بان سسٹر ڪھلا گئي تھيں'' ۔ جواب ملا۔ اس

''' کیسا فیل ہور ہاہے''۔ وہ نرم رو کی ہے گوی<u>ا</u>

'' دوا کھا آئی تھی ناشتے کے بعد ہائیس''۔

كا بخار چيك كرنے كے بعداس نے فائل ير كھ انٹری کی اور پھرو ہیں قریبی جیئر پر بیٹھ گیا۔

''اگر میں بہتر بھی فیل کروں گی تو بھی کما فائدہ۔ڈاکٹر صاحب میدزندگی کی رونقیں میرے لیے بیکار ہیں۔ کیونکہ زندگی برحق ان کا ہے جو ا ہے حسب نسب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں'۔وہ

" و ونث بی ایموشنل انجھی عمر ہی تمہاری کنٹی ہے جوالی بڑی بڑی یا تیں کررہی ہو۔' وہ اس کا د کھ جان تو ریا تھالیکن اس وقت وہ نہیں جا ہتا تھا کہ دہ ذہبن پر زور دے اور سلح یادیں اس کو پھر ہے بھیر دیں کچےاور اس میں بہتری آ جاتی تو مہ اس کے لیے بہت اچھاتھا۔ انجھی اس کے دیاغ کو

کوئی بھی شخص زیرگی ہے کنارہ کش بہت ہے بس ہوکر ہوتا ہے۔ زندگی جیسی انمول وواست ہے ہاتھ مہت شدید مجبوری کے تخت دھویا جا تا ہے۔ انسان زندگی ہے فرار اس وقت اختیار کرتا ہے جب جینے کے سارے رائے بند ہو جاتے ہیں بھی نہ کھلنے کے کیے۔ ادھر بھی شایدالی ہی کیفیت تھی اى كيے إيها " كارنامه النجام يايا ہوگا۔ بھروه خاموش ہوگئی۔ کچھ دیر بیٹھ کروہ بھی والیس چلا گیا۔ ون جنتی و مر بعد روش ہوا تھا رات نے آئی جا در اتیٰ ہی جلدی تان لی تھی۔ وہ پچھوریے لیے ایے فلیٹ پر گیا تھااور پھرواپس آن ڈیو ٹی ہو گیا۔

اَیک ہفتے سے زیادہ ہوگیا تھاوہ اب ہاشاء اللہ بالكل صحت باب ہوگئی تھی۔اس میں اس كی خاص ر کھے بھال کا دخل تھا۔ وہ گزشتہ رات اے اپنے بارے میں سب کچھے تنا چکی تھی۔ اس کا ٹام' 'رمشا' تھا۔وہ اپنی مال کی جذباتی محبت کی نشانی تھی جسے و نیا میں لائے کا سبب غلام علی شاہ ہے تھے۔صدیوں کی یرانی کہانی۔ وہی آ قا اور ٹونڈی کی محبت جھے آ قااین ہوٹن کا نشانہ بنانے کے لیے محبت کا جارہ ڈال کر

شاوی کا ولا سا وے کررام کرتا ہے اور مطلب تکل جانے براس کی حیثیت اس کی اوقات یا دولا کر دور کر ویا جاتا ہے۔ محبت کی نشانی کو لیے لونڈی وکھ کے تتے صحرامیں سفر کرتی ہے اور پھرز مانے کے خوف، آ دم زادوں کی تہمت اے نگل ،جلتی ریت برریگدتی ہے اور وہ نشانی اپنی کو کھ ہے دیمامیں لے آئی ہے۔ اس کی نانی نے سولہ سال اس کی برورش اینے بروں میں لے کر کی تھی۔ کیکن جب آخری وفتت آیا تو وہ اے اس کا اصل بتا کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیندسو کئیں۔ وہ بہت جذباتی تھی۔اس نے اپنی مال کو نہیں ویکھا تھا۔سٹا تھا کہ وہ ا سے جنم و ہے کرونیا ہے منه مور گئی تھی۔ وہ اینے اصل کی تھوج میں نگی۔ بالکل اکیلی نیکن غلام علی شاہ نے اس کو بیجان کر بھی ذلیل کرے گھر ہے نکال وی<mark>ا</mark> تھا اور ساتھ ہی بدجیلن مان کی ٹاجائز اولا و کا ایبا طعنہ مارا کنداس کے و ماغ کے چیتھز ےاڑ گئے۔وہ خالی وہاغ کے ساتھ جانے کتنے راستوں کی خاک جیمائتی ساحل تک پینجی تھی۔ جب وه سمندر کی تیز آ دازسنتی۔'' نا جائز اولا د ذلیل عورت، ہرچکن مال کی تقیور''۔ میرالفاظ اس زور ہے اس کے کان میں دھا کہ کڑتے کہ دونوں باتھ کا نون پر کھ لیتی۔اس کے لیے زندگی کی حقیقت ووکوڑی کی ہو تی تھی۔اس نے آسان کی جانب دعا کے لیے بأتحوا ثفاد ئے۔

''اے ووتوں جہانوں کے رب\_ میں نے تیرا كيا بكارًا تها\_ مجھے تونے كوئى سرير باتھ ركھنے والا وجود کیوں نہیں دیا۔ کیوں بے نام کردیا مجھے نام والوں کی و نیا میں \_ میری ماں کا گناہ مجھے ہی کیوں بنایا۔ زندگ ہے منہ موڑنا گناہ ہے کیکن۔ ناجائز اولاد کا وکھ اس وقت کا سب ہے بڑا گناہ ہے۔ ما لک مجھے معاف کرنا''۔ اور پھراس نے شاتھیں مارتے سمندر کی گود میں جھلانگ مار دی۔ زندگی نے

اس کا ماتھ مضبوطی ہے پکڑا ہوا تھا۔ جلد تی ماتی سیروں کی ایک ٹول نے اے باہر نکال ویا۔ <u>جلتے</u> ہوئے سانس زندگی کے گواہ تھے۔وہ اے اسپتال لا کر ہڑی تیکی کر گئے تھے۔

\$.....\$

اس کی کہانی واقعی بہت وکھی تھی۔اے ایبانگا تھا که را فعه سمندر کی حدوں کو چھو کر واپس آگئی ہو۔ ا ہے دیکھ کراس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیئے۔ اس مرتبه و محبت میں پہل کرنا جا ہتا تھا۔اس کا فیصلہ ائل تھا را فعہ سمندر ہے رمشا کے روپ میں واپس آ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے لا ہور بابائنا حب کو

'' يا يا جان السلام وعليم'' ووعليكم السلام \_صاحر او \_ع بم تعيك بين تم في لی جان ہے بات کرو'۔ انہوں نے بی بی جان کو مو ہاکل دے دیا تھا۔

''ارے میرے جا تد\_بس اب تو مجھے بہولا کر وے دے۔ تیری بھابھی اور ہجتیجیاں ۔سب تھے ہے تاراض بیں '۔ لی لی تجان تو مویا اس کی منتظر ہی

"إنى بى جان آپ كاجكم مرآ كھول ير،آپ كى طبیعت کیسی ہے؟''

"ارے چندا کیا کو کی لڑکی پیند کر لی ہے'۔وہ خوشی ہے جھوم انھیں۔

''الیی کو کی بات نہیں ہے آپ کو ایک سر پرائز وینا ہے۔اگر ہو سکے تو آپ کراچی آ جا میں۔رامز بھائی کے ساتھ۔اچھا بی ٹی جان میں بعد میں کال کروں گا۔ابھی ورا جلدی ہے'۔وہ فون بند کر کے رامز بھائی کانمبر ملانے لگا۔'' ہیلو بھائی جان۔السلام وعلیکم''۔اس نے مختصر وقت میں پوری بات ان کے ` میش گزار کرے ایک سکون کا سانس خارج کیا تھا۔

رامز نے بھی اے دودن میں کراچی چیننے کا کہا تھا۔ اس نے انتظار شروع کر دیا۔

**☆.....**☆.....☆

وہ اسپتال کے باہرائے باغ میں کہل رہی تھی، ڈاکٹرشائ کی آمد کے ساتھ ہی وہ ان کے پاس چلی آئی۔'' ڈاکٹر صاحب اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کب تک مجھے اسپتال میں رکھیں گے'۔وہ بے چینی ہے یو چھ رہی تھی حالانکہ جانتی بھی تھی کہ اس ٹھکانے کے علاوہ ٹی الحال تو وہ بے گھر بے سائبان ٹیکھی۔

'''بس ای ہفتے آپ کوچھٹی مل جائے گی''۔وہ مسکراتے ہونے بولا تھا۔

شام کو رامزسیدها استال ہی میں آگیا تھا۔
دونوں بھائی کچھ خریداری اور ضروری کاموں کے
سلینے میں باہر نگلے تورات گئے لوٹے جھے۔ رامز نے
اس لڑکی کودیکھا تو سمندر کی اہروں میں شائح کا ہاتھ
تھا ہے رافعہ ذہبن میں آگئی تھی۔ دہ بھائی کے فیصلے پر
خوش تھا۔ '' آپ تیاری کر لوکل آپ کی چھٹی ہو
جائے گی' ۔شائح نے دمشاہے کہدکر ہونٹ کودانت
جائے گی' ۔شائح نے دمشاہے کہدکر ہونٹ کودانت

وہ پڑ مردہ سی و کی رہی تھی۔ اس نے بھلاکیا تیاری کرناتھی۔ کپڑے جہاڑ ہا ہر کھڑی اور کیا۔ اس کی سوچیں ''اب کیا ہوگا؟'' ہی کی گروان کر رہی تھیں۔ رات رمشانے جاگ کر گزاری تھی۔''نام'' کی تلاش میں نکی تھی۔ لیکن زندگی کی حقیقت عمیاں ہوئی تو اس اسپتال میں۔زندگی اتن ہلی پھلکی بھی ہو سکتی ہے۔اہے یہاں آگریت چلاتھا۔

اسپتال ہے جانے کے تصور نے گویا اس کے جسم ہے لہو کا ہر قطرہ نچوڑ لیا تھا۔ صبح جب شامخ اس کے کے پاس کے پاس آیا تو اس کی آنگھیں لائل گانا لی ہوکر رات کی کہائی سنار ہی تھیں۔ کہائی سنار ہی تھیں۔

کیوں جاگئی رہیں راٹ بھرحالانگذائے توحمہیں یہاں سے آزادی مل جائے گی'' ۔وہ ہنوزمسکرا کر کہہ رہاتھا۔

'' ' ڈاکٹر میں یہاں ہے''۔وہ پھے بولتے بولتے رک گئی۔

''بونو۔ رک کیوں گئیں؟'' اس نے مسکراتے ہوئے حوصلہ دیا۔

''ڈاکٹر میں جاؤں گی کہاں۔ سب پھے میں آپ کو بیا چکی ہوں''۔ وہ انگلیاں مروز نے ہوئے کہدرہی تھی۔

" تمہاری اس پریشانی کاحل میں نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ تمہیں مفکری کیے گی ساری عمرتم قید میں رہوگی''۔

و قال کی با تین من کر پھوٹ بھوٹ کررو دی۔
'' کیوں بچایا تھا بچھے کیوں مریفے نہیں ویا۔ میں بھر
اکیلی اور بے نام ہو گئی ہوں آئے''۔اس کے اس
طرح رویے کے اے تڑیا کر رکھ دیاد وتو اسے اچھی
طرح ستانا چا بتا تھا آئے اسکی جلد ہی موم ہوگیا۔

' جہریں اس لیے بھایا تھا۔ تا گہریں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرلوں' ۔ وہ اس کے قریب آکر اس کے چہرے کو اٹھا تا ہوا بولا۔ سورٹی آئی تھیں گلائی ہوکر آنسوؤں سے چہرہ گیلا کرتے ہوئے اس کے خسن کو دو آتھ کر رہی تھیں۔ ' رمشا تہہیں میں اپنانام دوں گا۔ تم بے نام تیوں سے جہرے اپنینام دوں گا۔ تم بے نام تو وہ ہوتے ہیں جو گناہ کو تو اب ہوتے ہیں جو گناہ کو تو اب ہوتے ہیں جو گناہ کو تو اب کرنے کے چکر میں خوف کی بولی لگاتے ہیں اور اپنین اور کی تو کی دولت کی دور کے خوف کو در در کی تھوکر مار دنیے ہیں۔ تم آج سے کر مشا شام نے خوف کو در در کی تھوکر مار دنیے ہیں۔ تم آج سے کی رست کی طرح تھوکر مار دنیے ہیں۔ تم آج سے کر مشا شام نے خان ہو۔ شام نے خان کی زندگی ہو تم۔ مشہیں میں جلد ہی شادی کے بندھن میں باندھ کر مشہیں میں جلد ہی شادی کے بندھن میں باندھ کر مشہیں میں جلد ہی شادی کے بندھن میں باندھ کر

ا پی محبت کی قید کی سزا وول گا۔ بیار کی محفظری تمہارے ہاتھوں میں ہوگی اور ہال تم پیرسارے آنسو آج اورابھی بہادو۔آئندہ بیآ نسوان مینکھوں میں نہ آئیں''۔ ای نے اسے بانہوں میں بحرلیا۔ وہ بھی

\$.....\$.....**\$** 

شام کی فلائٹ ہے تینوں لا ہور پہنچ گئے۔ساری صور تحال رامزنے بی بی جان اور خان واوا کے گوش گز ار کردی تھی۔ نی نی جان اور خان واوا اس کے نیصلے پر بہت خوش تھے۔ واقعی اس نے انسانیت کی یے لوث خدمت کا بیڑا اٹھایا تھا اورعملاً ٹابت بھی كرويا تقار

وہ جس لڑ کی ہےخواہشمند تھا۔اس نے اس پر ترس نہیں کھایا تھا بلکہ اس ہے محبت کے ساتھ شادی كر رہا تھا۔ شادى كى تيارياں اى دان سے خوب وحوم دھام سے شروع ہو گئیں ۔ شہنیلا اپنی شاہنور اور علیزے کے ساتھ کر مجوتی ہے مضروف ہوگئی تھی۔ یورے گھر میں نے رنگ آٹر آئے تھے ہرکونے سے خُوتْن بيومن رې گفي \_ رمشاايياسب تيجمدد کچ*ه کر*اين قسمت پرنازال تھی۔ پیکست پرنازال تھی۔۔۔ پیک

آج مہندی کی رسم میں خوب ہلا گلا ہوا تھا۔ بری مشکل ے اے اسے کرے می آنے کی فرصت ملی تھی۔ آج اے رافعہ بڑی شدت ہے یاد آ ئی تھی۔ وہ رسالہ اٹھا کار ورق گروانی کرنے لگا۔ أيك نظم نے اس كے سامنے رافعہ كا وجود لا كھڑا كيا

> دل بھول نہیں یا تا وه خواب محبت کا دل بھول تہیں یا تا کیا بھیدانو کھا ہے

جب موجع بيهوتو يجه ما دنيس آثا اک بل کے لیے، پھر بھی وه خواب محبت كا ، دل بحول نہيں يا تا ول بھول نہیں اتا یے چین جوگز ری ہیں ،را تیس تو بہت ی تھیں كرنے كے ليےاس ہے، باتيں توبہت ي تھيں وه سامنے آیا تو سب بھول گئیں جھے کو

سوحيا بهت سيكن مجھ ما دہیں آتا دل بھول نہیں یا تا.

اس کی آنکھول ہے کون سے کیج آنسوروال ہوگئے تھے،اے کھ بہتائیں چلا۔احا تک کی نے اس کی آنکھوں برہاتھ رکھ دیئے تھے۔حما کی خوسبو اس کے دل کو چھو گئ تھی۔ اس نے برے کر جنائی ہاتھوں والی کواییے آھے کر لیا۔

رمثا کو آخ شاید کوئی شرارت سوجھی تھی۔اس نے سامنے موجود رمیٹا کے سرایے کو آٹھوں کے راسته دل مين اتارليا\_" آج ستالو حمهين، كل الوچھوں گا'۔ وہ اسے بانہوں جس بھرتے ہوئے بولا \_رمشاری طرح تھیرا گئی تھی \_

'' چیموژیں مجھے۔ کوئی آ جائے گا''۔ وہ ڈرٹے ہوئے سارے رنگ جہرے پرلا کر لیا کر بولی تھی۔ ''یوں بھتی اپنی ڈاکٹر ٹی کو پکڑا ہے۔کسی کو کیا ے؟ اگركوكي آياتو خود اي جلا جائے گا"۔

اس نے رمشا کو دیکھ کراینے اندر کا موسم تبدیل كرليا تفا\_را فعدكي حَكِيه\_ريشاا يُكِ'' حقيقت'' بن كُر اس کا روپ لے کر ہے گئی تھی۔ وہ رمشا پر محبتوں کی بارش کر کے اپنا آپ کمل کرنا جا ہتا تھا۔ رافعہ کے بعديبيرا بونے والاخلااب ير بمونے والا تفا۔

\*\*....\*\*





'' کہو! کیا یہ یا دیں اب مھی تمہارے اندرسانس نہیں گیتیں؟'' اجنبی کے لیوں ہے اک آ و ينم كش خارج بمونى وه تھونے ہوئے انداز میں كہنے لگا۔'' كيا يأد دلا دياتم نے ..... وہ وادى نيس ايك طلسم كده تها\_شايدوه أس دهرتي كي آخرى دا دى تقى \_ جس تك رساني .....

-010 - Con

وه عجيب جنگل تھا نہ کوئی جھيٽگر بولٽا تھا نہ ہی کسی ڈار ے چھڑی کو بچ کی وُ ھا اُن کو بنجی تھی نہ کسی کو ہے میں

---

وه اجتبی مسافر تھا جو غانبًا اپنی راہ بھٹک کر يُرْسِلاريت كَانْباده اوْرْتِهِ اسْ جِنْكُلْ مِينَ ٱ نَكُلا تَقاله



ندی شور کرتی تھی۔ ہرسُو جارہ کی چِنگھاڑتی خاموشی گوجی اور وحشت راج کرتی تھی۔ ایسے وحشت ناک عالم میں جہاں تار کی اتنی سیادتھی کہ بینا' نامینا میں کوئی فرق نہ چھوڑے دیتی۔وہ اِس سیاہی کی انگلی تھامے' سروقد پیڑوں کا سہارا لیے جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جارہا تھا۔

وفعنا أے امید کی کرن دکھائی دی۔ آسان کیطن ہے روشی پھوتی تھی۔ اور پیٹر پودوں سے چھن چھن کرتی ہوئی جنگل کے ایک مخصوص جھے کو بالے کی صورت میں روشن کیے دے رہی تھی۔ ان کی میں دشن کے دے رہی تھی۔ ان کی میں دوشن کے دے رہی تھی۔ ان کے بدن میں تھیکا وسٹ بحر بھی تھی۔ اور تھوکریں کھاتے اس کے بدن میں تھیکا وسٹ بحر بھی تھی۔ اور تھوکر اس کھا ہے دم تو ڑتے میں تھی ۔ اگر اب سامنے کا منظر اُس کے دم تو ڑتے میں میں اس کے دم تو ڑتے میں اور اُس کے دم تو رُتے میں اس کے دم تو رُتے کرتی سا اس میں کی اندر واجل ہوا۔ جنگل میں وحشیانہ رقص بالے کے اندر واجل ہوا۔ جنگل میں وحشیانہ رقص بالے کے اندر واجل ہوا۔ جنگل میں وحشیانہ رقص داخل ہوتے دیکھا اور اُس کے اردگر دوجال ڈالنے داخل ہوتے دیکھا اور اُس کے اردگر دوجال ڈالنے کے اندر میں بیوں کی دھول جی ہوگی ہوگی۔ اُس کی بناوٹ تد ہم صدیوں کی دھول جی ہوگی ہوگی۔ اُس کی بناوٹ تد ہم صدیوں کی داستان سنائی نظر آئی تھی۔

وہ منخر نگاہوں سے آئینے کو تکنا اُس کے مدِ
مقابل آ کھڑا ہوا۔ آ کینے کی سطح پرمٹی کی ایک دبیز
تہہ جی ہوئی تھی۔ جو آ کینے کے دیدار سے محروم رکھتی
تھی۔ اجنبی نے اپنے دامن سے دھول مٹی کوصاف
کیا۔ آ کینے کی چمکدار سطح واضح ہوئی۔ اجنبی نے سطح
پر ہاتھ پھیر کر اُس کی طویل العربی کا انداز و لگانا
چاہا۔ گر وہاں ایک آ شفتہ مُوضَف کی تصویر ابھرنے
گی۔ اُس کا تن خاکی رنگ کے نثیالے سے لباس
نے ڈھانپ رکھا تھا' اِس کے بھورے بال بے
تے ڈھانپ رکھا تھا' اِس کے بھورے بال بے
تر تہیں انداز میں اُس کی جبیں پر بھرے ہوئے۔

شخصے۔ خشک پروی زدہ لب پیوست باہم شخصے یوں جسے بھی واند ہوئے ہوں۔ اُس کی بروی ساہ آئنگھوں میں لالی تیرتی اور وحشت برسی نظر آتی تھی اور اُس کی نگاہیں مقابل کھڑے اجنبی پر جمی ہوئی تھی۔ اجنبی بدک کر پچھ تدم پیچھے جاہٹا۔

" كون ہوتم؟" اجنبي نے خوفز دہ لہج میں

" بی جی جانے میں تمہیں کی وقت گے گا دوست ..... پہلے کی اور باتیں کرتے ہیں۔ جلو تمہاری بات کرتے ہیں۔' آشفتہ مُو کے اس دعویٰ نے اجنبی کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کرڈ الا۔

جنگل کی پُرامرار تاریکی اور سیاہ رات کے آسیب کے خوف کا اثر نور کے اس پالے میں داخل جو کئے گے ساتھ ہی رفتہ رفتہ اُس کے اندر سے زائل ہونے لگا تھا۔ وہ وہیں جیرت زدہ سا بیڑ سے پشت ٹیکائے آئے کینے کی جانب چیرہ کیے بیٹھ گیا اور مارے بحس کے بیوال کرنے لگا۔

''بھلابتاؤ کس حدّ تک جائنے ہو مجھے؟'' '' آخری حد تک ''آشفتہ مُو نے اطمینان سے جواب دیا۔

اجنی مسافر کچھ در سوچتے ہوئے سرکوخفیف کی جنبش دیتے ہوئے کہنے لگا۔

'' تم دعویٰ تو بہت خوب کرتے ہو۔ گریس کیے مان لول کہ تم میرے حوالے ہے آخری حد تک باخبر ہو۔'' آشفتہ مُو کے پیروی زدہ لب مسکرائے اور مسکرانے سے ان میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ جیسے شاید مسکرانے کے عادی ند ہوں۔ اُس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔

''تمہارے من میں پیجھالی یاوی وفن ہیں۔ جو آج بھی تمہارے اندرسانس کیتی ہیں۔ اگر تم کہوتو تمہارے سینے میں وفن اُن یادوں کو ہے پردو

دوشيزه 90

كرون؟''اجنبي كوآ شفيته مُو كي سرگوڤي ميس للكار كي يُو محسویں ہوئی۔من میں دعویٰ کو آ زمانے کی خواہش نے سر اتھایا اس کیے حجمت سے اثبات میں سر ملا ویاً۔ آشفته مُوایک بار پھرمسکرایااور پھرا گلے ہی مِلْ آئے کے مفح سے معدوم ہوتا چلا گیا۔ سطح پر اب واوی کا منظر کھلنے لگا۔ وہ وادی فلک بوس پر بنوں کے درمیان گھری ہو کی تھی۔ بیہا زوں کے سیاہ حجم ہے اتر تا نیلگوں اندھیرا رفتہ رفتہ اینے پرواوی میں بھیلاتا چلا جار ہا تھا۔ نضاء زحول کی تفات پر مرداند مو ہو کی مداوس ہے گونجی رہی تھی۔ بھیرسا کے حاروں اطِراف سوكھي نكڙيوں كو بھڙ كا كر الاؤروثن كِيا عَميا عَما \_ اوراس کے شعلے نیلگوں اندھیرے میں لائی بھیررہے منے وبال مقای مرد گلے میں و سول افکائے زورزور ے سٹتے اور بلندہ واز میں ہوہو کی صدالگاتے۔اُن میں ہے ایک شخص آ تکھیں موندے کی قدیم گیت کی رهن بجائے جاتا تقا۔ تھیرسا کے غین وسط میں وبوتاكي رته ايستاده كهي إدراس رتهرير ايك نوجوان انتبائی رعونت کے بہاتھ بڑا جمان تھا۔

میں روت ہے ہو جارہ اللہ اللہ ویتا مضبوط جہامت وہ وجاہت میں سب کو گات ویتا مضبوط جہامت اور بلند قد وقامت کا مالک تھا۔ اُس کی برخی ساہ آ تھیوں میں بحر چھپاتھا۔ جود کیفنے والوں کو اینا غلام بنا ڈالٹا۔ وہ اس اور کی کا برز وان تھا اور نیکی و بدی کے حساب کتاب وادی کا برز وان تھا اور نیکی و بدی کے حساب کتاب ہوتے تھے۔ وہ یہاں کا وبوتا تھا اور وادی کے باس اس کے بیجاری سد و بوتا کے اروگر وگلا لی پر یاں آس کے بیجاری سد و بوتا کے اروگر وگلا لی پر یاں تھومتی تھیں اور وہی قدیم گیت گنگا آن تھیں جس کی تھومتی تھیں اور وہ کی ہوتے ہوئی ہوتا ہے اور گر وگلا الی پر یاں تھومتی تھیں اور وہ کی ہوتے ہوئی قدیم گیت گنگا آن تھیں جس کی تھومتی تھیں اور وہ کی ہوتے ہوئی ہوتا ہے اور گر وگلا الی پر یاں تھومتی تھیں اور وہ کی تھیں جس کی تھیں جس کی دھن بائسری پر بہتی تھی ۔

اُن کے بال مینذھیوں کی صورت اُن کے شانوں پر بڑے تھے۔اُن کی گہری نیلی آنکھوں کے شانوں پر بڑے تھے۔اُن کا گردیاہ بیل بوٹوں کے گھری دیگار ہے تھے۔اُن کا

حسن ہوش رُما تھا۔ وہوتا کی بے یاک نگائیں اُن کے رنگین رئیٹی پوشاک میں مخفی' جھومتے سنگ مرمر کے ابدان سے لیٹ لیٹ جارہی تھی ۔ اُس کے اندر کی بے تالی اُس کے چہرے برعیاں تھی اور وادی کے یای اُے مسرور دیکھ کرخوش ہوتے تھے۔ وہ بھیرسا کے حاروں اطراف دو زانوں بیٹھے تھے ادر اُن کے در میان اجنبی بھی شامل تھا۔ اُس کے بدن کی منی پر گزرے برسوں کی لکیرین ناپیدھیں ۔و د بھرپور جوان اور توانا نظر آر ہا تھا۔ دبوتا کا وجوداً س کی آ تکھوں میں جبھتا تھا۔ نا گواری اس کے چیرے برعیان بھی ۔ مروہ گلالی یریان ساحرائیں تھیں۔ أے محسوس ہوا کہ اُن میں ہے ا بکه سیاحره کی محرانگیز نگامین شعلون کی ما نندیار باراس ک جانب لیکن تھیں ۔اُس کے اندرایک عجیب نوع کی بے گل عِاكُ أَنِّي وَلَ مِن خُوا مِنْ مُحِلِّنْ كَهُ شَعِلْهِ جُوالَهُ كُو إِينَ بانہوں میں قید کرکے للکارے کہ اے وکریا اب ڈھا ستم ..... فأصلول سے كئے گئے خملے وہ مزہ نہ دیتے۔ تو قریب آ' کچرکرستم' کهاس ستم کامزه دونول چکھیں۔

وہوتا نے اشارہ کیا۔ چاروں اطراف بیٹے اور نظریں اور کی کے باس اپنی جگہوں کے اعظم اور نظریں جھکا ہے وہ ہوتائی رتھ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس کے ہاتھوں میں پھلوں اور میوؤں سے لڈی بید کی ٹوکریاں اور وودھ سے لبریز بیش کی بیالیاں مقیس وہ دیوتا کے اشارے پر باری باری اس کے حضور سوغات کی رحم کے بعد ویتا رتھ سے اٹھ کھڑ ابوا ۔ نضاء میں مکدم خاموثی تیرنے لگی ۔ ساحرہ میں سر جھکا نے باندی بنی ایک تیر نے لگی ۔ ساحرہ میں سر جھکا نے باندی بنی ایک تیر اگا تھ خضا میں بلند کے ایکا کے اگا تھ کے متنظر تھے۔ ویوتا کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اشارہ ہوا ۔ قطار سے اُن لڑ کیوں کو علیحہ ہوا اور اشارہ ہوا ۔ قطار سے اُن لڑ کیوں کو علیحہ ہوا ایک میان بر جھے لگا ۔ وواشخاص اُن علیحہ ہوا اور اُن کی جانب اشارہ کیا گیا تھا۔ ویوتا ایپ اور طیات کی جانب بڑ جے لگا ۔ وواشخاص اُن علیحہ ہوا وطیات کی جانب بڑ جے لگا ۔ وواشخاص اُن علیحہ ہوا وطیات کی جانب بڑ جے لگا ۔ وواشخاص اُن علیحہ ہوا وطیات کی جانب بڑ جے لگا ۔ وواشخاص اُن علیحہ ہوا وطیات کی جانب بڑ جے لگا ۔ وواشخاص اُن علیحہ ہوا وطیات کی جانب بڑ جے لگا ۔ وواشخاص اُن علیحہ ہوگا ۔ وواشخاص اُن علیکہ ہوگی ۔ واب ہوگا کی جانب بڑ جے لگا ۔ وواشخاص اُن علیکہ ہوگا ۔ وواشخاص اُن علیکہ ہوگی ۔ واب ہوگا کے دواشخاص اُن علیکہ ہوگی ہوگا ہے کیا ہوگا ہوگیں ہوگی ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگی ہوگی ہوگیں ہوگی

غرق ہوچکا تھا۔

'' وہ بے حد حسین تھی۔ اُس کی ہنسی کی کھنگ قدیم زمانوں کی دیویوں کی گنگناہٹ معلوم ہوتی تھی۔ اُس کے مرمریں بدن کے ﷺ وخم' نشیب ہ فراز ..... آه! حمهيں بتلاؤل يكد أس كا حسن ينه معصومانه تقانه قاتلانه وهسن تو كافرانه تقاير كفرير مجبور کر ڈ النے والا' اُس کی ولنشین شیاہتیں مرگ نین' اُس کے عشق کا خمار آج بھی میرے دل میں ایک ہوک کی طرح اٹھتا ہے۔' اجنبی ایک جذب کے عالم مين كهنا جلا جار باتها\_

آ شفتہ مُو اُس کے شدتِ جذبات کو دیکھتے موئے کہدا ٹھا۔

'' كياتم أب ويكهنا جائة مو؟'' ''العِنبي نے بےاختیارا ٹبات میں سر ہلایا۔ بول جیسے اُس کے ول میں برسول ہے ولی خواہش آج برآ کی ہو۔ آئیے کی سطح پر وادی کا منظر ا مجرنے لگا۔ اجنی مہبوت سا اس منظر کو و کھیا جلا گیا۔ وہاں کسی فلم کی کانیند منظر انجرتے جارہے تھے۔اجنبی بھی اس ساحزہ کے ہمراہ یر بتوں کے ہینے میں دام الفت کھرتا تو بھی شور کرتی ندی کے کنارے سر گوشیاں اور بھی واڈی کی پکی پگڈنڈ ہوں ير مرمري بالقول كوتفام عبد كرتا \_ اس ساحره كي ہلسی فصامیں مندر کی تھنٹیوں کی صورت بلند ہوتی \_ مبہوت اجبی کے چبرے برغم ویاس کی لکیروں نے راستہ بناؤ الا \_وادی کے جان فزاءمنا ظر دم تو ز تے طِلے گئے اور آئینے کی سطح پر ایک بار پھر آ شفتہ مُو کی ا جاره داري قائم بوگي\_

''تم آج بھی اُے بھول نہ پائے۔'' آ شفتہ لمو نے اجنبی کے جبرے کو بغور و تیجھتے ہوئے رائے زنی کی۔

" الله والكار المنظمة المنظمة المنافعة الكاري

منی الریوں کو دیوتا کے لے کر چھنے چلنے لگے۔ دیوتا اور ساحرا میں اوطاق کے اندر واتھل ہو کیں\_ اوطأق کالکڑی کا درواز ہ بند ہوتا جلاا گیا ۔اندرو بے بجھنے لگے۔الاؤ میں کھڑ کتے شعلے دم تو ڑنے لگے۔ وا دی والے خوش ہاش اس امید پر اینے گھروں کو لوٹے کیگے کہ آج کی حسین رات کی بدولت و بوتا ان سب پرضرورائے کرم کی بارش کرے گا۔

اجبی کو وادی والے نابینا طائرمعلوم ہوئے تھے جن کی آ عھویں میں جہالت کی ٹی بندھی ہوئی تھی۔ ممروہ دیوتا کوئنگی آئنھوں ہے دیکھا تھا۔ دیوتا کے کھونے کے چیجیے جھیا اُس کا بدصورت جبرہ اُس صاف نطر آ ر ہاتھا۔مطر ایک بار پھرے دھندلا تا چلا کیا۔ یہاں تک کیآ کینے کی سطح صاف ہوگئی اوراُس يرآ شفنه مُو كاسرايا چرے نمودار ہوااور كہنے نگا۔

'' کہو! کیا<u>یہ یادین اب بھی تمہارے اندرسائس</u> نہیں لیتیں؟" اجنبی کے نبول ہے اک آ و نیم کش خارج ہو گی و ہ کھوئے ہوئے انداز میں کہنے لگا۔

وف کیا یا و ولا دیاتم نے ..... وہ واوی مہیں ایک طلسم کدہ تھا۔شایدوہ اُس دھرتی کی آخری وادی تھی۔جس تک رسائی حاصل کڑنا جان جو بھوں ہیں وُالنَّا تَعَا \_ أَسُ وَا دِي كِي بِالنِي يَتِقُر كَازُ مِا حَيْ معلوم ہوتے تھے۔ اور وہال کی دوشیزا تیں ساحرائين تقين ساحرائين.....!''

"اورأس میں ہے ایک ساحرہ کے بحر کا شکارتو تم بھی ہو گئے تھے۔'' آشفۃ مُو نے اجنبی کو دلچیں ے دیکھتے ہوئے جھیڑا۔

'' او ہ! تو تم اِس راز ہے بھی واقف ہو۔'' اجنبی

مسکرایا۔
\* کہا تو ہے تمبارے ہر معاملے ہے باخبر
\* کہا تو ہے تمبارے ہر معاملے کے باخبر مكر اجنى أس ونت ساحرو كن خوتي كن يادون عين

32 00000

ہوئی داستان ہے اور میں ای میں تھر گیا ہوں۔'' اجبی شائد یادوں کی مسافت سے ہانپ گیا تھا۔ تب ہی اُس کے لہج میں تھئن درآ کی تھی۔

'' میں جانتا ہوں اُس کاعم منہیں ہلکان کے دیتا تھا۔ تم اُسے کھوٹا نہیں چاہتے تنھے۔'' آشفند مُو کی بات پر اجنبی آنے والے لمحات کو بھائپ گیا۔ سو جلدی سے بول اٹھا۔

ا اوہ تو کیا تم وہ سب کھی بھی دکھانے والے ہو۔ نہیں! اُن یا دوں کونہ کھنگالو۔ وہ یادی نہر یلے ناگ کی طرح وی جی ہیں۔ میرے سینے بیس وَن جی پر یا گار کی طرح وی جی جی مندموزے ہوئے ہوں کہ اب اتفایارا نہر کا اُنہیں یا دکر کے آ ہوفغاں کروں۔ ماتم کنال ہوں۔ ' اجبی اس سے التجا کررہا تھا۔ مگر اُس کی التجائیہ دکا جی اس کے التجا کررہا تھا۔ مگر اُس کی التجائیہ دکا جی مظر دوبارہ الجبری تھا۔ وُھول کی نیکوں وادی کا منظر دوبارہ الجبری تھا۔ وُھول کی تقاب ہوہوکی صدا کی قدیم گیتوں کی الوہی آ واز پر بھا ہوہوکی صدا کی قضاؤں میں بازگشت کرتی ۔ شعلے بوئوں کے بائد ہوتے معدوم ہوتے۔

دیوتا اپی رتھ پر کروٹر کے ساتھ براجمان تھا۔
رقص و سرور کی محفل جاری تھی۔ نابینا طائر اپی
سوغات پچھاور کر کے الحکے تھم کے مشفر تھے۔ ان
سب کے درمیان اجنبی بھی موجود تھا۔ اُس کے
چبرے پر آئ بھی دیوتا کے لیے ناپندیدگ کے
تاثرات جھلکتے تھے۔ گر اُس کی نگا ہیں اس ساحرہ
تاثرات جھلکتے تھے۔ گر اُس کی نگا ہیں اس ساحرہ
مکن ہے کہ بدالف لیا آئھ پچوئی دیوتا کی زیرک
مکن ہے کہ بدالف لیا آئھ پچوئی دیوتا کی زیرک
نگامول سے مخفی رہتی۔ جول جول ڈھول کی تھاپ
اور ہوہو کی صداؤں میں شدت آتی جاتی اُن کوایٹا دم نگانا محسور ہوتا۔ اور ویوتا کے چہرے پر
ساحراؤں کے قص میں بیجان خیزی ورآتی ۔ اجنبی
ناگواری کی لکیریں تھینچ جاتیں اور پھراچا تک چہرے پر
ناگواری کی لکیریں تھینچ جاتیں اور پھراچا تک چہرے پر
ناگواری کی لکیریں تھینچ جاتیں اور پھراچا تک چہرے پر

صاور ہوتا۔ ساحرا دُن کے قدم تھم جاتے۔وہم دھم بح وطول مردہ ہوجاتے اور ہوہو کرتے بحاری پھر کے ہوجاتے ۔ جاروں اطراف بیٹھے نابیعا طائر سرجع کائے کھڑے ہوجاتے۔اس بار فیصلہ عجب ہوا تھا۔صرف ایک ساحرہ کومنتخب کیا گیا تھا۔ دیوتا کے نفس کی آ گ بجھانے کے لیے آج ایک ہی ساحرہ کافی تھی۔ وہ اختیار بدست تھا۔ ساحرہ کی ہرنی جیسی آنھوں میں خوف کے سائے لہرائے اور وہ بےاختیاراجنبی کی جانب آھیں۔اجنبی کے چہرے ک رحمت سرخ اور اعصاب سے ہوئے محسول ہوتے تھے۔ نامینا طائر کے مجمعے سے دواشخاص علم بجالاتے ساحرہ کی جانب برھے ویوتا کی نگاہیں اجبی کے جوش کھاتے چبرے برمرکوزتھیں۔اُس کی نگاہوں میں بنیال جیت کا خمار مدمقابل کے لیے آ تش افرُوز تابت ہوا۔ساجرہ پر نگاہ کی مزگ نین میں بغادت جلتی برتیل ٹھڑ کئے گا کام کر گئی۔اور فضا ير جهائي سكوت كوچيرتي پائددارآ دارآ في

" جادتم اُسے نہیں لے جاسکتے ،اُس کی مرضی نہیں تمہارے ان فرسودہ رواج پراپنی عزت پامال کرنے کی۔ 'نابیتا طائز نے خوف زدہ انداز میں جبکہ دیوتا نے قہر آلود انداز میں آ داب شاہانہ سے بیرہ اس شخص کودیکھا۔

" تم لوگ نابینا طائر ہو تمہاری آ تھوں میں نور بستا ہے گروہ اتنا ہے بس کہ نہ جہیں دکھائی دینا ہے نہ جھائی دینا ہے نہ جھائی دینا ہے۔ ہے نہ جھائی دینا ہے۔ رہم نے اپنی عقل کو اِن جاہلا نہ رواج کی پاسداری کے عوض گروی رکھوا دیا ہے۔ ایک معمولی انسان کو آفریدگار بنا کرخود آفریدگاں بینے بیٹے تھے۔ نری جہالت نراظلم تم لوگ اپنی ہی جانوں پر کررہے ہو۔ "اجنبی کی شعلہ بیانی پر نابینا طائر تحرتھرا اسٹے اور آ تکھوں بی آ تکھوں میں تنہیہ طائر تحرتھرا اسٹے اور آ تکھوں بی آ تکھوں میں تنہیہ کرنے گئے کہ اے آزاد منش! خاموش رہ میں تنہیہ

بس ساحرہ تو بھی اچنی ہے اُلجھتے مجمع کود بکھر ہاتھا۔ وه اس دادی کا دیوتانهااوراس بیب کزائی میں پلزا ای کا بھاری تھا۔ وادی دالے نامینا طائر تھے جو جمالت کے پنجرے میں قیدایے یرندے تھے جو آ زادی کا نام س کر توبہ تو یہ کرنے کا نوں کو ہاتھ لگاتے ہوا دہوں کے دیوتا کی ہے ہے کا رفضا میں بلندہوئی۔ دیوتا ایک استہزا ئیے نگاہ اجنبی کے ارزاں وجود پر ڈالٹاایے اوتاق کی جانب بڑھنے لگا۔ اِس کے غلام ساحرہ کو دونوں بانہوں ہے جکڑے اُس کے پیچھے ہو لیے۔ ذعول کی تھاپ ایک بار پھر بلند ہوئی۔ ہوہوکی صدائیں نضامیں کو نخے لکیں۔ نابینا طائر دیوتا کی جنگ جیتنے پر بے عدخوش تھے۔ '' آه!''ایک *ارز*تی ہوئی سسکی جنگل کی خاموثی کو چھیٹر گئی اور آ کینے کے منظر کی طرح معدوم ہوتی

\$.....\$.....\$

چن گی۔اجنی کی آنکھوں سے اشک روال تھے۔

" توتم بار کئے تھے دلوتا ہے ....." آ شفتہ مُو ال كي آ زرد كي و يميت بوت كوما بوا\_

'' ہال میں اُن لُوگوں کی نا دانی اور جہالت ہے الرحميا تھا۔ میں اُسے بچاندسکا۔ ' اجنبی شکتہ لیج مٰں اعتراف کرر ہاتھا۔

'' کیا تمہاری اس ساحرہ سے پھر بھی ملاقات ہوئی؟' آ شفتہ مُو نے استفسار کیا۔

" وه تو جعينت چڙھ جڪ تھي اينے آسود گان خاک کے بنائے گئے بے بیودہ ریت ورداج پر قربان ہوچکی تھی۔ وہ مجھے پھر بھی ندل سکی۔''اجنبی کے کہتے میں بچیز نے کاغم کراہ رہاتھا۔

'' نہیں ایبانہیں ہے۔ کہانی ابھی ادھوری ب-" آشفته مُوك اس بات سے اجبی كے بدن میں بجلی کی لہر دوڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا ادر بے چینی ہے جلا اٹھا۔

دیوتا ہے اس پرسب جائز ہے ٔ سب قربان ہے ۔'' عمراجبي آج بغادت يرآ ماده نظر آتا تقاسو سین تانے بے خوفی ہے کہنا چلا گیا۔

'' بیدد بوتاتمهاراا پنا بنایا ہوا ہے۔میری نظر میں یہ ایک بھٹکا ہوا ہے ہووہ انسان ہے۔ جےتم اپنا خون پلا پلاکریال رہے ہو۔ ندصرف اسے بلکہاُس کے نفس کو بھی ایک خون آشام بلاکاروپ دے چکے ہو۔'' اِجبی کی کڑے کمان کی تیرائی آ داز سب پر حادی تھی۔ دیوتا نے ایک قبرآ لود نگاہ پہلے اجنبی ادر مچرنا بیناطائر پرڈالی۔وہ سے لرزا شے۔

" اے آ زادمنش سنجل جا! یہ تیری نہیں ہماری د نیاہے ۔ یہاں بہکی بہکی با تیں ندکر ایسانہ ہو دیوتا کا قبر بچھ پرٹوٹے اور آ سانی گولا تھے آ لے۔''مجمعے میں ے ایک نابینا طائر آگ بگولہ ہوتا اجنبی کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ مجمع اس کی تائید کرتے ہوئے ا ثبات بیں سر ہلانے لگا۔ دیوتا کے لیوں پر فاتحانہ سكرا ہث چيل گئي \_

'' تنهارا و بوتا كوكى آسانى جاه نبيس جو كوكى آ عالی کولا مجھ پر برے مجھے تمہارے اس خبیث ر بوتا ہے کوئی خوف نہیں۔ میں آج کسی کی آ بروریزی ند ہونے دول گا۔'' اجبی نے نڈر ہوکرساحرہ کی جانب دیکھا گیائیں کی ممنون نگاییں آخری بادبری همت مردانه کاپیغام دیت تھیں۔

''اے گستاخ! تُو نے شاید ہماری قربان گاہیں ندويكيين اب تك ..... درنه تحقيم معلوم موتا د بال جانورو کے ہی نہیں تجھ جیسے گستاخوں کے خون کے چھنٹے بھی موجود ہیں۔'' ایک ادر تحص دھمکی آ میز کہے میں اجنبی کو مخاطب کرتے آ کے بڑھا۔معاملہ سنجیدگی اختیار کرچکا تھا۔ تابینا طائر دیوتا کے بقاء کی جنگ لڑر ہے تھے۔ اجنبی کے ساتھ اب اُن کا معالمہ ہُما شاکا بن چکا تھا۔و بوتا وکچیں ہے بھی نے

(دوشيزه ۹۹

" کیا ....مطلب کیا ہے تمہارا؟ کہائی انجی اوھوری ہے اس سے مراد کیا ہے آخر؟" مگر جواب ندارو..... شفتہ مُو جاچکا تھا۔

اجبی آئینے کی جانب متوجہ ہوا جہاں ایک نیا منظر کھلٹا تھا۔ وہ اجنبی کی قیام گاہ تھی جس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔اجنبی بے نیاز سا بے سدھ پڑا خلاء میں تکتار ہا۔ اُس کے ول میں بیجان بر یا تھا۔ وروازے پر پہلے سے بھی شدید دستک ہوئی۔وہ جارو نا جارا ٹھتا ہارے ہوئے قدموں سے وروازے کی جانب بڑھیا۔ ورواڑ ہ واہوا اور سامنے ساح ہ بیر جھکائے کھڑی تھی۔اس قیامت خیررات ئے گزر جائینے کے بعد بھی اُس کاحسن سحرانگیز تھا۔وہ خوش ہوتا تو جھی حیران ساحرہ اُس کی ہمت پر داد ویے آئی تھی۔ اُس کی احسان مند تو تھی ہی جگر شرمند و بھی کدوہ اب اس کے قابل ندرہی۔ اجنبی خود وارتقی کے عالم میں اُس کے تکے ہاتھوں کو تھامتا ا بٹی محبت اور و فا کا لیقین دلائے لگا۔اُ سے سینے سے لگا کر بھی ساتھ نہ چھوڑ کئے کا عبد کرنے لگا۔ اُس کی بانہوں کی گری ہے ساجرہ موم کی طرح می<u>صلنے گی</u>۔ ایک نیج نام نہاو دیوتا ہے شکست کھانے کے بعد جو بھا بھڑ اُس کے اغر رچل رہے تنے وہ ساحرہ کے وجود اور لمس سے بچھنے لگے۔ یول محسول ہوتا جیسے بے جان وجود پر دم عيني پھونكا ميا ہو۔ ٽو شتے بدن كو واصل آمیرکمس کی سرشاری نے جوز دیا ہو۔

وروازے پر تفل چڑھ چکا تھا۔ کا فرانہ حسن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ نہ محب اوھورا رہا نہ محب ادھورا۔ کمرے میں روش دیے بچھ چکے سے انتظاوں اندھیر؛ سیاہ جم سے اتر تا وادی میں چھا تا چلا جارہا تھا اور پھر سیاندھیرا مزید تاریک ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اس میں سرخیزی رنگ بھرنے طلا گیا۔ یہاں تک کہ اس مالم میں کوئی خاموثی گئی۔ اور سحر خیزی کے اس عالم میں کوئی خاموثی

ئی ہے ب ٹکاٹا

''میں وہ ہوں جوتم ہے ملاقات کا ایک عرصے ہے متمنی تھا تم ہے ملنے کی غرض ہے آج اس قدیم آئے نین طاہر ہوائے۔ آئے شاہ ماہر کی سرخ آئے تکھیں ایس از کارہ ہوتی

اسے میں مہر ہوری آسٹیفتہ مُو کی سرخ آسٹیس اب انگارہ ہوتی جارہی تھیں۔

" اوہو کی پہیلیاں نہ مجھواؤ .....اب بتا تھی چکوآ خرتم کون ہو؟ "اجنبی جنجالا گیا۔ "میں و بوتا ہوایا۔" شفتہ مُو کی گورنج دارآ واز

المنظمي و بوتا ہوا۔ "آشفته مُو کی گورنج وارآ واز اجنبي کو دہلاگن \_

'' ویوتا..... بیہ کیسے ممکن ہے ..... وہ تو اُس وادی میں بت تھا.....'' نفظ اجنبی کے لبول سے ٹوٹ ٹوٹ کر اوا ہورہے تھے۔ آئھوں میں بے لیٹنی جیمائی تھی۔

'' دیوتا صرف دا دیوں ادر بستیوں میں ہی نہیں بستے ..... یہ ٹی کے جیتے جا گتے پتلوں کے اندر بھی سانس لیتے ہیں ادر میں تمہارے اندر بسنے والا دیوتا ہوں۔'' جنگل ایک بار پھر داشگاف قبقہے سے کانپ اٹھا تھا۔

\*\*\*\*\*\*

WWW P. COM



# وه مریک گمان جسیا

" اجِما بھتی اب رکٹے میں بینمو۔" عینی اس کا ماتھ پکز کرر کشے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں آرٹ ایگز میشن میں جارجی تھیں۔ فرازین کو آرٹ سے کافی شغف تھااوراس کی خوانش تھی فائن آرٹ پڑھنا گرنعمان کی مجہ سے وہ اپنی اس.....

## -040 A \$ 5000m

' و نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں سننا۔'' وہ اِن آ وُاُزوں کو جیب کراتے ہوئے آج کے بولی۔ كرے میں پھیلی كافور كی خوشبو اس کے حواس معطل کررہی تھی۔

" میں بیہال نہیں رہوں گی۔" وہ خود کلای كرتے ہوئے كمرے كا وروازه كھول كر باہركى جانب بھا گی اس تیز بارش میں وہ بری طرح ہے بھیگ رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ جیرت کے اُے ویکھ رہے ہتھے۔ جو اتنی شدید سردی میں دویئے ہے بے نیاز اندھادھند بھاگ رہی تھی کہ سامنے ہے آتی سیاہ گاڑی ہے ٹکرا کر جھنکے ہے اک جانب جا گری\_گاڑی میں بیٹا تخص گھبرا کر گاڑی ہے نکل کر زمین برگری ہوئی لڑکی کو ا ٹھانے لگا جو ہمی نظرلڑ کی بریز می اُس کو اِس حال میں دیکھ کر بری طرح ہے چونکا۔ اپی جیکٹ اُ تار کراُ س کو بہنا نے نگااس کو دیکھے کر وہ بکھری گئی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رودی اس کوائی بانہوں کے حصار میں لیے ہوئے گازی

#### -040 A 840-

یوری رات ہوتی تیز بارش نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کرویا تھا۔ سردی ہے بے حال لوگ اینے تمبلوں اور لخا فول میں و مجے ہوئے بقے مگر وہ پوری رات کھڑ گی کھولے بیز بارش میں مبھیکتی رہی۔وہ بار بار بلی*ٹ کر بیڈ* کی جانب ویلیمتی جہاں برکل تک اک وجود سائس لے رہا تھا۔اس نے اپنی کنپٹیوں کو وونوں ہاتھوں سے و با ٹاحیا ہا۔ م سے یار کیا عیب وغریث چر ہو تم ..... ' وہ ہاتھ ردک کر تیزی ہے مڑ کر اس بستی آ وازکود کیھنے لگی ۔ مگروہاں کو کی بھی ندتھا۔

" بمجھے ہے ناراض ہوکرتم کو نیندا جائے گی کیا ؟''ووچونک كر إدهرأدهرد كيفيے آئى وہ تيزى ہے ملیٹ کے ہڈتک آئی۔ " تم سے ناراض ہوکر میں کیا سوسکتی ہوں؟"

وہ بیڈیر کیٹے وجود کو و کیجتے ہوئے بولی گر وہاں اب کوئی نہ تھا۔ یہ درد تو میری جان لے کر جِيمُوزے كااك روتى بمولَى آوازنے اس كا تعاقب كيا گھېرا كردونوں ماتھوں كو كا نوں پرر كاليا۔ ،

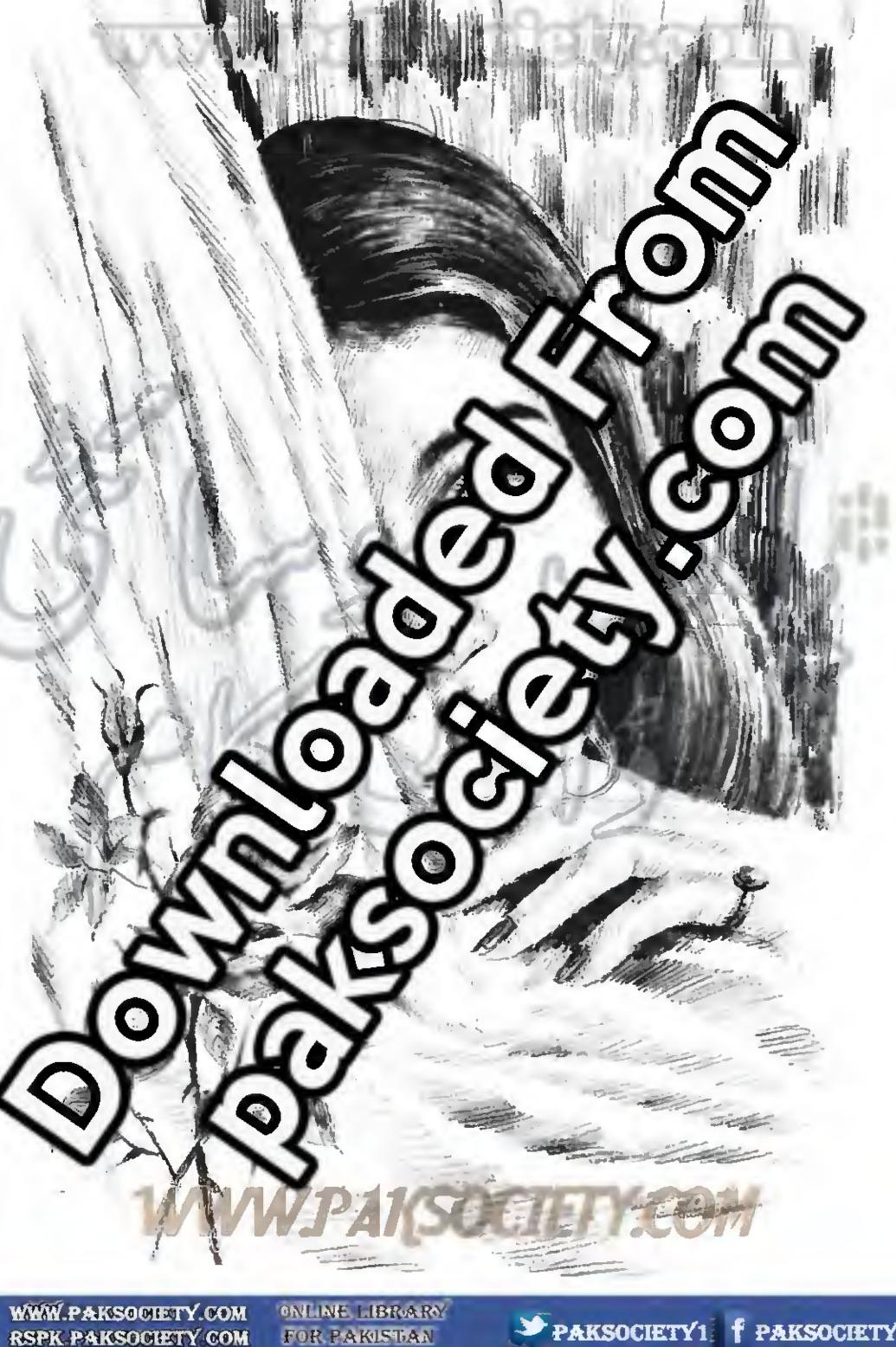

میں .... '' کمرے میں واخل ہوتی عائشہ کو و مکیے کر كل شروع ہوگئ\_

'' قسم سے مارمیرا ماس ایک نمبر کاسکی ہے۔ آج جتنا میں سوچ رہی تھی کہ جلدی کام کر کے واپس آنے کا اتنا ہی زیادہ لوؤیر گیا کام کا .....'' بيك بيڈير ڈال كردہ حيت ليٹ گئی۔

احِماتم نے سامان کی نسٹ بنالی نہ .....''

لسٹ بنائی کل کود کیھتے ہوئے بولی۔ '' ہاں بس بن گئی۔'' وہ پیپر فولڈ کر کے بیک میں رکھتے ہوئے بولی۔

" مِمْ تَصَى مِونَى لكرى مِوكَل طِلتِهِ بِين كل \_" اس سے مطن ز دہ چبرے کود میسے ہوئے بول \_ " نبین نبین بس میں یا گے منٹ میں فریش ہوکر آتی ہوں۔''عائشہ داش روم کی طرف جاتے بنوتے بولی۔

المرتم نے اور کیا لینا ہے یا مکل جوتوں ک و کان سے نکلتے ہوئے عائشہ کو و کیستے ہوئے ہو لی۔ " نہیں اور کھنہیں لینا چلو کئے کرتے ہیں ۔'' دونو ل خوشگوار موڈ میں ریسٹورنٹ میں لیج كررى تقيس كل كى كى بات يرب ساخد بينة ہوئے عائشہ کی تکاہ دروازے سے باہر نکلتے روحان پریزی منه تک جاتا چیج د ہیں رُک گیا۔ وہ تیزی نے کری کھسکاتی ہوئی روحان کے پیھیے بھا گی جو یار کنگ کی طرف جار ہا تھا۔ گل دونوں ہاتھوں میں سروے کر بیٹھ کئی اس نے عاکشہ کے یجھے تھوڑ ے فاصلے پر ہیشے روحان کو دیکھ لیا تھا گر دانستداس نے نظر جرال تھی۔مبادا عاکشہاس کی نظرول کے تعاقب میں نہ و کھے لے۔ بے ولی ہے وہ کھانا اوھورا چھوڑ کرتیبل پریمیےر کھ کر کھڑی ہوگئی۔وہ جانتی تھی آج بوری رات اب اس نے بھوکے پیاہے گزار و بی ہے گل ریسٹورنٹ ہے

میں بٹھا کروہ گاڑی اشارٹ کرنے لگا\_ الک بات یوچھول تم ہے؟ " گاڑی اسٹارٹ کرتا ہاتھوڑک ساگیا۔سوالیہ نگاہول ہے اُس کے جبرے کی طرف دیکھنے لگا جو بری طرح ہے سفید ہور باتھا۔

'' کُوئی ایساور د آتا ہےتم کوجو میرے وجو د کو ہوا میں تحلیل کروے اگر آتا ہے تو پڑھ دو پلیز ..... " تمحمول میں حسرت کیے اس کو و سکھتے ہوئے بولی۔

'' مت رد ایسے مجھے تکلیف ہور ہی ہے۔'' ان کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوتے کے ساخت اُس کے منہ سے اُکلا۔

''تم جھوٹ بول رہے ہومیرے رونے ہے کسی کو در دخیس ہوتا اس بوری دنیا میں کوئی ایسا وجود ہیں جس کومیرے رونے سے تکلیف ہو' میرا رونا اگرا تنااہم ہوتا تو آج میں یوں آئی واماں نہ ہوتی ۔''اسینے خال ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بچکیوں کے در میان بولی \_

'' بجھے تو اب لگتا ہے اک دن میری موت اس رونے کے ہاتھوں ہوگی ہم جب سب کو بتاؤ کے مرکنی اور کوئی یو چھے گائم سے کہ بیاری کیاتھی۔ بولناردتی بہت تھی اس لیلنے مِرگنی۔ بیرآ نسوانیان کی جان لے لیتے ہیں بیا ندر تک تھو کھٹا کرو ہے يں۔' 'بولتے بولتے وہ ہانينے لکي تھي سيٹ كي پشت ہے سرنگا کراس کو دیکھنے گئی۔ جو پُرنم آئکھوں ہے أست وكيور باتحار

"میری اک بات مانو مے میری موت پر کوئی رونے والانبیں ہوگا۔ کیاتم میری موت پررؤ کئے۔'' اس کے سوال برو ہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔

**☆.....**☆

"اتی ور لگاوی تم نے آفس ے آنے

بنائے وہ تیزی ہے ہنڈیا میں کفکیر جلا رہی تھی۔ بہت توجہ سے اس کی ناک میں چیکٹی نوزین کو و کیھنے لگا۔اے فرازین کی ناک میں چیکتی نوزین بہت پیندتھی۔

''اوہ آب کب آئے؟'' اس کو وروازے کے باس کھڑاو مکھ کروہ مسکرا کر بولی۔ ور ابھی تھوڑی وریے <u>سلے</u> بی آیا ہوں۔'' مسکرا کر کہتا ہوااس کے قریب آ گیا۔

'' ویکھو میں تمہارے کیے کیا لایا ہوں؟'' نعمان لفافے میں ہے مجرے نکالتے ہوئے بولا ۔ فرازین کوموتے کے گجرے بہت پہند ہتھے وہ شوق سے ہاتھوں میں ان مجروں کو سنے لگی۔ نعمان کی نگاہیں اس کی بڑی بڑی خوبصورت أ تكفول برتفهري تي \_ بهت غور \_ اس كي دراز پُکوں کو د کمچے رہا تھا نعمان کے د آبھنے کے انداز پر فرازین جینپ س گئی۔

نعمان کی میں بات پر فرازین زور سے ہس دی۔ باہر سخن میں تخت پر کی تھی عالیہ اور ساجدہ تك فرازين كي بنسي كي آ وَاز أَ كَي تو ساجدِه ول جلا ویے والی مسکراہٹ کے ساتھ عالیہ کو کو سکھتے ہوئے پولی۔

'' توی تو بورا د بوانہ ہے فرازین کا' حسین مجی تواس قدر ہے۔' ال بھی مال بھی ایس بی مھی۔آتے ہی ایے حسن سے قابو میں کرلیا تھا شو هر کو' هاری ساس جھی و بوانی ہو کی بھرتی تھیں اليے پھن ہميں نہ آسكے۔''عاليہ توت سے مرحوم ویورانی کاؤکر کرتے ہوئے بولیں۔

ماشم اور رخسانه کواللہ نے وو بیپوں سے نواز ا تھا رخسانہ کو بیٹی کی بہت جا ہتھی اس لیے بزے ہے صدیق احمد کمانے لائق ہوئے تو رضانہ نے حصب اپنی بہن کی بٹی عالیہ کا ہاتھ ما نگ لیا یوں

نکل کراس کی تلاش میں ا دخراً دھرنظریں دوڑائے لَكَى يَجْهِ بِي فَا صِلْحِ يركُورُ ي عَا كَشْهِ اسْ كُونْظِرَا مَنْيُ \_ '' یہاں کیوں گھڑی ہوا یسے چلو.....

''گل دیکھووہ گیا میں نے آ وازیں بھی ویں یروه <u>مجھے نظر انداز کر</u>تا چلا گیا۔'' عا کشه آنکھوں میں آنسو لیے اے ویکھتے ہوئے بولی۔

" اجیما واپس چلو ..... " اس کا ماتھ کیڑ کے تقریباً تھنچتے ہوئے بولی۔

عاشی سونانہیں ہے۔'' اس کو بیڈیر سوچوں میں کم دیکھے کے بولی۔

مجھے نیزنہیں آ رہی۔'' عائشہاے ویکھتے

ہوئے بے جارگی ہے بولی۔ ''صبح آ تھے ہیں کھلے گی پھر۔۔۔۔آ فس بھی جانا

° ' كاش البيا بَوَكه بيه آنكھيں مجھی نه ڪليس - '' عائشگی ہے ہوگی گل خفی ہے اُسے دیکھنے گی۔ " تمہاری بکار ہاتیں شروع ہو کئیں تا ۔" عائشہ برا مانتے ہوئے کو لی اور تکبید درست کرکے بیڈیر نیم وراز ہوگئے۔ کافی دیر تک وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی پھرآ تکھوں بریاتھ رکھ کر آ تکھیں موند لی۔

&......&

نعمان گھر ہیں واخل ہوا تو ماں کے برابرہیتھی یر وس ہے آئی ہوئی ساجدہ خالہ کوسلام کرتا ہوا وہ ماں ہے فرازین کا پوچھے لگا۔

" جن میں کام کررای ہے۔" کہتے ہوئے عالیہ کی تیز نگاہوں نے نعمان کے ہاتھ میں و بے لفافے کو دیکھ لیا تھا وہ کین کی طرف چلا آیا۔ جہاں فرازین کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وہ پکن کے دروازے میں بی رُک کر اے ویکھنے لكا\_لالساده سالان كيسوث من الول كاجوزا

عالیہ ان کے گھر بیاہ کر آگئی رخسانہ جو بہت خوش تھی کہ بہو کے آنے سے ان کے سونے آگن میں رونق ہوجائے گی۔اییا نہ جوا عالیہ مزاج کی كافى تيزنكلي \_ ذرا ذراى بات ير منظامه كردينا أن کی عادت تھی۔ رخسا نہ شادی ہے بل جس خوش اخلاق عاليه كو جانتي تقي ده وليي ندهي به دومرے نے انور کی دفعہ رخسانہ نے خاندان سے باہر کی لڑ کی کو بیند کیا ادر تھوڑ ہے ہی دنوں میں نفیسے نے ایے اخلاق ہے سب کوگرویدہ کرلیا۔انورتو میلے ی بوی کی خوبصورتی کے دیوانے تھے۔نفیسہ کو بیاواکر لاتے ہوئے جو اندیشے رخمانہ کوستارے تصاس ہے اب و و مطمئن تھی ۔ عالیہ نے جونہی سے کا جھکا ڈ نفلیسہ کی طرف دیکھا تو آئے دن کی

لزائیاں شروع کردیں۔ ان لزائیوں سے تنگ آ کر باشم صاحب کو مجبوراً دو بورش کرنے پڑے اس بار بھی عالیہ نے ابنی ضد دکھائی کہ نیجے وہ ساس سسر کے ساتھ رہے کی اور او پر نفیسہ اور انور ..... نفیسہ کو بھی چین نہ تھا دن میں دس چکر شائن سسر کے یاس لگالیتی ۔ کچھ دوت بعد اللّٰد کئے نفیسہ کو بیٹی دی رخسانہ نے بہت جاؤ سے اس کا نام فرازین رکھا۔ فرازین کوبھی اللہ نے مان کی طرب حسن کی دولت ے بے انتہا نواز اتھا عالیہ کا آٹھ سالہ بیٹا نعمان اس کا دیوانہ تھا مال کے سوتے ہی نفیسہ کے بورشن میں آ جاتا ادر گھنٹوں فرازین کو گود میں لیے ہیشا ر ہتا۔ نفیسہ نعمان کی محبت پرمسکرا دیتی ان کوجھی نعمان بہتء مریز تھا تکر عالیہ کواس تھی گڑیا ہے خدا واسطے کا بیرتھا نفیسہ عالیہ کے تیز مزاج سے داقیف

تھی۔ گر د و حیب رہتی تھی ۔ فرازین دوسال کی تھی

ا؛ رنفیسہ کے بھائی کی متلنی تھی اس سلسلے میں لا ہور

جانا تھا۔ نفیہ کا میکہ لا ہور میں مقیم تھا۔ ان دندل

فرازین کی ظبیعت ٹھیک شرخمی اور میکے کی طرف سے بار باران کے آنے پراصرار ہور ہاتھا۔ نعمان نے فرازین کے جانے کا سناتور دروکر اپنا برا حال کرلیا مجبوراً وہ فرازین کورخیانہ کے پاس جھوڑ کر انور کے ساتھ لا ہورر دانہ ہوگئی عالیہ نعمان کی اس حرکت برخون کے گھونٹ لی کررہ گئی۔

لا ہور ہے والی آتے ہوئے ٹرین حادثے نے باشم صاحب کے خاندان پر قیامت بریا کر دی ۔ ہاشم صاحب جوان جئے ادر بہو کی میت د کی کریےصدمہ سہار نہ سکے اورعش کھا کر گریڑے اک ساتھ تین جازے اٹھنے پر ہرآ گھ اشکبار تھی۔ رخسانہ دنوں سکتے کی کیفیت میں رہی دنت نے ان کی کمرتو زے رکھ دی تھی۔

صدیق احمد بھی باپ ادر چھوٹے بھائی کی موت کے بعد سے جی سے ہو گئے تھے اور ب گھریرعالیہ کا راج تھا فرازین میٹرک میں تھی کہ رخیانہ نے صدیق احمہ ہے اپنی خواہش کا اظہار كرديا تفا \_صد لِق إحِمر كوكو كي اعتراض منه تفاان كو ا بن جيجي بهت عزيز بھي اور وه جائيے يتھ كه جعائي کی نشانی ان کے گھر ہی رہے یوں اک شام قرازین اورنعمان کا نکاح کردیا تمیا نعمان کا بخوشی ہے چکتا چراعالیہ ہے چھیانہ تھا مگر فرازین بے تار چرے کے ساتھ سر جھکائے جیتھی ہوئی تھی۔ اس نکاح سے عالیہ کے سینے برسانے لوٹ مھے تھ مگر شوہراور ساس کے آگے وہ بے بس تھی جس کی مال کود و دومنٹ برداشت نہیں کر حتی تھی اس کی بنی ساری زندگی ان کو برداشت کرنی تھی کاش سیجھی اس زین میں ہوتی ہے حس سے وہ سوینے لگی۔

رخسانہ بیم بس اس ہی دن کے انتظار میں جی ر ہی تھیں ۔ نکاح کے ایک ہفتے بعد فرازین ان کو صبح اٹھانے گئی مگر فرازین کی چیخیں بھی ان کو نہ

دوشيردا ١٥٥١

ا تفاسکیل \_ دا دی کی موت کے بعد فرازین خووکو بہت اکیلامحسوس کرنے لگی تھی تمرتا یا اور نعمان کی محبت پروہ سنجل کی گئی اور پچھ عرصے بعدتا یا بھی اے جھوڑ کر چلے گئے ۔

☆.....☆.....☆

وجدان کافی ویرہ ہاسپیٹل کے کوریڈور میں شہلے جار ہاتھا اتن شخنڈ میں بھی اس کی ہضیایوں میں پہیند آیا ہوا تھا وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلما اس کی نکامیں لیبرروم پرجمی ہو فی تھیں اندر اُس کی بیوی زندگی اور موت کی تشکش میں تھی۔ فراکٹر کو اپنی طرف آتا دیکھ کروہ تیزی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا گ

'' مباڈک ہو آپ کے باں بنی ہوئی ہے۔'' ڈاکٹر کی بات پراس کے لیوں پرمسکرا ہٹ ووڑ گئے۔ '' اور میری واکف .....''اس کے سوال پر 'ڈاکٹر کے جواب نے اسے ساکت کرویا۔

'' سوری ہم آپ کی واکف کوئیں بھاسکے۔'' افسر دگ ہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ڈاکٹر آگے بڑھ گیاوہ دہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھتا چلاگی۔ ''حیابیہ دنیا کس قد رخوبصورت ہے۔'' وجدان

کوائی آ واز دورے آئی آگا گیا گیا مسول ہوئی۔

'' نہیں وجدان یہ دنیا ولی نہیں ہے جیسی معلوم ہوتی ہے دور سے بہت حسین گئی ہے مگر جو قریب سے اس ونیا کی حقیقت کو جان لے اس کے لیے انتہائی برصورت ہے۔'' حیا کی دور سے آتی ہوئی آ واز نے اُسے سے چین ساکرویا۔

وجدان کویہ دنیا بہت برصورت محسوں ہور ہی گئی۔ ''ایسے کیوں کھڑ ہے ہو گھر چلو۔''عثمان نے آگے بڑھ کر وجدان کا باز و ہلاتے ہوئے کہا جو اپنی جگہ سماکت کھڑا تھا وہ خامونگی ہے اس کے ساتھ گاڑی بیل بیٹھ گیا۔

گفر آگروہ چپ جاپ بیڈیریٹم وراز ہوگیا عثان کمرے میں وودھ کا گلاس کے کرواخل ہوا تو وجدان کو بول غاموش حصت کو تکتے دیکھ کر اس کے برابرآ کر بیٹھ گیا۔

'' بیدوووھ ٹی لوکل ہےتم نے پچھٹین کھایا۔'' گروہ ہنوز خاموش تھا۔

گروہ ہنوز خاموش تھا۔
وجدان میرے پاس تسلی کا کوئی ایسا لفظ نہیں
کہ جو میں تم کو بولوں اور میں جانتا ہوں و کھ کی اس
گھڑی میں کوئی تسلی کا لفظ کا م نہیں آتا نہ و و الفاظ ہمارے و کھ کا مداوا کر سکتے ہیں۔ گر نس اتنا کہوں ہمارے و کھ کا مداوا کر سکتے ہیں۔ گر نس اتنا کہوں گا کہ حیا بھانی اتنا ہی وفت تکھوا کر آئی تھی و نیا ہیں اس کی خروہ کو وکو سنجالنا ہوگا۔ اپنی بٹی کی خاطر جو اب و نیا ہیں آتے ہی ماں کی خرم کرم آغوش سے اس و نیا ہیں آتے ہی ماں کی خرم کرم آغوش سے کھڑوم ہوگئی۔ میں مان کی خرم ہوگئی۔ میں اوجدان کے ہرا ہر سوئی تھی گھڑوم ہوگئی۔ میں اور اور کی میں اور اور کی میں اور اور کی اور اور کی میں اور اور کی کھی ہوئے ہوائے۔

وجدان اُنٹھ کے بیٹھ گیا اوزائیے ہرا برلیٹی گڑیا کے مانتھے برمحبت سے بوسدد ہے ڈالا۔

'' بیرلو پیو۔' وہ اس کی جانب وہ وہ کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولا اس نے خاموتی سے نی لیا۔ وہ خاموتی ہے سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو و کھے رہا تھا۔ عثمان کو اُس کی خاموتی ہے وحشت ہور ہی تھی۔ وجدان کچھ بولوتو عثمان اس کی چپ پر تھبرا کر بولا۔ '' کیا بولول سن' وجدان خانی خانی آ تھوں ہے اسے و کھما ہوا بولا۔

عثمان نے آگے بڑھ کراہے سینے ہے لگالیا اس کے سینے ہے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو ویا کب کے رُکے ہوئے آنسو تتھے جو اب بہہ رہے تتے عثمان نے اس کورونے ویا۔

☆.....☆.....☆

'' کیڑے استری تک کرنے ندآ سکے تم کواتی بڑی ہوگئی ہو ہے' اعالیہ کیڑوں کا گولہ بنا کر غصے

ے فرازین پر احجالتے ہوئے بولی۔فرازین جو بیڈ پر جیٹھی پیپر کی تیاری میں مگن تھی عالیہ کی تیز آواز پراچپل تی گئی۔

" تانی ای میں نے تو ٹھیک سے کپڑے استری کیے ہے۔ 'فرازین اپنی ایک گھنٹے کی محنت کی ہوئے۔ 'فرازین اپنی ایک گھنٹے کی محنت کی یوں درگت بنتے دیکھے کر روبائس ہوکر بولی ۔ کتنی مشکل سے اس نے نائم نکال کر کپڑے استری کیے تھے۔

''' تو میں کیاتم ہے جھوٹ بول رہی ہوں۔'' عالیہ آئیمیں ذکال کرتیز لہج میں بولی۔

المجال المرادي المراد

'' کیا ہوا سر کا رکا مزائ ٹھیک ٹبیں لگ رہا۔'' نعمان اس کے اتر ہے چبرے کو دیکھ کر شرارت سے کہتا ہوا کمر ہے میں داخل ہوا۔

'' اوہ احیما سمجھ گیا آج کھرای سے ڈوز ملی ہے تو بارتم کام ٹھیک سے کیا کرونہ۔'' وہ بیڈ پر بھر ہے سلوٹ ز دہ کیٹروں کود کھتا ہوا پولا۔ '' نعمان میں کام ٹھیک سے ہی کرتی ہوں۔'' نعمان کی بات پروہ افسوس سے بولی۔

یار بیاتو برساس بہو میں جلتا ہے تم اتنا موذ کیوں خراب کرتی ہوا بھی تو رخصت بھی نہیں ہو کی کیا بعد اللہ بھی آئی اس بی گرح بندر سی طرح مندائفا

کر ہیٹھوگی۔''وہ اس کو چھیٹر تے ہوئے بولا۔ پروہ خاموش رہی۔

''یار میں جانتا ہوں ای بعض اوقات بہت زیاوتی کر جاتی ہیں تمہارے ساتھ پر پلیز میری خاطر درگز رکر دیا کرو۔''

'' درگز رتو گرتی آ رہی ہوں میں۔'' فرازین افسردگی ہے کہتی ہوئی کیٹروں کا ذھیر اُٹھا کر کمرے سے نکل کی۔نعمان اس کی بات پرلب جھنچ کررہ گیا ماں سے کچھ کہنا اک نئے ہنگا ہے کو دعوت دینا تھا۔

کا تج سے بیپر دے کر وہ نکی تو اس کی نظر گل کے کونے پر درخت کے بیچے بیٹھے اس مجذوب پر جا مخبری آج بھی اس کے قدم ہے اضیار اس جانب بڑھے اور تھوی ہی در بعد وہ اس مجذوب کے باس کھنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی ۔ مجدد ب نے اگ اچنتی می نگاہ اس میز ڈانی اور دو بارہ سر

'''جب انسان بہت کے سکون ہو تو کیا کرے۔'' وہ آ ہشگی ہے پوچھے گی۔ '''دہی کرے جس کا اک مسلمان کو علم ہے وعا کرنے گا۔''

'' ہمیں کیے پتا چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہوگئی ہے بابا۔' اس نے بے مبری سے پوچھا۔ '' جب تیرے دل کوسکون مل جائے تو شمجھ لیمنا تیری دعا قبول ہوگئی۔''

'' جن کے ول رہتے ہی بےسکون ہوں وہ کیا کر ہے بابا۔' فرازین بےبی سے بولی۔ ''عشق کا روگ ایبا ہی ہوتا ہے اچھے اچھوں کو بے چین کر ذالتا ہے۔'' کہتے ہوئے وہیں درخت کی جیماؤں میں لیٹ کر چا در منہ پر ڈال کا میں بین کر چا کی جیما چیختے چلاتے میوزک کلب میں موجود جوڑ ہےاک ووسرے کی بانہوں میں مدہوش جیزی ے تقرک رہے تھے۔'' دہ بھی مہرین کو ہانہوں میں تھا سے تیزی سے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملائے ہم رقص نقار کا فی دیر بعد جب وونو ل تھک گئے تو وہاں رکھی کری پر بیٹھ گئے مبرین کری کی یشت ہے لگ کرانی بے تر تیب ہوتی سانسوں کو درست کرنے لگی کشادہ نگلے کی بغیراً ستین کی مختص ی سیاہ جری جس بر گھنوں تک یٓ تا اسکن کلر کا

ٹرا دُزراے مزید بے باک بنار ہاتھی۔ بالون میں باتھ جلائی ہوگی وہ برابر کری پر میٹے ذین کو ریکھنے تکی جو ڈارگ کے جھوٹے چھوٹے سب لے زیا بھا۔ مگر خود پر جی مہرین کی نظروں ہے غافل ندتھا۔وہ جانتا تھا کہاس کی سحر اَنگیز شخصیت اور مضبوط بیک گراؤنڈ بہت ی لڑ کیوں کی کمرُور کی بھا۔ ڈین کو اینے مقابل کو ہمیشہ حیت کرنے میں عزوا آتا تھا۔ وو اپنی ان خوبیوں سے بخولی آگاہ تھا۔ وہ جانیا تھا کہ کب اور کون سما پلس بوائنٹ کہاں استعال کر کے کسی لڑکی کواینا اسپر کرنا ہے بیک وقت وہ بہت ساری لڑ کیوں کی ول کی وحر کن بنا ہوا تھا مگر اپ تک اس کی زندگی میں کوئی الیماڑ کی ندآ ٹی تھی جواس کے دل کے ناروں کو چھیز سکے۔

ماتھ یر اس کے احمال سے ذیل نے آ تکھیں کھول وی تو برابر بیٹھی جہاں آ را جیگم کو

سالگرہ ممارک ہو چندا.....، "محبت سے اس کا بیرسبلاتی ہوئی بولیں۔ نینکس مائی سویٹ گرینی " جہاں آ راء

نے اس کی جوری پکڑنی ہو۔ '' وعا کر وعا ہے تقدریں بدل جاتی ہیں

''اورجن کی قسمت کے فیصلے ہو چکے ہو وہ کیا کرے؟'' فرازین نے اپنی آ تکھوں نیس آ ئے آ نسويو نجھتے ہوئے پوچھا۔

' پھردہ رب کی رضامیں راضی ہونا سیھے لے ربخودہی ان کے لیے اسباب بنا دے گا۔'' '' مجھے بھی رہ کی رضا میں راضی ہونا ہے بابا یزمیرا دل راضی نہیں ہوتا۔'' وہ بے جارگ ہے بایا کو

و مکھتے ہوئے بولی۔ مگر وہ بے خبر سوچکا تھا۔ آ ہستگی ہے وہاں ہے اٹھ کے گھر کی طرف چل دی۔ گھر ميں وافل ہوئي توضحن ميں تخت پر لينے نعمان كوسلام کراتی ہوئی اینے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔

'' فرازین بات سنو'' نعمان کی آ وازیر وه ڑک می گئی اوراس کے یاس تخت پر آ جیتھی <sub>۔</sub>

" كيسا بوا بيير؟" نُعمان اس كى سنهرى رُنگت کو و کھھتے ہوئے بولا جو گری کی شدت ہے سرخ

احیما ہوا بییر ..... ' فرازین کی بہت خواہش تھی کہ انٹر کے بعد یو نیورٹی میں وا خلہ لے مگر نعمان کومخلوط تعلیمی ا دارے کڑ کیوں کے لیے بیند ند تھے۔اس لیے اس کے کہنے پراس نے مقای گرلز کا کچ ہے تی اے میں ایڈ ملیشن نے لیا تھا۔ " تاكى كمال إن " وه إدهر أدهر و كهية

"برابر ساجده خاله کی طرف گئی ہیں۔ اتن چپ چپ ی کیوں ہو۔'' ''ایسے ہی بس کل کے بیپر کا سوچ رہی تھی۔''

''او واحیها....مس فرازین نجمی سوچتی ہیں ۔'' و واسے شوخی ہے دیکھتے ہوئے بولالائن کی مات بم

بیگم کا ہاتھ محبت سے چوہتے ہوئے بولا۔ ''کنٹی دریاتک میں تمہارے انتظار میں جاگتی رہی ہوں۔'' انہوں نے اس کا سرمحبت سے سبلائے ہوئے کہا۔

'' سوری گرنی رات ڈنر پر بہت دریر ہوگئی تھی۔کل سب کوٹریٹ دی تو یونو دریہ ہوجالی ہے۔'' وہ اُٹھ کے جٹھتے ہوئے چہرے پر ہے جارگ ہجاتے ہوئے بولا۔

'' ہاں بیٹا کہاں خیال آئے گا اس بوڑھی دادی کاتم کو' خیر سے چوہیں برس کے ہو گئے ہو پڑھائی بھی تمہاری اس ہی سال ممل ہوگئ ہے اب تو چھوڑ دو بہتر کتیں اور انسان بن جاؤ۔' ''ارے آپ ہے کس نے کہا کہ آپ بوڑھی ہوگئی ہیں ذرامیک اپ کر کے کلرفل کیڑے تو پہنے پھر دیکھیے کسے رہتے آئے ہیں۔'' ڈینی شرارت

''شرم تو آئے گی نہیں بوڑھی دادی سے الیم باتیں کرتے ہوئے ۔'' جہال آراء بیگم جھنپتے ہوئے بولیں۔

'' تمہاری ماں کے کل سے بیں فون آ چکے ہیں اے کال کرنو۔'' اُن کی بات پروہ خاموش سا ہوگیا۔

" رنی میں تم ہے کچھ بول رہی ہوں۔ " اپنی بات کا جواب نہ پاکروہ بولیں۔ " جوآپ نے کہامیں نے من لیا۔ " دہ سجیدگی ہے کہنا ہوا بیڈے اُڑ گیا۔

'' مانی آنے والا ہے میں تیار ہونے جارہا ہوں۔'' کہنا ہواوہ ڈریٹک روم کی جانب بڑھ گیا۔ ''اور ہاں میری کوئی مال نہیں میری مال کب کی مرچکی ہے۔' وہ رُک کر مایٹ کے بولا۔ جہال آرا، بیکم اس کو کی کے دوگئیں۔

انگونشی بہنی تھی جانتی ہوندا کر پکی عمر میں اک بار جس کا نام ا<u>ن</u>ے ول کی خابی سلیٹ پر لکھ ویا جائے تو پھراس نام كومنانے كے كيے اك عرصہ جا ہے ہوتا ہے بعض و فعدتو اس نام کومٹانے کے چکر میں آپ خود ہی مث جاتے ہو۔ وہ دن میرے لیے پھولوں سے بھرا خوشیوں ہوالا دن تھا میں اپنا نام روحان کے نام کے ساتھ محصتی اور کئی گئی سکھنٹے اس نام كود مكه كراني خوش تختى يريقين كياكرتي - جب بایا کی موت ہو گی تو ان کی موت نے مجھے اور مال كوتور كركه ديا تقا ان بى دنول بم في اسيخ رشتوں کو بدلتے دیکھا اس دفت روحان نے ہمارا بہت ساتھ دیا میں اور بال اس کے بہت احسان مند تھے کہ اس مشکل گھڑی میں ہارے یاس کوئی تو ہے جس کو ہم اپنا کہدیکتے ہیں۔ تیس سال کی تھی میں کہ جب ماں ایسا بیار ہوئیں کہوہ بیاری ان کواییخ ساتھ ہی لے گئی اس وفتت مجھے لگا کہ میں اس بھری دنیا میں بالکل تنہا ہوگئی ہوں پر مجھے روحان کے ساتھ کا سہارا تھا میری دعاتمیں کمی 

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



منہ میں چیں ڈالتے ہوئے یولی۔ خوشیوں کی وعائمیں ما نگا کرتی زب ہے۔ میں گھر ''کل ؤ پی کی پینٹنگ ایکز سیشن سے وہاں کا میں بولتی خاموتی اور تنہا کی ہے ڈرنے لگی تھی۔ يو جهر بابول\_ ، او وکل ہے میں مجھی پرسوں ہے۔ اچھا ہوا

بناویا۔' '' بڑی ہی کوئی آپ عظمند خاتون ہیں کہ دن '' '' آ ہے عقل سر ماہم

بھی یا دنہیں رہا آ ہے کوٹ' مانی اس کی عقل پر ہاتم كرتابهوا بولايه

''مہرین میں نے سا ہے تمہارے لیے علی کا یرو بوزل آیا ہوا ہے؟''اینے کلاس فیلو کا نام لیتے ہُو ئے بنگی بولی۔

" إل يار مين في منع كرديا-" '' کیوں منع کر دیا اچھا خاصاً تو ہے علی '' پینگی حمرا تلی ہے کری کی بیثت سے نیک لگاتے ہوئے

یول-'' یار بس ابھی میرا کوئی شادی کا ارادہ '' یار بس ابھی میرا کوئی شادی کا ارادہ نہیں۔''وہ ٹالتے ہوئے بولی۔ا*س کے*ٹالنے پر پنگی اور مانی ایک ووسرے کومعنی خیزی سے و میصنے کھے۔ ان حاروں کا گروپ یو نیورٹی کے پہلے دن سے ہی بن حمیا مقط اور ان چھ سالوں میں تو نیورٹی میں انہوں نے اپنی ذبانت سے کا میالی كے جينڈے كا زھے۔ يز ھائى كيراتھ ساتھ ان کی شرارتمی بھی جاری رہی ای تعلیمی قابلیت کی وجہ سے بیرجاروں اساتذہ کی ٹابیاسٹ میں رہے خوو اساتڈ ہ مجھی ان کی شرارتو ں کُوخوب انجوائے کرتے اور پھر یمی ووتی پنگی اور مانی کو کافی قریب لے آئی اور تعلیم مکمل ہونے کے بچھے ما و بعد رونو ل کی مشکن ہوگئی \_

A .... A ''شکر ہےتم نے بتادیانعمان بھائی کو کال كركة ج ويرے آنے كاورندتو كال كركر كے میں نے روحان سے کہا ہم شادی کر لیتے ہیں مجھے السیلے گھر میں بہت ڈر لگا کرتا تھا اور پھر ووہرے دن روحان آیا تو اس کے ہاتھ میں مثلی کی انگوهی تھی وہ ون میرے لیے یوم سوگ تھا گل .....وہ بول رہا تھا میں تم ہے شادی نہیں کرسکتا مجھے لگا میری ساعتیں شاید تھیک کا منہیں کررہی میں نے دوبارہ اس سے یو چھا اور اس نے تین باراینی بات دہرائی جب سی مجرم کوسز ادی جاتی ہے تو اس کا جرم بھی بتایا جاتا ہے اس نے تو میرا جرم بتائے بغیر مجھے بھالس کی سز اسناؤی اوروہ چلا گیا۔

اک وان بیں بہت روئی میں نے اللہ سے خوب شکوے کیے میں اس سے ناراض ہوگی اور پھرین ا وھر ہاشل آ گئی یہا ل تمہار ہے ساتھو میں یا ﷺ برسوں سے ہوں ان یا ﷺ برسوں میں کو ٹی دعا سین کی میں نے روحان کے جاتے ہی میری د علاَ مَن حَتْم ہوگئی گل اوران یا تج برسوں میں بھی میں اس کوہیں بھول یائی شایداس کے لیے یا مج صدیاں بھی کم ہے کہتے کہتے وہ حیب می بنوگی گل اس کے چرے کو و کھنے لگی جہاں پراڈیت ہی اڈیٹ بھی۔اور تھوڑی ہی در بعدوہ آ تکھیں بند کر کے سوگئی تھی جو لوگ محبت کو دهتگار ویتے ہیں نہ پھر نہ محبت ساری زندگی ان کوتزیاتی ہے ہریہ محبت بھران کو اینے قریب نہیں آنے وین کی سوئی ہوئی عائشہ کا محبت سے ماتھا چومتے ہوئے سوینے گلی۔

'' ہاں بھی کل آ رہے ہونہ تم وونوں۔'' مانی مہرین اور پنگی کو دیکھتے ہوئے بولا جو مانی کے لان میں بیٹی میں جائے سے لطف اندوز ہور ہی تھیں۔ "کہاں آنے کی بات ہور ہی ہے۔" پیکی

تمہاراخون کی جائے۔'' عینی کا کچ گیٹ سے نگلتے ہوئے یولی۔

'' نہیں یار الی ہات نہیں وہ بس فکر مند ہوجاتے ہیں۔'' فرازین صفائی دیتے ہوئے بولی۔

'' ہاں بھی جس کی بیوی اتنی حسین ہو وہ فکر مند تو ہوگانہ، پھرتمہارے مقالبے بیں تو وہ پچھ بھی نہیں۔'' بینی ضرورت سے زیادہ منہ بچٹ تھی۔ ''الی ہات نہیں ہے اور نعمان جیسے بھی ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں۔'' فرازین بینی کی بات پر ہرا مانتے ہوئے بولی۔

'' اچھا بھئی اب رکشے میں ہیٹھو۔''عینی اس کا ہاتھ پکڑ کرر کشے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ وہ دُونُونِ آرت الكِّر يهيشن ميں جارہی تھيں۔ فرازین کو آرٹ سے کائی شغف مجا اور اس کی خواہش تھی فائن آرٹ پڑھنا گرنعمان کی وجہ ہے وہ اپنی اس خواہش کو دیا گئی تھی۔ دونوں رکچیں ے آرٹ گیلری میں لگی بیننگز کو رکھ رہی تھیں کہ فرازین کے قدم اک پیٹننگ کو دیکھ کرتھہر ہے گئے۔وہ غورے پینٹنگ کور کھنے گی سفید میکسی میں خوبصورت ی لڑکی سفید بھوڑ ہے پرسوائھی اوراس کے بیجھے بیٹھالڑ کااس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے أس کے کان میں سرگوشی کرریا تھا۔ لڑی ذیرا سا رخ موڑ ہے اس لڑ کے کی سر گوشی پرمسکرا رہی تھی۔ لز کی کی مسکراہٹ کو اس قدر دلکشی سے مصور نے پینٹ کیا تھا کہ و د کھوی گئی ۔ فرازین کا دل جایا وہ ال بیننگ کوخرید ے مگراس کی قیت و کھے کراس نے ایناارا دوملتو ی کردیا۔

ے بچاروں رہاں ہورہاں اور ہے۔ '' عینی دیکھو کتنی خوبصورت پینٹنگ ہے۔'' وہ اپنے برابر کھڑی عینی کومخاطب کرتے ہوئے بولی۔ نگائیں ہنوز بینٹنگ پرجی تھی۔

و چھینکس .....' 'مرداندا واز پروہ اچھل ی گئی وہ لڑ کامسکرا کر اس کود کیجیا ہوا بولا \_

'' ذینی بات سنو .....'' کچھ ہی فاصلے پر کھڑی اک ماڈرن لڑی اس کو ڈینی کہہ کر آ واڑ دینے لگی اور وہ اس لڑی کی آ واز پر اس طرف چلا گیا جہاں اس لڑکی کے علاوہ اک لڑکا اور لڑکی بھی کھڑ ہے متھے فرازین گھبرا کر عینی کی تلاش میں ابنی نظریں دوڑ انے لگی اور ایسے بچھ ہی فاصلے پر عینی آک لڑکی سے با تیس کرتی نظر آگئی۔

'' عینی گر چلیں'' '' باں چلتے نیں۔''

'' فراز من ان ہے ملو یہ میری اسکول فرینڈ ہے۔'' وہ بمشکل مسکرا کراس ہے لی۔ میں سے میں میں سے ایک ہے۔

' ویکنٹی جھیے کچھ کام ہے میں جارہی ہوں۔' فرازین مینی کود کھیتے ہوئے بولی۔

'' تھوڑی دریرُک جاؤیں بھی چلتی ہوں۔'' '' نہیں یار مجھے کھیکام ہے میں تھوڑی دریکی نہیں رُک سکتی کے'' فرازین اس سے معذرت کرتے ہوئے وہاں سے نکل کئی۔

ہوا آ کے بڑھ گیا۔ فرازین اس کی مسکر اہت پر گھبرای گئی گھر آ کربھی اس کے اوسان پروہ کڑکا سوارر ہا۔ رات کیٹنے کے لیے آئیس بندگی تو تھیم ہے اس کا سرایا آ گیا۔ فرازین نے گھبرا کر آئیمیں کھول و میں اور اک ہفتے بعد فرازین کو دہ بھرنظر آ کیا اپنی گاڑی کے دردازے سے لگاکسی کا انتظار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے سر جھکائے اپنے جا گرز سے زمین بریزے بھر کو ادھر اُدھر کرتے ہوئے۔ فرازین اس کےخوبرو چبرے پیزا گی ہلکی ہلکی شیوکو د مکھنے لگی \_ جو اس کے جبرے پر بہت چے رہی تھی وہ لڑکا گیٹ سے نکلتے ہوئے لڑ کے کی طرف متوجہ ہوگیا۔جس کے ساتھ فرازین نے اسے بچھلے ہفتے گاڑی میں مات کرتے ویکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس لڑ کئے نے فرازین کود کھے کے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔اس کی اس جرکت پر فرازیں کنے تیزی سے اپنا رخ موڑ لیا مگر وہ حب تک اپنی کاڑی آ کے بھا کے لے گیا تھا۔ فرازین رات لیٹی ہوئی اس لڑ کے کؤسو کیے جار ہی تھی اس کا ول حایا که پاس بینی دادی کو بولے دادی جھے شنرادہ

ر فرازین بیٹائم سے پچھ بات کرنی ہے۔'' رخسانہ تیکم لیٹی ہوئی فرازین کا سرسہلاتی ہوئی بولیس۔ دور میں میں سازی کا جانب متوجہ

آنه جی وادی .....' وه ان کی جانب متوجه نئی

'' بیٹا میں بہت بیار ہے لگی ہوں اب ذراگا رہتا ہے کہ پیانیس کب موت کا بلادا آجائے۔'' '' القدند کرے دادی کیسی باتیس کرتی ہیں۔'' وہ اٹھ کے بیٹھ کی اور روہانی ہوکر رخسانہ بیگم کو د کھتے ہوئے بولی۔ واوی سے اکثر پوچھا کرتی۔ '' واوی کیا میں بہت خوبصورت ہوں۔'' وہ رخسانیہ بیگم کے مینے پر سر رکھ کے بھولین سے پوچھنے لگی۔

' ' ' ' ہاں بہت بیاری ہے میری شہرادی۔' رخمانہ بیکم شفقت سے اس کا ماتھا چو متے ہوئے بولیں۔

'' تو پھر تو میرے لیے کوئی خوبصورت سا شہرادہ آئے گاجو مجھ ہے شادی کرکے مجھے اپنے محل لے جائے گاہے نا۔' دہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں خوشی لیے بوچھنے گی۔

رضانہ بیگم پوتی کی بات پرہنس دیں۔
'' پیتہ ہے دادی اسکول میں سب بولتے ہیں
میں بہت خوبصورت ہوں۔ میرا بھی دل جاہتا ہے کہ میں خوب سارا پڑھوں اگ بہت اچھی آرٹسٹ بنوں پھڑمیرے لیے میرے خوابوں جیسا شہرادہ آئے جو مجھے اپنے کل لیے جائے جیسے سنڈر یلاکی اسٹوری میں ہوتا ہے تا کہ میری جان تائی سے چھوٹ جائے ہروقت مجھے ڈانٹی ہیں۔' نرازین براسا مند بنا کے بولی۔

P. Company

''بیٹا بھے سب سے زیادہ تمہاری فکر ہے ہیں ا حیا ہتی ہوں اپنی زندگی میں تمہاری شادی کردوں۔''

''پردادی میں تو ابھی میٹرک میں ہوں میری
پزھائی۔۔۔۔'' ہوا حتجاج کرتے ہوئے بولی۔
'' ہاں بیٹا جتنا دل جائے تم پڑھتا ابھی صرف
تہارا نکاح کریں گے۔ بیٹا میں بداطمینان لے کر
اپنے ساتھ جانا جا ہتی ہوں مجھے ذرنگتا ہے میرے
بعد بتانہیں عالیہ تم سے کیا سلوک کرے۔ صدیق
کبھی خوا ہش ہے کہ اس کی بہو بڑتہ ہیں نوی بٹا
بہت خوش رکھے گا۔'' فرازین پھرائی ہوئی

''میں جائی ہوں توی ویا نہیں ہے جیا میری نیکی کی چاہ ہے پر میں بیٹا وعا کروں گی وہ مہیں ضرور شنرادی کی طرح رکھے۔ یہ گھر محل جیسا تو نہیں پر میری وعاہے کہ تمہارے لیے اس گھر میں اتنا سکون ہو کہ یہ گھر کل ثابت ہو تمہارے لیے۔' رخسانہ میگم کی بات پروہ آنسو پی کررہ گئی اس رات فرازین شکیے میں منہ چھیائے شدت سے روئی ، ساتھ لیٹی رخسانہ میگم اس کی دبی دبی سسکیوں سے عافل نہ تھیں۔

ساختەنظرى جرائتىں ـ

''میری دعاہے کہ اللہ میری فرازین کو اس
کےخوابوں کی نیک تعبیر عطا کرے۔' رخسانہ بیگم
اس کی پشتہ تھیکتے ہوئے محبت سے بولیس مگر
فرازین ساکت کیٹی اپنے خوابوں کا ہاتم کرتی
رہی۔ دوسرے دن نکاح نامے پرسائن کرتے
ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے
شقے۔ اس کا دل جاہا کہ وہ چینی روتی کی جنگل
بیابان میں نکل جائے اور اتنا روئے کہ اس کا د

نکل جائے اس کی نگاہ برابر ہیٹھے نعمان پر بڑی جس کی خوشی دید ٹی تھی۔

'' میں آئے بہت خوش ہوں فری۔'' نعمان اس کے کان میں دھیرے سے سرگوثی کرتے ہوئے بولا۔ بمشکل مسکراتے ہوئے اس نے نعمان کے چیرے کی طرف دیکھا۔ فربھی مائل سے سانو لے چیرے برہلی ہلکی شیواس کی رنگت کواور سانو لا بنار ہی تھی تے ہم سے اس کی نظروں میں کسی کا چیرہ آگیا۔

''' '' نہیں نہیں اب نہیں۔'' وہ بے لبی سے اپنے بے چین دل کو سمجھائتے ہوئے بولی۔ سمجھ سکے نہ لوگ سیانے عشق کا رشبہ عشق ہی جانے .....

\$.....\$ د دنوں باتین کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رے تھے کہ اچا تک اس کے ساتھ چلتے وجوو کے قدموں میں تیزی آ گئی دہ بھی اس نے ساتھ <u>جلنے</u> کی سعی میں اس کے ساتھ قدم سے قدم طار ہاتھا۔ ممر اس کوشش میں وہ نا کام ہور ہا تھا اس نے اس کے چھے تقریباً دوڑ نا شروع کرویا کہ راہے میں بڑے پھر سے اٹک کر وہ بری طرح ہے ادند هے منہ جاگر؛ اپنے دجود کوسنجالتے ہوئے ا نھا اور اس کی حلاش میں إدھراُ دھر دیکھنے لگا گر اس قدر اندهرے میں اس کی نگامیں اے وْهُوند نے سے قاصر تھیں وہ آ ہمتگی ہے آ گے بڑھنے لگا کہ ہلکی جا ندگی روشنی میں اسے پچھر فاصلے یر کھڑی وہ نظر آ گئی اس نے اس کے چیچیے بھا گنا شُروع کردیا و و بری طرح سے بانب رہا تھا اس تک چینجنے کی کوشش میں وہ کامیاب ہو چکا تھا وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اُس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرای کارخ اپنی جانب کیا

تواب وہاں وہ وجود نہ تھا جواس کے ساتھ چل رہا تھا اب وہاں کوئی اور کھڑا تھا جو آئھوں میں یاسیت نے اے تک رہا تھا۔ وجدان کی گھراکر آئھ کھی وہ نیسے میں شرابور ہور ہا تھا سائیڈ میبل سے جگ اٹھا کر بائی گلاس میں ڈال کر غٹاغٹ کی گیا کیسا خواب تھا میہ وجدان بیڈ کراؤن سے لگتے ہوئے اپنے خواب کوسو چنے نگا عجیب کی گھرا ہٹ طاری تھی اس کے دل پر اپنی سوچوں کو جھنگتے ہوئے وجدان اس کے دل پر اپنی سوچوں کو جھنگتے ہوئے وجدان ہوئی حریم کو جھک کر بیار کرنے نگا۔ موئی ہوئی حریم باپ کے بیار سے کسمیا گئی یہ وجدان ہوئی حریم باپ کے بیار سے کسمیا گئی یہ وجدان

☆.....☆

اس کے کشمیائے برمسکراویا۔

'' کیا کررہے ہو؟'' جہاں آراء بیگم بولے ہوئے اس کے باس لان میں چلی آئیں جو کینوس پر جھکا مہارت سے اسٹروک نگار ہاتھا۔ ''ارے واہ زیردست .....' پیٹٹنگ کوستائش نظروں ہے دیکھتے ہوئے بولیس

'' تمہاری بینٹنگز کی تو میں بھی فین ہوں۔'ا جہاں آ راء بیگم سکراگر کو نیتے ہوئے و میں کری پر بیٹھ گئیں۔

''ادر میں آپ کافین ہوں ڈینی۔'' شرارت ہے گرین کودیکھتے ہوئے بولا۔ ''تمہاری ایگزیبیشن کیسی رہی۔''

'' بہت زبردست۔' سیل کی بیپ پروہ سیل کی جانب متوجہ ہوگیا۔ نبرد کھے کراس کے ماتھے پر شکن آگئی کال کاٹ کر نیبل پرسیل رکھ کروہ دوبارہ اپنی بینینگ کی طرف متوجہ ہوگیا۔ کس کی کال تھی۔

'' پیانہیں گریٹی .....'سیل دوبارہ بیجنے لگااس پاراس نے سیل بیجنے دیا۔جہاں آراء نے جھک کر میبل ہے میل افغالیاادر کال افغالیکے بات اگر نے

۔ '' ہاں میرے ساتھ ہی ہے دہ''سیل اس کی جانب بڑھانے لگیس۔ '' ہیلو جی فرما نمیں .....' ڈپنی بیزار کن لہجے

يس يولا\_

'' کیسے ہو میری جان .....' ووسری جانب مہوش اس کی آ وازس کرخوشی ہے کھل اٹھیں۔ '' میں ٹھیک ہول ۔ آ پ نے کال کیوں کی ''

'' میں تم سے بات کرنا جا ہتی ہوں میری جان ماں ہول تہباری ۔''مہوش روتے ہوئے تڑب کے بولی۔

''' سوری آپ کو غلط نہی ہوگئی ہے میزی مال تب ہی مرگئ تھی جب بیں بار ہ سال کا تھا۔'' کہتے ہوئے اس نے سیل بیبل پر بنٹے دیا۔

'' سرکیا بدتمیزی ہے ڈین۔'' جہاں آرا بیگیم اس کی بدتمیزی پرا سے گھور کررہ گئیں۔ وہ خاموثی سے برش اٹھا کر بینٹنگ کی طرف متوجہ ہوگیا۔ جہاں آرا بیگم حق دق می اس کی حرکت کو و کیمنے گئیں۔ جو برش نے وردی سے پورے کینوس پر بھیرر ہاتھا۔ و کیمنے و کیمنے پورا کینوس سیاہ ہوگیا۔ '' یہ کیا کیا تم نے ؟'' وہ چینٹنگ کا حشر و کیم

'' اتنی خوبصورت پینٹنگ کا حشر کر ڈ الا۔'' وہ اس کی محنت کو ہر با دو کھے کے بولیس۔

'' میرے ول ہے زیادہ ہر بادنہیں ہوئی ہے پینٹگ گرینی جن کے ول ہر باد ہونا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا اپنی محنت کوا جاڑ ویٹا کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔''

'' احیما یہاں بیٹھومیرے پاس '' جہاں آرا اور ایر ایر کر کی پریشا کے بولیس ۔ '' میں جنہیں طلاق نہیں دون گا۔ میں خلع کا کیس دائر کر دول کی تم پر ..... " میں تہمیں کیسے طلاق دے دول میں تم ہے محبت کرتا ہوں۔'' رضا بے بسی سے بولے۔ ''پریس تم ہے محبت نہیں کرتی۔'' '' مہوثی تم پر طلاق کا واغ لگ جائے گا۔'' یہ كيسى محبت تفى ال مردك العورت سے كداہے اس پر طلاق کا دِاغ لگ جائے کی فکر تھی۔ تم اِس فکر میں مت گھلو میں دوسری شادی کرلوں گی۔'مہوٹی بے حسی سے بونی۔ '' لوگ کیا بولین کے کہ ایسی کیا بات تھی'کہ شادی کے تیرہ سال بعد طلاق لے لی۔' '' میں صرف اور صرف ایسے باپ کی زندگی تک حیب بھی کیونگہ میں جانی تھی آگر میں نے کوئی ايياقدم الحايا توميراباپ ميريشكل نهيس ديجھے گا۔'' ''اُنک بار پھرسوج لوہمار ابیٹا بھی ہے۔' " بجھے کھینیں سوچنا۔" مہوش خودغرضی ہے

روں میں اس کے سے جمی تمہارے پیروں میں ذہرین کررو کئے سے جہیں قاصر ہے۔' ''تمہاری محبت اور تمہارا ساتھ میرے لیے ضرف اذبیت تھا یہ تیرہ سال میں نے بس اذبیت میں گر اس کے میں تمہیں میں گزارے ۔ ہاں اگر تم مجھے رہا کر دوتو میں تمہیں ضرور دعا دول گی۔'' رضا اس کی بات پر بہت خاموش سے حیب جا ہے مڑ گئے۔

خاموثی سے چپ چاپ مڑ گئے۔
'' رضا مجھے طلاق چا ہیے۔'' مہوش اس کو جاتا
و کھے کر حلق کے بل چلائی اس کی نظر درواز ہے کے
پاس کھڑ سے ذین پر بڑی جو نجانے کئی دیر سے
و ہاں کھڑ اتھا۔ اسے دیکھتے ہی غصے کی اہران کے
تن بدن میں دوڑ گئی۔ آگے بڑھ کراس کے گالوں
میں کر اس کے گالوں

''نیرن جان ایساغصہ بیں کرتے۔'' ماتھے پر بکھرے اس کے بالوں کو محبت سے سنوارتے ہوئے بولیس۔

"اليي موتى ہے مال كيا كرين " ضبط كى شدت سے اس کی آ تھیں سرخ ہور بی تھیں۔ جمال آراء نے آگے بڑھ کراہے اپنے ساتھ لگالیا۔ جہاں آ راءاور ان کے شوہر کاتعلق امیر و کبیر گھرانے سے تھا۔ جہاں آ راءاک عبادت گزار خاتون تھیں ایک تقریب میں اُن کومہوش ای قدر الحیمی لکی کدانہوں نے اس کی مطنی اینے الكوتے ہينے رضا ہے كر دې۔ دو بیٹیاں اور تھیں جو شادی کے بعد اہرائی فیلی کے ساتھ مقیم تھیں۔ شادی کے بعد رضا مہوش کا بہت خیال رکھتے دہ د یوائل کی حد تک مہوش کو جا ہتے تھے ان کی اس قدر دیوائی کے باہ جو دبھی مہوش کے سر د جذبات نه پلھل سکے مہوش ہمیشہ اینے شوہراور میٹے ڈین ہے عافل ہی رہیں۔ رات رات بھریار نیوں میں ر ہنا جہاں آ راء نے کنی باز بہوکو سمجھانا جا ہا مگراس کی ہٹ دھری پروہ دل میں کے رہ جا تیں۔

ذین اس دفت بارہ سال کا تھا جب اس کی چھوٹی بہن لائبہ جو فقط طار برس کی تھی بخت بھار ہوئی ۔ اس کی اپنے چھوٹی بہن بھی جات کی ۔ مہوش کی لا پر وائیول کی وجہ ہے وہ پکی اس دنیا ہے چلی گل یہاں سے مہوش اور رضا کی لڑائی شروع ہوئی ۔ لائبہ کی موت کے بعد سے ذینی کواپنی ماں ہوئی ۔ اور پھر ایک دن رضا نے مہوش کو میں اور کھر ایک دن رضا نے مہوش کو کسی ہے فون پر بات کرتے دیکھ لیا۔

'' محبت کرتی ہوں میں اُس سے کلاس فیلوتھا میرا میمیرے باپ نے میری ایک ندئی اور تم سے کردی شادی۔'' وہ نفرت سے رضا کو دیکھتے ہوئے طلاق کا مطالب کردنے لگیں۔

وقع ہوجاؤا یے باپ کے پاس۔'' کہتے ہوئے زورے درواز ہبند کردیا۔ در دازہ زور سے بجانے برصبح مہوش کی گھبرا

الما مصيبت برحمي ہے۔" درواز ہ كول كر مہوش ملاز مہ پر چیخنے لگی ۔

" وہ باقی وہ صاحب ..... ' ملازمہ کے چرے پر ہوا تیاں اُڑ رہی تھی ۔ وہ ملاز مہکو ہٹا کر ووسرے کمرے کی جانب بڑھی۔ سامنے کا منظر و کھے کے اس کے پیروں تلے زمین نکل کئی۔

شدید دانی و باؤکی وجہ ہے رات کس وقت رضا کا برین ہیمبرج ہوگیا اور بروفت طبی ایداونہ ملئے کے یاعث وہ اس جہان فائی ہے رخصت ہو گئے۔جس وقت رضا تکلیف ہے تڑپ رہا ہوگا اس وفت مہوش آ رام ہے ایے کمرے میں بند فؤلَّ بِرَعْشَقَ جُلِهار رَبِي مُوكِّي؟ سُوجٌ كَرِبِي جَبِال آراء بیگم کواس عورت سے نفرت ہونے لکی۔ جو اُن کے جوان جہان سینے کو کھا گئے۔

وہ سارے منظرڈین کی آانکھوں میں جیسے ہیں۔ ے گئے تھے۔ دادی کا بلکنا' ماں کا کئے رحی ہے مای کاش کو دیکھنا وہ جا ہتے ہوئے بھی میسب بحقی بھلانہ یایا۔

رضا کی موت مہوش کے لیے رہائی نہیں بلکہ آ ز ہائش بن کر آئی تھی۔ وہ امریکیہ چلی گئی تھی اینے کلاس فیلو کے پاس ممراس کے کلاس فیلو و قار نے مہوش کو تیول کرنے سے انکار کر دیا۔

° ' میں نے تم ہے شا دی کا وعدہ کب کیا تھا ہم بس التجھے دوست ہیں اور ایک ساتھ اچھا وقت گز ارتے ہیںتم اتن مُدل کلاس سوج کیسے رکھ سکتی ہو ۔ ' وقار کے الفاظ کویا ہم کی مانند مہوش کی ساعتول پر گرہے۔ کتنی پاکل تھی وہ جوا ک انسان

کے لیے اپنی ہستی بستی و نیا اپنے ہی ہاتھوں سے ا جاڑ جیتھی۔ اس نے وقار کے سامنے بار ہا ہاتھ جوڑے منت ساعت کی مگر و ونو ایک عماش آ دی تھا۔ ذمہ داری اٹھانا اُس کی سرشت میں تھا ہی نہیں یوں مہوش اُس کے اشار دن پر ناچتی جلی کئی کوئی اور راستہ بھی تو نہ تھا واپسی کے تمام را ہے خود بخو و بند ہوتے چلے گئے۔

₩....₩

كيا موالمهمين، اتن حيب كيون مو؟" عاكشه خاموش بینی گل کود کھے کریر بیثان ہوگئی " يار مجھ لگتا ہے مجھے بہ جاب چھوڑ و نی

'' ارے کیوں بھی اچھی خاصی تو تمہاری جاب چل رای ہے۔' عا کشداس کی بات برجیران ہوتے ہوئے نونی۔

گل اسکول میں ٹیجنگ کررہی تھی اور وہ ابنی

جاب ہے خوش بھی تھی۔ '' یار جب ہے ہیا نے چرنیسل آئے ہیں نہ .....''گل کہتے کئے زگرگ کا ہے۔ '' ہاں پھر کیا ہوا عا کشہ.....' 'اس کی حیب پر

فکر مندی ہے یولی۔

''یار پھی عجیب ہے ہیں اُن کی نظریں بھی کھے ٹھیکٹنیں۔ ہار ہارا پنے آفس بلانااورا پیے دیکھنا بس بحص سے مبیں ہوگی اب میہ جاب ..... کل ر د بانسی ہوکر یولی \_

'' اچھاتم پریشان نہ ہو میں تمہارے لیے دوسری کسی انجیمی جاب کا انتظام کرتی ہوں۔' عا ئشە كى بات برگل ممنون نظرول سے اسے و ئيھنے

تھینک یوعاثی ہم بہت اچھی ہو مجھے لگتا ہے ر جری کوئی میں مول مدور تبارے جیسی بی

ہوتی ۔ ' کل محبت سے عائشہ کا ہاتھ تھا متے ہوئے

بہ تھینک یو کس خوشی میں ہور ہا ہے۔'' عاشی مصنوعی خفلی ہے ا ہے دیکھتے ہوئے بولی۔

''اورلگتاہے کیا مراد ہے میں تمہاری مہن ہی ہوں میں توحمہیں اپنی بہن مانتی ہوں اینے دل کی سب بات کہددیق ہوں ۔'

" ہاں پیتو ہے۔" کل شرارت سے اس کے سرير جيت لگاتے ہوئے بولي۔

' احِيها جب مين نبين هول گي نه تو پھر و مکھنا كيے رَرْسُونَّ \_' عائشة شرير ليج ميں بولا۔ ' اللّٰہ نہ کڑ ہے عاشی کمیا اول فول بکتی ہو یا گل وہل کے بولی۔

یار نداق کردی مول -" کل کی آ تکھول میں آئسود مکھ کراہے اپنی جان پر بنتی تحسوں ہو گیا۔ ' مجھ میں اب کچھ بھی کھونے کی سکت نہیں ہے۔مت کیا کرد عاشی الیبا نداق حانتی بھی ہو نہ ميرااورتمهارامشتر كهؤكه كيالي كههم وونول كاكوني بھی نہیں ہے اور اک ہی تو خوشی ہے دونوں کے

ے ہیں۔ سوری گل مجھے معانب کردو۔ آئندہ میں الیامذاق بھی نہیں کروں گی۔'' عاشی اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔

ماس کہ جو پکھے بھی ہے اب ہم ہی اگ دوسرے

''چلوجلدی سے کان پکڑ دادرمرغا بنو۔''گل شرارت ہے بونی۔

"او کے جی کان پکڑ لیے یر ایک مسئلہ ہے میڈم جی ..... 'عائشہ دونوں کان پکڑے چہرے یرمظلومیت طاری کرتے ہوئے بولی۔

" میں مرعامیں بن سکی آپ بوارات مرقی بن جادل ـ " عارفتر الراسط على بولى اللي ال

یرگل ز در ہے بنس دی \_

'' چلواب کھڑی ہوتم نے جا نامیں ہے سائر ہ کے ساتھ مارکیٹ دو پہر کا ایک نج رہا ہے۔''گل

گھڑی میں وقت و کیھتے ہوئے بولی۔

'' ہاں دیکھوں میں جا کرمیڈم تیار ہوئی بھی یا نہیں مار کیٹ میں بھی ایسے تیار ہوکر جائے گ جیے کی شادی میں شرکت کے لیے جار ہی ہے۔'' عا نشه منه بنا کر برابر روم میں ریائش پذیر سائز ہ کا ذکرکرتے ہوئے بولی۔

'' اجھاتم نے پچھ منگوا نا ہے تو بتاد د۔'' با کٹیہ در دازے سے نکلتے نکلتے زک کر ہو چھنے گی " نہیں کے نہیں منگوا نا بس جلدی آنا وارو ک

کاپیعہ ہےنا .....

'' ہاں جلدی آؤں گی۔'' عائشہ کے جائے کے بعد کل سلمندی سے بیڈیر لیٹ کی۔ آئ دونوں ہی جانب برسیں کی تھیں۔

'' کیا کروں اب یے' عائشہ کے حاتے ہی وہ بوریت کا شکار ہونے لگی۔ اچھا خاصا کل سے عائشہ بول رہی تھی ساتھ چلنے کا میں جلی ہی جاتی۔ گل کوافسو*ں ہونے لگافینماز کا وقت ہو گیاہے چ*لو نماز ہی پڑھلوں \_گل نماز کا وقت و کھھ کے کھڑای

اور ہم شہ رگ سے بھی زیادہ نزدایک ہیں۔" قرآن پاک پڑھتے ہوئے گل کی نگاہیں آیت پرتھم ری کئیں ۔اس کے دل کو ذھارس ی مکی بیآ بت ہمیشہ اس کے بے چین ول کوسکون پہنیاتی تھی۔وہ جانتی تھی کہ بیرآ یت اس کے لیے مرہم کی طرح تھی جواس کے جلتے دل کو قر ار بخشی تھی۔ وہ اس آیت کو دھیرے دھیرے سے پڑھے

حاد ہی سے اسار اس کوا دے اندرات انا کی محرتی نے ہر ہے کے اعلام ہولی تحالے دو اتن دم تک

بیٹی پڑھتی رہی۔ جب وہ اٹھی تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔تھوڑی در پہلے کی حیمائی ہوئی بے چینی کا اب نام دنشان مدتھا۔

☆.....☆.....☆

ڈی بیڈ پر لیٹا میوزک انجوائے کررہا تھا کہ سیل پرآتی مہرین کی کال کی جانب متوجہ ہوگیا۔ '' ڈینی مجھےتم سے پچھ بات کرنی ہے کیا آج شام تم مجھے مل سکتے ہو۔'' مہرین کال پر پوچھنے نگی۔

" چلوٹھیک ہے ڈن ہے۔"

'' اچھا سنو پلیز مانی کو نہ بولنا ملنے کا وہ آ جائے گا میں تم ہے اکیلے ملنا جا ہتی ہوں' اکیلے میں بات کرنی ہے۔'' مہرین کی بات پرڈینی نے ہای جرلی۔شام وہ کلب میں بیٹی بے چینی ہے ڈینی کا انظار کرری تھی۔ اپنی طرف آتا دیکھ کے ڈینی کومہرین دہشتی ہے مسکرادی۔

'' اوہ بیوئی قل گرل ۔' ہونٹ سکیڑ ہے سیٹی کے اسٹائل میں اسے ستائتی نظروں سے دیکھا ہوا ہوا ہوا ۔ پولا۔جو بلیک اسکرٹ اور پنگ بلا وُز میں گولڈن بالوں کی پونی بنائے ملکے پنگ میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔

بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ '' تھینک ہو ۔' مہرین ولکشی سے مسکراتے ہوئے بولی۔

" ہاں اب بولو کیا بات کرنی ہے۔" ؤین اسے توجہ سے و بکھتے ہوئے بولا

" بيهال نتيس كهيل لا يك ورائيو ير <u>علتے</u> "

یں۔ ''اچھا چلوضیح ہے۔''اس کی بات پر دہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔

'' اب بولو اتنا تجسس بھیلائے ہوا ہے۔'' ذینی ڈرائیوکرتے ہوئے بولا۔

" پایا جھے امریکہ بلانا جا ہے ہیں اپنے پائ ، وہ جائے ہیں کہ میں ہائر اسنڈی کے لیے امریکہ آجا دُن۔''

''اوه….. مهرين توتم چلى جاؤگى جميس تيھوز كريار ...... بنيس يار .....' ۋين أداس ہوكر بولا۔ ''تم چاہتے ہوكہ ميں يہال رُك جاؤل ۔' '' ہاں يار ميں تو بالكل جا ہوں گا كهتم نہ جاؤ

آخركومارا كردب بے۔"

''نو تم مجھے ردک لو نا ذین .....'' مہرین آئکھوں میں حسرت لیے اسے دیکھتے ہوئے بول۔ ذین چونک کراسے دیکھنے لگانیہ وہ مہرین تو نہ تھی اتنی بگھری ہوئی۔

''میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ڈین کے' وہ اس کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سا

'''مین نے ایسا سیجے نہیں سوچا مہرین ۔۔۔۔۔' ڈین شجید گئی ہے لب جینچ کے بولا '' تواب سوچ لو۔۔۔۔''

"سوری مبرین تم میری چاہ نہیں بلکہ میری لائف میں کوئی بھی آلیں لڑی نہیں تھیک ہے میری گرل فرینڈ زہیں پر میں نے بھی کسی لڑگ کوشتقبل کے سنہری سینے نہ دکھائے آور نہ کسی سے شادی کے

" تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ " مہرین آئھوں میں کی لیے اس کی صاف کوئی پر بولی۔
" ہم ین کو د کیھتے ہوئے بولا۔
اس کے جواب پر مہرین چپ می ہوگئ۔ سارا راستہ دونوں خاموش ہے۔ مہرین خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اپنی محبت کوخود سے دور ہوتا و کھنا اس کے لیے تکلیف وہ ہی تھا۔ ڈینی نے گاڑی کلب کے یاس روک دی اثر تے ہوئے مہرین نے اک

آخری تکاہ اس کے جرے پر ڈائی اور اس کی صورت کوآ تکھول میں سموتے ہوئے اُٹر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیےاس کی زندگی ہے بھی چلی گئی۔

''مهرین تم مجھے اپنی ماں کا عکس لگتی ہو بلکہ تم جيسي هرعورت ميس مجھےا پني مال کاعنس دکھا ئي ديتا ہےتم جیسی عورتیں میری جا ہ بھی نہیں رہیں میری عا ویا کدامن عورت ہے۔ ' وین سوینے لگا مگروہ بيبحول بيضائها كدوه خودكياب\_

☆.....☆.....☆

"اتنے جیب جیب کیول ہو؟"جہال آراء اےصوبے یرخاموش ہیٹا دیکھ کراس کے پاس بی<u>ٹھتے ہوئے بولیں</u>۔

'' بنہیں گرینی بس دل اَ دَاس ہے۔''ڈینی اُن کی گود بین سر د کھ کر لیٹ گیا جہاں آ راءاس کا سر دبھیرے دحیر نے سہلانے لگین۔

''نال سے بات كراو موسكے دل كى أواى دور 12/2/

''آب بھے ہوئی ادر بات کریں۔'جہاں آراء کے مشورے برحقی سے مہیں ویکھا ہوا

بولا۔ ''جمہمیں کیا لگتا ہے <u>مجھے کو</u>ئی در دنبین میں نے حتنہ بھی اپنا بیٹا کھویا ہے اور دجہ وہ عورت تھی۔ جنتی شدیدنفرت مجھےمہوش سے تھی۔اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ مبیں ہے اولا و کاعم انسان کو جیتے جی مار ڈ التا ہے۔میری آ تلھوں کے سامنے میرا جوان بیٹا چلا گیا۔'' کہتے کہتے جہاں آ راء بچکیوں ہے رونے لکیں ۔ان کے رونے پر وْ بِنِي أَنْهُ كُمْ كَ مِيتُهُ كَيا\_

مت روئمن گرینی ورنه میں بھی رودوں گا۔''اُن کو سینے سے لگا تا ہوا بولا۔

کیوں انتااصرار کرتین ہیں کہ بیں اُن ہے بات

"بیٹا مجھےاس ہے نفرت تھی پراب مجھےاس ے مدردی برحم آتاہے جھے اس برائے کئے گئے گناہ کی سزاوہ بھگت چکی ہے کوئی دن ایسانہیں ایتے برسول میں جب دہ نون پر بھے سے معانی نہ مانکتی ہو۔ بیٹا میں کون ہوتی ہوں پھرا ہے کچھ کہنے والى \_اللّٰه ہے بردا كوئى انصاف كرنے والانہيں \_ جس کے لیے اس نے اپنا پیار کرنے والاشوہراور اد لا دکو جھوڑ ااک محض نے ایسے اپنانے ہے اٹکار کردیا کیا بیاذیت کم ہےاں کے لیے وہ ترکیتی ے تم سے بات کرنے کو جھے اس کی بے بی ر رّس آ تاہے۔''

'' پیتائیں گرین مجھے کھی بھے میں نہیں آتا میرا دل اندر ہے اپیاً دیران ہو جاتا ہے بعض او قات كهات شور بين بهي بين خو دكوتنها محسوس كرتا بهون ایما لگتا ہے کو کی تشکی ہے میرے اندر۔نماز پڑھا کر و بیٹا بہت سکون ہے دی کے ذکر میں کتنا میں تم کو بولتی ہوں کہ ؤئی بیٹا نماز بڑھا کروں کے آ کے ای سر جھکانے میں بھلائی ہے۔

'' میں جانتی ہوں جس ماحول میں تم نئے آ تکھے کھوٹی وہاں کے لوگ اس قدر ونیا کی چک د مک میں کھوئے ہیں کہان کورب بھی یا دنہیں ۔' جہاں آ راء بیگم کا اشارہ اس کے نھیال والوں کی

'' برِ بینا پر درشِ تو میں نے کی ہے نہ تمہاری دا دی نے میں تو حمہیں بولتی ہوں کہ بڑھا کرو نماز' قرآن یاک پڑھو پھر دیکھوکیسا اللہ تنہارے وریان دل کو شاد کرنا ہے۔'' ڈیل سر جھکائے خاموشی ہے اُن کو بولتاس رہاتھا۔ کا بیاہ بھی کردینا جا ہے۔نعمان شوخی ہے بولا۔ عالیہ نے اک تیز نگاہ برابر لیٹے نعمان برڈ الی انہیں ہینے کی اس قدرشوخی بھائی نہیں \_

'' احیمااک بات اورا گلے ہفتے میری بھانجی ماہم اسلام آبا وے رہے آ رہی ہے بیہاں اس کا يورا خيال ركها جائے"

خالہ نے تو بھی ہم ہے ملنا ملانا پیند نہیں کیا اب کیا ہوگیا۔نعمان حیرت میں ڈولی آ واز میں

''احیمانب زیاده زبان چلانے کی ضرورت مہیں <u>سکے سکے ہوتے ہیں۔ وہ میری بہن ہے میں</u> آئندہ ندسنوتمہارے منہ سے ایسا چھ عالیہ تعمان کولتا ژیے ہوئے یولیں\_

الہیں فرازین کے سامنے نعمان کی صاف الوني برغصهآ حمياتها

فرازین اس کوکوئی شکایت منہوہم ہے ہر طرح ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ جی تالی جان ..... فرازین اثبات میں سر ہلاتے ہوئے

\$.....\$......**\$** 

'' يارعثان تم ہے جو كام كہا تھا وہ كيا \_'' وجدان اینے کمرے میں آتے عمّان کو دیکھتا ہوا

" ہان یاریس نے ماریدکو بولاتو ہے کہ کوئی کورننس اریخ کردے حریم کے لیے پروہ بول رہی تھی وجدان ہے بولوشا دی کرلے۔

'' اپنی بیوی کو بولو اینے مشورے اینے پاس ر کھے۔' وجدان اس کی بات پر جزتے ہوئے

'' بار ماریه غلطهبیس بول رہی تم شاوی کرنو "ای نے سرحال کی نے لیا ہے کرلیاتو ای میں دیکھو جریم ایکی بہت چھوٹی سے اس کو مال کی

'' میرے اللہ مجھے معاف کردے میں اے برس تک إمانت میں خیانت کرنی رہی تو میرے ول کو اس تحقی کی جانب پھیرو ہے جس کی میں ہوں اور اس شخص کی محبت کومیرے دل ہے نکال وے جو میرا ہے ہی تہیں جو مجھے جا نتا تک تہیں میرے اللہ تو نے ڈالی ہے اس احتی شخص کی محبت میرے دل میں اب تو ہی نکال دے اس کی محبت کو ميرے دل ہے۔'' فرازين زار و تطار روتے ہوئے نماز کے بعد دونو ں ہاتھ اٹھائے دعا کررہی تھی۔ دعا ما تنکنے کے بعد و دیر سکون ہوگئی دونو ں ہاتھ ہے آنسوصاف کرتی ہوئی کھڑی ہوگئی۔ "فرازين عاية كا ور" نعمان كي آواز

یہ وہ کمرے سے نکل گئی ۔فرازین جائے کا کیپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ جو تخت پر عاليدكے برابر ليٹا تھا۔

"آبآس كبآئ

'' ابھی آیا ہوں۔ دس منٹ پہلے ہی امی کو فرازین تم سے کچھ بات کر لی ہے۔'' نعمان برابر بیقی سنری بنانی عالیه کو و یکهنا بولا عمر اس کی آ نگھول میں شرارت مٹاف ٹاچ رہی تھی۔ا گلے ماہ میں تم دونوں کی رمقتی کررہی ہوں مہیں جو سامان لیما ہے۔فرازین میرےساتھ جلی چلنا۔'' عالیہ سبزی بناتے ہوئے بولیں ۔

ا گلے ماہ تائی جان' فرازین حیرت میں ڈولی آ واز میں بولی۔

'' کیوں بی بی آپ کوکوئی اعتراض ہے ا<u>گلے</u> ماه آپ کی کوئی میٹنگ ہےتو بتادیں۔'' عالیہ طنز آ اس کود عصتے ہوئے بولیں۔

'' شہیں تائی وہ بس میں تو پوچیدرہی تھی۔'' عالیه کی بات پرفرازین گھبرا کر بولی۔

ضرورت ہے۔''

''کیا پینہ جس ہے میں شاوی کروں وہ میری بٹی کواپنی بٹی ہی نہ سمجھے اور اُلٹامیری بٹی کو جھے ہے دور کروے۔''

'' وجدان ضر دری نہیں جبیباتم سوچ رہے ہو دیسا ہی ہو۔''

''' پھرتم کرر ہے ہو گورننس کا بند و بست یا میں کسی اور کو بول ووں ۔''

'' اچھا اچھا ایک وہ دن میں کچھ کرتے ہیں۔''عثماناُس کے تیورہ کچھ کرتے ہیں۔'' عثماناُس کے تیورہ کچھ کرجلدی سے بولا۔ '' ؛ یسے یار مجھے پیتائیں تھا مارید نے میرکام بھی شروع کردیا کون سا کام ۔''عثمان اس کی بات پر پوچھنے لگارشتے کرانے کا مارید کے شادی کے مشورے پروہ شرارت سے بولا۔''

اس کی بات پرعثمان نے پاس پڑاکشن اُسے اُٹھا کے مار دیا جس کو بچ کر کے وجدان ہنس ویا۔ کٹی ۔۔۔۔۔ کیک ۔۔۔۔۔۔ کیک

'' بیلوکل بہاں جلی جانا۔'' عائشہاس کی ا طرف کار ذیز ھاتے ہوئے بولی۔

'' مید کیا ہے گل۔''گارڈ ہاتھ میں لے کر سوالیہ نگاہوں ہے اے دیکھنے گی۔

'' یار ان کو اپنی بیٹی کے لیے گورنس کی ضرورت ہے بے فکر رہواچھی فیملی ہے تم یہاں جا کرد کیھو۔''

ب میں ہے میں جاتی ہوں کل ہی۔''اس کی بات برگل ہای بھرتے ہوئے بولی۔

'' گل مجھے تم سے پچھ بات کرنی ہے۔'' عائشان کے پاس مینصے ہوئے بولی۔

'' مان يولو .....''

'' ووگل میں روحان سے ملنے اس کے گھر ناحا بھی جو ل کے آ

"کیاتمہاراد ماغ خراب تو نہیں ہوگیا۔"اس کی بات پرگل تقریباً چینے ہوئے ہوئے۔ "میں بس اس سے ایک آخری بار ملنا چاہتی ہوں میں اس سے وجہ پوچھٹا جاہتی ہوں ایک کیا وجھی کہ اس نے مجھے یوں چھوڑ ویا۔ صرف ایک آخری بار .....۔" وہ گل کو ویکھتے ہوئے ہوئی او بتا "مکیک ہے جب تم نے فیصلہ کر ہی لیا تو بتا محری ہوں رہی ہو۔"مگل سیاٹ لہج میں کہتی ہوئی گھڑی ہوئی۔ گھڑی ہوئی۔

اے روکتے ہوئے عاکشہ بولی۔ ''تم جب جاتا ہی جاہ رہی ہومیں اپتم کوکیا کہ کتی ہوں۔''گل ہاتھ چھڑا کرا پنے ہیڈیرآ کر کیٹ گئی۔

☆.....☆

وہ کارڈ ہاتھ میں لیے ہوئے خور سے ایڈریس و کھے رہی تھی وہ ایک پوش علاقہ تھا۔ گل ایک خوبصورت سے بنگلے کے پائی آ کرزک گی۔ ''یہ وجدان صاحب کا گھرے۔'' باہر بیٹے 'گارڈ سے وہ تقدریق کرنے گئی۔

'' بی بیداُن کا بی گھر ہے۔'' گارؤ کو و و اپنے آنے کی وجہ بتانے گئی۔ تھوڑی ہی وہر بعد و ہ ملازم کی ہمراہی میں ایک خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی ۔

''آپ بینے میں صاحب کو بلاتا ہوں۔' ملازم کے جانے کے بعد وہ پُرشوق نگاہوں سے فرائنگ روم کا جائزہ لینے گئی۔ وال او وال بچھا خوبصورت سفید دبیز قالین سفیدصوفے اُن پر رکھے کشن جس پرسنبری اسٹون کگے ہوئے تھے۔ دیواروں پر گئی بیننگز مالک کے اعلیٰ فروق کا پیتہ دیواروں پر گئی بیننگز مالک کے اعلیٰ فروق کا پیتہ دیواروں پر گئی بیننگز مالک کے اعلیٰ فروق کا پیتہ مِثْ قیمت شوپیں کمرے کی خوبصور تی میں مزید اضافہ کررہے تھے۔ محرالی بری بری کھڑ کیوں ے باہرلان کا دلفریب نظارہ صاف وکھائی وے

" سوری میری وجدے آپ کوویث کرنایزا۔ وجدان نے آتے ہی معذرت کی۔ کل بے ساخته کھڑی ہوگئ وونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ

وہے۔ '' بیٹھیے بلیز .....' وجدان صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔وہ صونے پر بیٹھائی۔ الوراصل مجھے اپن بیٹی کے لیے آیک کورننس کی ضرورت ہے میں سے شام تک کے لیے میں آئس سے شام تک آتا مول میں جا بتا ہول کہ کوئی ہو جو میرے پیچھے میری بنی کا خیال رکھ

" کتنی بردی ہے آپ کی بیٹی ۔" کل نے د حرے ہے یو چھا۔

'' وہ جار ماہ کی ہے۔ آئپ کو کوئی مسئلہ تو نېين ...... 'اس کوځاموش د م<u>ک</u>ه کړ وه بولا \_

" نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں جس کل ہے آ جاؤل گی۔' کل سر جھکائے جھیائے بولی۔اس سارے عمل میں اس کے چرے کی جانب مہیں

"آپ کامنزکہاں ہیں؟" '' وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔'' اس کی بات پر وہ ساکت ی ہوگئی۔

☆.....☆.....☆ '' تم کیا آ تکھیں بند کرکے کام کرتی ہو' اتنا زیادہ نمک ڈال دیا کھانے میں ۔'' عالیہ فرازین -5,51.

"اس کومیکھانے کہاں اجھے لگیس مے۔" '' خالہ آپ کی بہوتو واقعی بہت نالائق ہے۔''ماہم ہوننوں پر ول جلا وینے والیمسکراہٹ سجائے فرازین کو دیکھے ہوتی۔

جار ہا۔' وہ ماہم کو کھانے سے ہاتھ تھینچنا دیکے کر

افسوں ہے بولیں ۔ فرازین کا دل جایا عالیہ ہے

اس کی بات پر فرازین خون کے گھونٹ بی کر رہ گئے۔شام نعمان بھی آیا تو ماہم کے ساتھ آباہر ایں کو شاینگ کرانے لے گیا جب سے ماہم آئی تھی اُس کی اور نعمان کی بہت دوئی ہوگئی تھی۔ فرازین جیران تھی کہ کہاں تو نعمان ماہم کے نام ہے کے جاتا تھااوراب کہاں اتن دوئی فرازین کو مجھے جھے ہیں آر ہاتھا۔

رات وونوں تھکے ہوئے گھر آئے فرازین نے کھانے کا پوچھا۔

'''تہیں بین اورنوی تو ہاہر کھا کر آئے ہیں۔'' ماہم جمّاتی نظروں سے اُسے و سکھتے ہوئے يونی ۔اس کی بات پروہ جیپائی ہوئی۔ ''ای فرازین کہاں ہے؟''نعمان عالیہ کے كريش تابوابولا

' اربے بیٹا کہاں ہوگی حبیت پر ہوگی۔'' عالیہ لا مروائی ہے ہولیں \_

'حییت بروه جمی اس وقت ...

" ان تو اور کیا اس کا بس کے تو ہر وقت حھت پر بیتھی رہے۔ پہلے تو اپنے چکر نہیں لگتے تھے جھت کے پر اب تو بس موقع جا ہے۔ سا جدہ بتاری تھی اس دن فرازین حیبت پر گھڑی سامنے والے اکرم سے بات کر رہی تھی میں نے بولا میں کچھ بولوں گی تو فورا ہی آئھوں میں بہو " ویکھواس بے چاری ہے کھا اسک نہیں۔ جان کے سلاب اللہ آئے گائ عالیہ فعمان کے

چرے کو دیکھتے ہوئے بولیں۔ جو غمے کی شدت سے سرخ ہور ہاتھا۔ وہ جانی تھیں نعمان کی شکی فطرت کو اس کے کمرے سے نگلتے تی عالیہ کے چرے پر مکروہ مسکرا ہٹ آگئے۔

☆.....☆

'' مہرین کو اس طرح سے ٹبیں جانا جا ہے تھا۔'' پیکی اُ داس کہتے میں بوئی۔

'' ہاں یار میں تو خود حیران ہوگیا کہ آنا فانا کیسے امریکہ چلی گئی۔ مانی بولا۔

وہ مینوں ریسٹورنٹ میں بیٹے کئے کرتے ہوئے یا تیں کرر ہے تھے۔

''ہاں ہمارا گروپ اس کے جانے سے اوھوراہو گیا۔''ڈینی بولا۔

د وخورتھی ہی دوست کومس کرر ہاتھا تکراس نے ان دونوں کو اس کے جانے کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ گر وہ لوگ اس بات سے واقف تھے کہ مہرین وین کو بہت بہند کرتی تھی۔

'' میں کلب جاریا ہوں وہاں صومی میراانظار کررہی ہے۔'' وہ سیل پر صومی کے میں جز ویکھتا ہوا پولا۔

نگرائی۔ ابھی وہ اس بوکو بھی نہیں پایا تھا کہ لوگوں کے شور کی آ واز اٹھنے گئی حواس باختہ ہوکر اس نے پیچھے کی جاس آگ سے شعلے تھے جو آ ہتہ آ ہتہ ہتے ہوئی خواس باختہ ہوکہ جو آ ہتہ آ ہتہ ہتے ہور کی کلب کو گھر رہے تھے۔ اس نے دھند لائی ہوئی نظروں سے صومی کو و یکھا جو خوف کی شدت سے بری طرح جی تری تھی۔ اس کی نگاہ کلب کے درواز سے برگئی جہاں آگ کے برخ سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہ بدحواس سا ہوگیا اسے ہجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے کیا اور پھراس اسے ہجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے کیا اور پھراس کے زہن میں جھما کا سا ہوا اور اس کے لیوں پر ایک بی بی بیارتھی۔ ' اللہ اللہ کی ۔ ۔ ' اللہ اللہ کی ۔ ۔ ' اللہ اللہ کی ۔ ' اللہ کی ۔ ' اللہ اللہ کی ۔ ' اللہ اللہ کی ۔ ' اللہ کی ۔ ' اللہ اللہ کی ۔ ' اللہ کی

☆.....☆.....☆

گل این جاب سے بہت خوش کی ایک معقول رقبہ کئی جاب کو ایک معقول رقبہ کئی جواب کول رہی تھی جب تک وہ جات کی وجاب کی ایک کا درمیان کوئی والیسی پروہ کھی گھر آ جاتی دونوں کے درمیان کوئی والی برد کا جو بات پہلے دن ہوئی تھی وہی ہوئی کی وہی حرایم کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا اور آتا تھا اسے یہ جاب کر نے ایک ماہ ہوگیا تھا اور ایک ماہ کی ایک ماہ ہوگیا تھا اور ایک ماہ کی دائی ہوگی ورن اور ایک ماہ ہوگیا تھا اور سے بہلے آجاتی تھی گھڑی شام کے سات بجاری میں ناپا کر جیران ہوئی ورن او ہمیشہ ہی عائشہ اس میں ناپا کر جیران ہوئی ورن او ہمیشہ ہی عائشہ اس بجاری میں جبکہ عائشہ جیونک آجاتی تھی ۔موسم کے تیور سے بھی ٹھی ۔موسم کے تیور بھی ٹھی نہیں لگ رہے سے ۔ شفائی ہوا کے جو تھی نے کر گل نے بساختہ جھر جھری کی اور انچھ جھو نکے پر گل نے بساختہ جھر جھری کی اور انچھ کر گئی ۔

'' الله خیر …… بارش کے آثار لگ رہے ہیں۔ویسے ہی اتی ٹھٹدہے کہاں رہ گئی یہ عاثی۔'' گل کھڑکی بند کرتے ہوئے عائشہ کے لیے فکر مند ہوئے گئی جند پر ہیٹی کرائینے میک سے سیل فون

''تم مجھے عاراض ہوگل؟'' '' میں کیوں ناراض ہوں گی نہ مجھے کو کی ایسا حق ہے۔ ''کل نے ترخ کر جواب دیا۔ گل کے سخت لہجے برعا ئشہ بھمرکر ہولی۔

ا تم كيا مو ميرے ليے بياشايد تهين بھي

"اوہ رئیلی میں کیا ہوں آپ کے لیے مجھے اندازہ ہو گیاہے۔''

'' میں سوگ منار ہی تھی <u>یا</u>ر عائیشہ....'' بیہ کہہ

کرز درہے ہنس دی۔ '' کیما سوگ ہے۔'' گل چونک کے بیچھیے مليث كرعا ئشهُوو ليمضِّح كلي\_

'' بان بار میں اس دن روحان کی فاتحہ ر سے گی تھی۔' عائشاں کے برابرہ کر کور ک من کھڑی ہوگئے۔

" موسم اچھا ہور ہائے آج بھی بارش کے آ ثار بیں۔ کا کشہ باہر کا نظارہ کرتے ہوئے

" روحان مر گمیا کیا؟" کل جیرت سے عائشہ ہے ہوچھے لگی۔

''اتنی حیرت ہے کیوں و مکھیر ہی ہو؟'' عا کشہ مکل کی آ تھھوں میں جیرت و مکھے کے ہنس وی\_

'' میں گنی تھی روحان کے گھر اس سے <u>ملنے</u> کاش میں نہ جاتی اس کے گھر کاش میں نے تمہاری بات مان لی ہوتی۔گل اس ہے احیما ہوتا میں بے خبررہتی ہے جو آ کہی کاعذاب ہوتا ہے نہ ہے مجھی بڑا تکنج ہو<del>ہا</del> ہے۔اس نے تھوڑ اوفت پہلے ہی شاوی کر لی تھی بہت مالدار ہے اس کی بیوی بہت فخرے اس نے این بیٹم کا مجھ سے تعارف کرایا۔ میں تو یا گل تھی جو اس کے در دازے پر کی تھی ہے کنے کے لیے کہ وصال میں حال کم محمی تم کو بھلا

نکال کر عائشہ کو کال کرنے لکی مگر ووسری جانب ہے جواب موصول مبیں ہور ہاتھا۔ عائشہ پلیز کال اٹھاؤ مکل کا بے چینی کے مارے برا حال تھا۔ بار بھی شروع ہوچکی تھی۔اس کو عجیب عجیب وسوے آ رہے تھے۔آ ہٹ پرسراٹھایا تو کمرے کا ورواز ہ کھول کرعا ئشہا ندر واحل ہوئی۔

'' کہاں تھی تم وقت دیکھا ہے نو نج رہے یں۔ اندازہ ہے حمہیں میں کس قدر پریثان متنی ۔ ' گل اس کو دیکھے کے غصے سے بولی۔ جو بوری بارش کے بانی سے کیلی ہوگئی تھی۔

'' جاؤِ جلدتی چینج کرو بہار پڑنا ہے کیا تم ئے .....'اس کے کہنے بروہ چپ جاپ داش روم میں گئس کئی ۔ کپٹر سے بدل کر آگروہ خاموثی ہے بیڈیر لیٹ کی کل کواس کی خاموشی کھٹک رہی تھی \_ '' عاشی تم آج کیا روحان ہے ملئے گئی تھی۔'اس کے یاس آتے ہوئے وہ بولی مگر دوس ک طرف ہے کوئی جواب نیرآیا۔

بتاؤنه عاشي تم وجيس گئي تھيں نه ...... " کل نے جھک کراس کا کندھاہلایا۔

" كياتم مجھے اكيلا حجوز سكتى ہو۔ آغا يَشِه أے و مکھتے ہوئے ورشتی سے بول =

"اوکے ....." اس کے بولنے پرگل حیب سی ہوکراینے بیڈیر آ کرلیٹ گئی۔ بار بار وہ عائشہ کے بیڈ تی جانب دیمتی وہ پوری رات اس ہی ا تنظار میں جا گئی رہی کہ عائشہاً ٹھوکراس کے پاس آئے گی مگر عائشہ بوری رات ساکت لیٹی حبیت کو سنکتی رہی تھک ہار کر گل نے آ تھوں یر باتھ رکھ کے آگھیں بند کر لیں۔

صبح گل بهت ا کھڑی اکھڑی سیتھی عائشہ جانتی تھی کہ وہ رات کے رویے پراس سے ناراض

(دوشيزه 119

نہ کی پر مجھے تو پید ہی نہیں تھا اس کی جاہ کیا ہے بھلا بٹاؤ دولت کا کیا مقابلہ محبت ہے آنسو تو پیسوں کے نوٹوں سے پو تخصے جاتے ہیں نہ عائشہ اذیت سے ہنس دی۔

"روحان مناحب ابنا جملہ درست کرلومجت
کرتی تھی اب تو افسوس ہے بس کہ کس سے محبت
کی ۔ "اس کے سامنے کھڑ ہے ہوکر میں نے استے
سالوں کی محبت پرلعت بھیجی کہ جس کی وجہ سے
میں اپنے رب سے ناراض رہی ۔ اس کے
درواز سے نکلنے سے پہلے میں نے فاتحہ پردھی
اور درواز سے نکل کے کہنا مرحوم بہت ہی لا پی

''میں اسے بران تک اپ دب سے دور رہی وہ ہے معافی مائی ہے انسان کی وجہ سے بیل نے رب سے معافی مائی ہے انسان کی محبت بندے کو رسوا کردیتی ہے پر تیری محبت تو بس معتبر کرتی ہے اگر اسے سال میں نے بس تھھ سے محبت کی ہوئی تو بول آج سال میں نے بس تھھ سے محبت کی ہوئی تو ہوا آج رسوا نہیں ہوئی جانی ہوگل اللہ یاک ہمارے لیے بہت بہتر کرتا ہے ہم انسان نہیں شمجھ پاتے پروہ ہمیں ہراس شر سے بچانا جا ہتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ روحان بھی تو ایک ہاری محبت بس بیسہ ہوتا۔ روحان بھی تو ایک شر ہی تھا جس کی محبت بس بیسہ ہی بیسہ تھا۔ بہت سے لوگ عاشی ہماری محبت بس بیسہ ہی بیسہ تھا۔ بہت سے لوگ عاشی ہماری محبت بس بیسہ ہی بیسہ تھا۔ بہت سے لوگ عاشی ہماری محبت بس بیسہ ہی بیسہ تھا۔ بہت سے لوگ عاشی ہماری محبت بس بیسہ ہی بیسہ تھا۔ بہت سے لوگ عاشی ہماری محبت بس بیسہ ہی بیسہ تھا۔ بہت سے لوگ عاشی ہماری محبت بس بیسہ ہی بیسہ تھا۔ بہت سے لوگ عاشی ہماری محبت بس بیسہ ہماری ہونے تا بیل ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہونے تا ہماری ہونے تا ہماری ہماری

ان کے لیے اعتبار وخلوص کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ان کے لیے سب کچھ پییہ ہوتا ہے ایسے لوگ بوے نچلے در ہے کے ہوتے ہیں۔ گل عائشہ کو د کھھ کے بولی۔

'' ہاں جیسے نعمان اور عالیہ وہ بھی تو فرازین گل کے قابل نہ تضے نہ …… عائشہ کی بات پر پاس کھڑی گل بالکل چیس ہوگی اور خاموثی سے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی ۔ عائشہ کہہ کرشرمندہ می ہوگی وہ گل کے پاس ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ''سوری گل ''

'' سوری کس بات کی ۔''گل جیرا نگی ہے اس کود کیلیتے ہوئے بولی ۔

" مجھے یوں اس طرح سے نہیں کہنا جاہے

ات برسول بعد بھی ایسا غلط بھی نہیں کہا عاشی بن ات برسول بعد بھی اُن کا وکر بن کر بھے نا گوار بی لگا بیں ایسے لوگوں کا نام بھی سنمانہیں چاہتی۔' '' اچھا چلو لیت جاؤتم کھی جھے بنید آربی ہے۔''گل نے کہتے ہوئے آگئیں موثد نی۔ '' اللہ سے دعا کرنا گل کہ وہ جھے معاف کروے اور تم بھی جھے معاف کر دینا۔' عاکشر کی بات برگل آ تکھیں کھول کے اسے دیکھنے گئی۔ بات برگل آ تکھیں کھول کے اسے دیکھنے گئی۔ بات برگل آ تکھیں کھول کے اسے دیکھنے گئی۔ کی بات برعاکشہ نے محبت سے گل کا ہاتھ چوم ابیا۔ گل نے مسکرا کر آ تکھیں بند کرنی آج کی رات وونوں کے لیے بی بھاری تھی۔

**☆.....☆** 

فرازین محن وحوکر فارغ ہوئی تو کپڑے ری پر پھیلانے نگی۔فرازین سے کپڑے حصت پر پھیلا وو۔''عالیہ اس کے پاس آتے ہوئے بولیس۔ ''تائی کیٹین پھیلا دی ہوئے بولیس۔

'' ابھی تم نے سخن وھویا ہے پھر یانی کیڑوں ے نیک کر سخن گیلا ہوگا۔ جاؤ جلدی سے جا کر حبیت ہر پھیلا دومغرب بھی ہونے والی ہے۔' عالیہ کی بات پر وہ خاموثی ہے کپڑوں کی کے چھے آلی۔ بالتَّى أَتُعَا كُرْحِيت بِرِيعَكِي آ كَي \_

" تائی کی منطق بھی سمجھ سے ماہر ہے۔ نے اپناسینہ وونوں ہاتھوں سے ہیٹ لیا۔ کیڑے جھٹک جھٹک کے وہ ری پر بھیلا رہی تھی کہ کوئی چیزاس کے پیروں پر آ کرگری۔

'' امی فرازین کہاں ہے؟'' نعمان آفس ہے آیا تو فرازین نظر نہیں آئی تو اس کا پوچھے لگا۔ فرازین کودیکھنے گئی\_

'وہ حجیت پر ہے نومی۔'' ماہم اے جائے وہتے ہوئے بوالی\_

' حبیت پر اس وقت .....؟'' اس کے ہاتھے يربل آھئے۔

'ہاں کا نی وریہے ہے وہ تو حصت پر۔'' ماہم لایروائی ہے بولی۔اس کی بات بروہ اپنی جگہ ہے کھڑا ہو گیا۔

'' کہاں جارے ہونوی .....''

''آ ر ما ہول ...'' تجھت کی سنے ھیال چڑ ختا ہوا بولا \_ ماہم معنی خیزی ہے ملیث کے کی میں کھڑی عالیہ کود مکھے کے مشکر ادگی ۔

وه کو کی کاغذتھا جو پقرمیں لپٹا ہوا تھا فرازین جھک کرا ہے اُٹھا کریڑھنے گی۔

'' بیاری فرو آج رات ایک بج حبیت پر آ جانا میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا اگرم \_'' فرازین کا یڑھ کے غصے سے برا حال ہوگیا۔ سامنے ہی حصت ہر ا کرم فرازین کو دیکھ کے ہاتھ ہلار ہاتھا۔ایے پیچھےنعمان کو کھڑاد مکھے کے فرازین نے کا غذای کے ہاتھ میں تھا دیا۔

" ویکھیے توی اس کو اس نے مجھے کیا بھیحا ے۔'' اس مع میت او اور اس ار اور کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے بولی۔نعمان نے کاغذ ہزھ کے ایک تیز نگاہ فرازین پر ذالی اور لیے لیے ذگ بھرتا سیرھیاں اُتر گیا ۔فرازین بھی گھبرا کر اس

نعمان نے کاغذ عالیہ کوتھا ویا۔ پڑھ کر عالیہ یا الله فرازین تحقیم شرم نه آئی بے غیرت ..... 'ماہم نے آگے بڑھ کر کاغذ عالیہ کے ہاتھ سے لے لیا اور پڑھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر

ا تو بہتو بہ میں کئی ونو ل سے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی نعمان '' ماہم نے آتکھیں نیجا کر نعمان کو مخاطب کیا۔ یہ افتاد فرازین کے لیے بالکل بن بھی وہ ہونیں بن کھڑی سب کے کڑو ہے کسیلے جملے بن رہی تھی اس کے منہ ہے ہی ا تناہی

" تا كَيْ امَانَ آئِ بِيرِ كِينَا كَهِدِ بِي بِينَ؟" " بال تو میں حصوت یول رہی ہوں بلاؤ اس ا كرم كوا بھى پية جل جائے گا۔'' اور تھوڑ كى دَبر بعد ا کرم آن کے سخن میں موجو دتھا۔

' ہم دونول ایک دومرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔''اکرم کی بات برفرازین پھٹی بھئ آ تکھول ہے اُسے دیکھنے لگی۔

'' پیتو ہے ہی بدکر دار ہاں بھی اس کی الیے تھی اہے حسن سے پیمانس لیتی تھی۔' عالیہ کی بات بر فرازین آ ہے ہے باہر ہوگئ\_

خبر دار جوميري مال كواك لفظ بولا\_'' '' و کمچے د کمچے کیسی زیان جل رہی ہے '' عالیہ خاموش کھڑ ہے نعمان کو دیک*ھ کر* بولیں۔ ' و ہے اس کوطلاق بد کر دار کہیں گی ۔'' عالیہ

'' فرازین گل میں نعمان صدیق بقائم ہوش و حواس میں تہہیں طلاق ویتا ہوں۔'' وہ تین بار کہہ کر چپ سا ہوگیا۔ ماہم کے چبرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ آگئی۔

''تم جاستی ہو یبال ہے۔' 'نعمان کی بات پراس نے ایک سردنگاہ وہاں کھڑے نفوس پر ڈالی اوراندر کمرے میں آ کراپنا سامان سینے لگی۔اپنی مال کے زیور اور وہ پہنے جو تایا اسے جیب خرچ کے لیے دیا کرتے تھے اور دادی کے دیے ہوئے بہیے جواس کے پاس اجھے خاصے جمع ہو گئے تھے۔ اینے ڈالومنٹ اُٹھا کروہ باہر چلی آئی۔

''''''''' ارنے ہی ہی دکھا تو دو کیا لیے کر جارہی' ہو؟'' اعالیداس کے ہاتھ میں سامان دیکھ کے زور سے بولیں۔

''جو پچھ لے گرجارہی ہوں اپنا لے کرجارہی ہوں۔' وہ بیک سے سانان زکائی کے سب کو دکھائی گھڑی ہوئی اور اس گھر کی دہلیز پار کرگئی ہمیشہ کے لیے ۔۔۔۔۔گھر سے نکلنے کے بعد اسے بچھ مہیش آ رہا تھا کہ کہا جائے وہ اتن دریا تک باہر مرک بریشی رہی ۔آئی جاتی نظروں سے گھبرا کر وہ گھڑی ہوئی۔ شام کے سائے گہرے ہور ہے سے دو وہ جن بجد وب کے باس چلی آئی اور تھک کروجیں بیٹھی ۔۔

''سب پچھ ختم ہو گیا بابا .....' وہ بہت تو ثے ۔ لہج میں بولی۔

"الدجوكرتاب بيتركرتاب-"

''بابایش در بدر ہوگئی ہوں اور اس سے زیادہ کیا براہوگا؟''فرازین روتے ہوئے بولی۔ '' تیرا وہاں سے نکلنا ہی تھا بیدر بدری نہیں سے یہ زنج کا وقت ہے جو کشن سے بر منزل سے

ہے یہ ﷺ کا وقت ہے جو تھن ہے پر منزل سے ملاد برگا?'

'' میں کہاں جاؤں بابا میرا کوئی نہیں نہیں ہے۔''وہ بے نبی ہے بولی۔

'' کیوں غلط بات کرتی ہے بیٹا تیرا تو رب ہے اور جس کا وہ ہوتا ہے اس کے پاس سب ہوتا ہے۔''

'رب تو ہمارے گمانوں جیسا ہے اس سے جیسا گمان رکھو گے اسے دییا پاؤ گے جیسا موچو گے دیساتم کو فیے گااب میتم پر مخصر ہے کہ اس سے تم کیسا گمان رکھتے ہوا چھا پارااس کے خزانے میں کوئی کی نہیں وہ تو عطا کر سنے والا سے ایک گرفتوں سے کہا گرفتوں و کھواس سے کہا گرفتوں کو لگا اس کو دیکھو۔'' بابا کی بات پر فرازین کو لگا اس کو انگا آس کو انگا آس کو انگا آس کو کا جگروشی و باوہ روشنی کی جہاں اندھیرے میں کسی نے روشنی کا جگروشی اور آج استے کر اس کی ملاقات عاکشہ سے ہوئی اور آج استے بر اس کی ملاقات عاکشہ سے موئی اور آج استے کر سوں بعد عاکشہ کے منہ سے وہ نام س کر چونک

\$ .... \$ \$

منے گل نیند سے بیدار ہوئی ہو تجیب سے
اخساس سے وہ چونگ ۔اس نے گھبرا کرعا کنٹہ کو ہلایا
وہ بدحواس ہوکر نیچے بھاگی ، وارڈ ن بھی اوپر چلی
آئی تھوڑی ہی دریمیں ڈاکٹر اس کے کمرے میں
موجود تھا۔

'' یہ نہیں بے ہوش ہوگئ ہے شاید....'' فرازین گھبرا کر ہاشل کی لڑکی سے بولنے گلی مگر ڈاکٹر کی بات پر اس کو لگا اس کی ساعت مفلوج ہوگئی ہے۔

''نزوں بریک ذاؤن کی وجہ سے ان کا انقال ہوگیا ہے۔'' ڈاکٹر کی بات پر وہ ایک دم سے چینے لگی۔

پائکل ٹھیک ہے رات ہم نے باتیں کی ہیں۔رکو میں اٹھائی ہول۔ عاشی کھڑی ہود کھویار بہلوگ کیا باتیں کررہے ہیں، کھڑی ہونہ۔' وہ اس کو زورے ہلاتے ہوئے بولی۔ کمرے میں کھڑے لوگ فرازین کو ہمدردی ہے و کچھر ہے تھے۔ان کو پتہ تھا کہان دونوں میں کس قدر محبت تھی۔کی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے زبروی ہیجھے کیا وہ ایک کونے میں گھٹوں میں منہ ویے بیٹھی رہی فرازین کا بس میں گھٹوں میں منہ ویے بیٹھی رہی فرازین کا بس میں گھٹوں میں منہ ویے بیٹھی رہی فرازین کا بس میں گھٹوں میں منہ ویے بیٹھی بھی فرازین کا بس میں گھٹوں میں منہ ویے بیٹھی بھی فرازین کا بس

من عائشہ جاری ہے فرازین و کیے لوائے ۔۔۔۔۔'' سی نے اس کا کندھا پکڑ کے ہلایا وہ اُٹھ کے عاکشہ کے پاس آگئ جھک کراس کی سرد پیشائی چومنے لگی۔۔

''فرازین کو چیوژ کر جار ہی ہو عابثی ۔''اس کے کان میں وہ جھک کر مرکوثی کرنے گی۔ مگر وہاں پراب بس ایک طوایل خاموثی کے سوا کھھنہ تھا۔

'' میرے اللہ میری عاثی ہے راضی رہنا اسے وہاں وہ سب دینا جو وہ بہاں نہ باسکی وہ وہاں بہت خوش رہنا وہاں بہت خوش رہے۔'' فرُّازین برس آ تکھوں سے جاتی عائشہ کو و کیھنے لگی۔ لرزتے قدموں سے وہ کھڑ کی تک آ کر ینے کی جانب و کیھنے لگی۔ جہاں براس کی بہن جارکندھوں پرسوارا ہے آ خری سفر کی طرف روانہ تھی۔

☆.....☆......☆

"کیاتم میری موت پررؤگاس کے سوال پر اوسے اس کے سوال پر اسے سمجھ نہیں آیا کیا ہوئے گا اور خاموثی سے گاڑی میں اُسے گھرلے آیا۔ حریم گل کو و کھے کر اس کے پاس آنے کے لیے اچھلنے گئی۔ وجدان نے ایسے بیڈیر سٹھا ویا اور المان میں ہے۔

دو وہ کا گلاس منگوا کر اس کو میڈیسن کے ساتھ زبروتی پلا یاتھوڑی ہی دیر بعدوہ دوائی کے زیرِ اثر سور رہی تھی۔ وجدان حریم کو لے کر پاہر آ گیا۔ شام وجدان آفس سے گھر آیا تو گل کمرے کا گیٹ کھول کے باہر آرہی تھی۔ وجدان کو دیکھ کر زک ی گئے۔

'' میں جلتی ہوں ، آپ کاشکرید آپ نے اتنا خیال کیا۔'' کہد کروہ آگے بڑھنے لگی۔

'' فرازین رُک جاؤیهاں جیھو۔'' وہ لاؤنج میں رکھے صوبنے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اس کی یات برفرازین وہاں جیٹھ گئی۔

''کیسی طبیعت ہے اب تنہاری؟'' وجدال اس کے چیرے کو ویکھنے لگا۔

''ٹھیک ہول ۔''وہ نڈ ھال کہج میں بولی۔ '' مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تم ؟'' وہ اس کی سوچھی ہوئی آ تکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اد م

" مجھ سے شادی کر وگی فرازین۔" وجدان کی بات پر وہ چونک کر سراٹھا کے اُس کو ویکھنے گی

" دی تھیرو پہلے میں جہیں اپنے بارے میں بناووں کھڑتم فیصلہ کرناں'' بیر کہہ کر وجدان نے اپنا گلا کھنکار کرصاف کی ۔

''میرا نام وجدان رضا ہے بیار سے سب
ویلی بولتے ہیں ۔ بال باپ بجین میں ہی جھوڑ
گئے۔ ڈیڈی نے خودکشی کرلی کیونکہ وہ مما سے
بہت محبت کرتے تھے وہ مما کی جدائی برواشت
نہیں کر سکتے تھے اور مما ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں گر
اس کی سزا وہ آئ تک بھگت رہی ہیں۔ میری
پرورش کرنی نے کی میری کرنی جہال آراءایک
نہیں فاتون تھیں پورے فاندان میں ایک کریی

make octety com

میں بھی اپنی کلاس کی طرح ونیا کی رنگینیوں میں بری طرح سے کھویا ہوا تھا۔ بہت می لڑکیاں میری زندگی میں آئی مگر کوئی بھی الی نہ تھی جس سے مجھے محبت ہو مجھے ہرلڑ کی میں اپنی ماں نظر آئی۔ولی ہی خود غرض ..... پھر مجھے اک لڑکی راہ چلتی نظر آئی اب بیا تفاق تھا کیا تھا کہ اس لڑکی سے میراسا منا ہوتا تو اس لڑک کو بے اختیار خووکو تھتے و تھا۔''

وجدان کی بات پر فرازین گل شرمنده ی

نیرے لیے اس لڑکی کی بے خودی کوئی بڑی بات نہ تھی۔ بہت ی لڑکیوں کی نظیروں میں ؛ میں نے اس طرح سے ستائش ویکھی تھی مگر میں نے اس لڑ کی کی نظروں میں ستائش کے علاو و بھی كجحه وايكها تقاجو مججه جو كننع يرمجبور كرويتا تقااليا رَكْمَا جِسے وہ مجھ ہے بچھ كہما جا ہتى ہو۔ ميں اس ہى طرح رب سے عافل جیتار کا پھر کنب میں ہونے والے حادثے نے مجھے سنجھوز کے رکھ دیا۔ میں فرازین ان راہوں پر چلتا کرہا جو گنا ہے <u>تھے مجھے</u> ہراس چیز میں لذت سرور لگتا جس کا میرے مذہب میں منع تھا۔جس رات کلب میں آ گ گئ آ گ کے شعلے مجھے ہر جانب سے خود کو <u>نگلتے</u> محسوس ہوئے۔ میں لاجارتھا اس وقت مجھے اپنا آپ بہت بے لبن اگا چھرمیرے ول نے شدت نے رب کو یکارا جیسے اذیت کے وقت بچہ اپنی ماں کو رکارہ ہے میرا دل بھی جھوئے بیجے کی طرح بلک بلک کرانٹد کرر یا تھا کہ میں نہیں جا نتا کہ س طرح ہے میرا راستہ بنرآ گیا اور پچھنحوں بعد میں اس کلب ہے باہر تھا۔ وہ رات میری پوری زندگی پر بھاری ہے اس رات مجھ پر اوراک ہوا کہ میں تو اند حيرول يس بن را ما تنا كرين عيك كالرال معير

کہ رب کو پکار کے ویکھو۔۔۔۔۔ میں نے بھی اتن شدت سے نہیں پکارا تھا اس رات اس نے میری پکار کی کس طرح لاج رکھی مجھے میہ بات بہت ویر میں مجھ آئی کہ رب سب کی سنتا ہے ہیں آپ کی پکار میں شدت ہوئی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ پکار میں شدت ہوئی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔

و د حاد شه نه موا موتا تو میں ایسے ہی غفلت میں جیتا رہتا۔ میں ان اندھیروں سے باہر آ گیا تھا جے لوگ روشنی کہتے ہیں وہ در حقیقت گمراہی کے اندهیرے ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد گرنی نے ا بنی دوست کی نوای ہے میری شاوی کرادی اس کا نام حیاتھا مجھے حیا کی حیاہے محبت تھی۔وہ بہت مختلف تقی وه هماری کلاس کی لڑ کیوں جیسی نہ تھی بجھے بیہ کہنے مین کوئی عارضیں کہ مجھے حیا ہے زیا وہ اس کی حیا ہے محت تھی۔ میری طرح مانی میرا مبیٹ فرینڈ اور اس کی متکیتر <sup>پین</sup>گی وہ بھی ان برا گی کے راستوں ہے دور ہونے گئے۔ مجھے خوشی تھی کہ میر ہے دوست بھی بھلائی کے راستے پر گامزن ہو گئے ۔میری اور حیا کی شاوی کے بحد گرینی حج ير كنتيل ممر ان كي و بين وفات بوكني . وه وقت میرے لیے بہت کڑا تھا اس وقت حیانے مجھے سنجالا اورجریم کی پیدائش پر حیانے زندگی ہے ناطہ تو ڑ ویا اس کی موت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کیا پہتر میں اس کے قابل نہ ہوں کیونکہ و ہ ایک نیک عورت تھی۔ جب کہ میرا ماضی کوئی احیما نہ تھا۔ حیا کی موت کے بعد ایک خواب تھا جومنتقل بجھے آتا تھا میں چل تو حیا کے ساتھ رہا ہوتا تھاخواب میں پراچا تک چلتے جلتے وہ مجھ سے دور ہوجاتی اور پھر جس کے باس میں جا کر تفہر تا وہ کو ٹی اور نہیں تم ہوتی اور تمبیاری آ تکھوں میں وہی

است نظرا في حويس نه اصل زند كي مين تبهاري

للحول من ويلخى يه خواب بار بالونظر آنا ايك

اشاره تفاكه مي كهين بهي خلا جاؤن ميرا راستذتم ے ماتا ہے یا تو تمہاری محبت میں اس قدر طاقت تھی کہ میں کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔''وہ اس کی جھی آ تھھوں میں ویکھتے ہوئے بولا۔اس کی بات پروه نظریں چراگئی بیمجت ہی تھی نہ۔فرازین میں تھیک کہدر ہا ہول ند ..... ' کافی در سے جیب میشی فرازین اس کو دیکھنے لگی۔ جیسے بولنے کئے ليے الفاظ تلاش كررہي ہو\_بعض اوقات حالات الی صورت اختیار کر لیتے میں کہ آپ کولگتا ہے جو خوائب آپ نے اپنی آ تھےوں میں جائے ہوتے میں وہ دم تو ر مجئے ہوں مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا اب، پریتہ ہے وہ خواب مرتے نہیں ہیں وہ ان حالات کی وجہ ہے ہم سے کہیں حصب جاتے میں اورموقع دیکھتے ہی وہ پھرے اپنی جگہ پرآ جاتے ہیں ادر بولتے ہیں ہم اب بھی تعبیر کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور پھر وہ اے وهیرے دهیرے سب

☆----☆----☆

مي تا في حلي گيا۔

فرازین شائیگ مال میں حریم کے لیے کپڑے خریدری تھی کہ کیل پرآئی وجدان کی کال وکھے کے مسکراکراس نے پیل فون کان سے لگالیا۔ در بیگم صاحبہ کہاں رہ گئی ہو؟''

" آری ہوں جناب بس ۔ ' فرازین مسکرا

''آپ کے دونوں بچوں نے فتم سے پاگل کردیا۔''

'' او کے بیں آ رہی ہوں۔' وہ شابیگ مال سے نکل رہی تھی کہ کسی کی پکار پر چونک کر پیچھپے مڑی تو نعمان کو د کیچہ کر اس کے ماتھے پر بل آ گئے وہ گاڑی بیں شابیگ بیگزر کھنے گی۔

" بلیز فری میری بات بن او ـ " نوی اس کے

پاس آئر التجاکرتے ہوئے بولا۔ ''میرا تام فرازین وجدان ہے۔'' وہ تخی سے اس کو د مکھے کے بوئی۔

'' پلیز میری بات س لو۔'' وہ لجاجت سے ا۔

بیست ''اچھا کہو۔'' فرازین نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔

''میں اپنی غلطیوں اور زیاد تیوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگئ جو میں نے یوں تمہیں اپنی زندگی سے بے وغل کردیا۔

' تمہارے جانے کے بعد ہماری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ میری ماہم سے شادی ہو گئی شادی کے کچھ عرصے بعد پاچلا ماہم تفیک لڑی نہیں تھی خالہ نے اس کی خرکتوں سے تھیرا کر اس کو بہاں بھیجا تھا اور اپنی خِراب بنی کو ہارے سر پر مسلط کیا گیشادی کے کچھ دنوں بعد وہ اپنی اصلیت برآ می اس نے میری ماں کا جینا حرام كرديااين بوائة فريند زے آزادا تدميل جول بخااس کا میکھو کیا سراتھی میرے لیے کہاک یا رساعورت کوخود جس کے اسینے ہاتھوں سے دور نمیا اور ایک ایسی عورت کو اینایا جوخود ٹھیک نہ تھی جھے یہا چل گیا تھا کہ بدکر دار کیا ہوتا ہے کی بات یر ہما ری لڑائی ہوئی اور ماہم جھے سے طلاق کے کر چکی گئی۔ای ہروفت تہمیں یا دکر کے روتی ہیں بس ایک بارتم اُن سے مل لوائن کی حالت ٹھیک نہیں رہتی میں تم سے التجا کرتا ہوں۔'' وہ بہت امید ے فرازین کی جانب و کھیر ہاتھا۔

'' منھیک ہے میں کل آجاؤں گی۔'' کہہ کروہ جیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ گئی اور پھروجدان کی اجازت سے وہ ایک یاریسراس چوکھٹ بر

کھڑی تھی جہاں ہے بھی ٹکائی گئ تھی۔ فرازین دروازے کے باہر کھڑی عجیب می کیفیت کا شکارتھی اسے بچھٹیس آرہا تھا کہ دواندر داخل ہویانہیں ۔

''اندرآ دُندفرازین۔' نعمان اسے دہاں رُکا د کمی کے بولا۔اس نے ایک نگاہ نعمان کو دیکھا جو جھکے سر کے ساتھ کھڑا تھا اس کے کہنے پر فرازین اندر داخل ہوگئی۔ حتن میں قدم رکھتے ہی فرازین کو سب پچھ یاد آنے لگا۔ دادی' تایا اور اپنا گزرا ہوا بچپین …… بدکر دار کہیں کی …… الفاظ تھے یا گوڑے آسے جا بک کی طرح اپنے جسم پر تگتے محسوس ہوئے اس ہی حتن میں اس پر تہمت لگا کے نکالا گیا تھا۔

فرازین ای اندر ہیں کمرے میں۔ بغمان اسے اس طرح کھڑے دیکھ کے بولا وہ جانیا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اندرعالیہ کے کمرے میں داخل ہوگئ جہاں عالیہ بیڈ پرلیٹی تھیں وہ ان کو اس حالت میں دیکھ کے بری طرح سے چونی۔ آئکھوں کے کر دہیاہ صلفے نہایت کمزورلگ رہی تھیں۔ فرازین کو و کھے کروہ لیٹے سے اُٹھ گئیں یہ وہ عالیہ تو نہ تھیں وہ سارا کر دفر پید نہیں کہاں کھوگیا تھا۔

''آ گئی میری فرازین اِدھرآ میری پُگی۔''وہ پاس کھڑی فرازین کا ہاتھ بکڑ کے پاس بٹھاتے ہوئے بولیس۔عالیہ اس کے چبرے کو سکے جارہی تھیں فرازین بے تاثر چبرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عالیہ دونوں ہاتھ جوکر اس کے آگے کرتے ہوئے بری طرح سے رودیں۔

'' یہ کیا کررہی ہیں تائی .....'' فرازین ان کے بند ھے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بوئی۔ ''نہیں بٹا میں تنہازی گناہ گارہوں میں گئے

تم يرخفونا بهتان بالدهابيه بعول گئي ميں اس وقت کہ یارسانک عورت پرتہمت کی کیا سزا ہوتی ہے مجھے لا کچے نے اس قدرا غرصا کر دیا تھا کہ میں بہت گر حمٰیٰ میرے ول میں تمہاری ماں کے لیے نفرت تھی کیونکہ سب اُس کو چاہتے تھے۔ پر آج میں بولتی ہوں فرازین تیری مال تھی جانے کے قابل د ه اینے ایکے اخلاق کی عورت تھی اور تمہارا تام امال مرحومہ نے بالکلٹھیک رکھا تھا فرازین لعنیٰ اعلیٰ مرہبہتم واقعی بہت بلندلگ رہی ہو <u>مجھے</u>ادر میں نہایت بستی میں خود کومحسوں کررہی ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد مجھےسکون نام کوٹھیپ نہ ہوسکا ماہم نے میری زندگی کوچینم بنا ذال میں نے خود اینے ہاتھوں سے تم کو منوایا کیونکہ تم واقعی مارے قابل ندھی نعمان بتار ہاتھا۔ بہت اچھی جگہ تمہاری شادی ہوئی ہے تمہارا شوہر بھی بہت اجھاہے تو میں نے اس دن سوجا کہ عالیہ تونے خود البين بالمحول مح إس كواس في اصل مقام تك پہنچایا وہ جس کے لاکق تھی وہاں پہنچ کی تو نے خود قدر نہ کی۔ میں بوری بوری رات سونہیں یاتی ڈ اکٹر بولتا ہے کوئی تکلیف جیں ہے پر میں ابن کو کیا بتاؤل ضمیر کی چیمن جو ہو تی ہے نہ دہ ہر تکلیف پر حادی ہوتی ہے۔ بس تو معاف کردے تا کہ میں آسانی ہے مرسکوں ۔عالیداس کو سینے سے لگا کر بچکیوں سے رودی۔ میں نے آپ کو معاف کیا الله کی رضا کے خاطر کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوگئی اوراس کمرے ہے باہرنگل آئی۔نعمان صحن ہیں بی کھڑا تھاوہ اس کے پاس چلی آئی۔

'' جانتے ہو تعمان جب تائی جمھے یا تیں ساتی ادرمیری مال کو بولتی تھیں نہ تو جھے ان پر شدید خصہ آتا تھا میرا دل جا ہتا تھا کہ میں بھی تائی کو بچھا ایسا بلولوں پر میں بول میں یاتی تھی جھے اپنی بر دلی پر

شدت ہے رونا آتا تھا پر آئی ہجھ بین آیا وہ میری
بردلی اور میری زبان کا اس وقت ساتھ نہ وینا
ورحقیقت میں وہ اللہ کی مجھ ہے محبت تھی وہ میری
بردلی نیں تھی وہ نہیں چا ہتا تھا کہ میں اپنی زبان کی
وجہ ہے بری بنوں یا میرے منہ ہے کوئی ایسے
الفاظ تعلیں جومیری پکڑ کا سبب بنیں ۔ آئی مجھ یہ
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے
بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہے بڑا کوئی منصف ہے

گاڑی کا دروازہ کھول کے وہ پیچیے بیٹھ گئی۔ تعمان ایسے جاتا و کھتا رہا اور شکستہ قدموں سے واپس گھر کی جانب چل ویا پیشکست تو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے پیند کی تھی اپنے لیے۔

☆.....☆

وہ جارو ب گھو شئے آئے ہوئے تھے۔ ''فرازین گھوڑا ویکھو کس قدرخو بصورت ہے '' پیکی فرازین کا بازو ہلاتے ہوئے ہوئے فرازین کو بے اختیار وجدان کی بینٹنگ یا دآ گئی۔ اس کا دل جا ہااوہ اس گھوڑے پر سوار ہوا درآ گے بڑھ کردہ اس گھوڑے پر سوار ہوا درآ گے

برط دروہ میں تراہے ہوئی ہوں ۔'' پیکی کیمرا ''رکو میں تمہاری تصویر لیتی ہوں ۔'' پیکی کیمرا اٹھاتے ہوئے بولی ۔

''ابھی نہیں .....' وجدان بھا گیا ہوا گھوڑ ہے تک آیا اور جلدی سے فرازین کے پیچھے بیٹھ گیا۔ ''کیابات ہے بھئی .....' مالی زور سے بولا۔ فراڑین جھینپ تی گئی۔

'' پتہ ہے پیننگ میں لڑکالڑکی کے کان میں کیا کہدر ہاتھا؟'' وجدان کی بات پروہ ملکاسارخ موڑ کے اس کی جانب و کھے کے بولی۔ ''کیا بول رہاتھا؟''

'' يتي كه تم بهت خوبصورت مو'' وجدان كي

بات برفرازین مسکراوی۔ ویسے ہی دکش انداز میں جس مسکراہٹ کے سحر میں وہ کی سال پہلے کھوئی تھی اور بیدسین منظر پنگی نے کیمرے میں محفوظ کرلیا۔

☆.....☆

فرازین اپنے بیذروم میں لگی اس تصویر کو و کھیر کرمسکرا وی۔ جو اس نے کئی سال پہلے آ رث گیلری میں ویکھی تھی۔

'' پیتنگ میں وجدان آپ کی اس پیننگ میں کیا ہات ہے کہ میں جب بھی دیکھتی ہوں لگتا ہے میں اس کے سحر میں کھوی جاتی ہوں، ججھے خود یہ بیننگ اس قدر پیندھی کہ میراول، کی نہیں ہوااس کوسیل کرنے کا اسساب بید کیھواور بتاؤ پیننگ زیادہ دلکش ہے باریہ تصویر وہ اٹلارج تصویراس پیننگ کے برابرلگانا شوخی ہے بولا۔

بیم دونوں نے واقعی ایسا لگ رہا ہے ہم دونوں نے تصویر میں حقیقت کا رنگ بھردیا۔' وہ اپنی اور وجدان کی گھوڑ کے بہتھی تصویر کو دیکھ کرخوشگوار حیرت سے بولی۔

حیرت ہے ہوئی۔ ''ایک بات ہے میری بیگم کی مسکرا بہت اس چیننگ والی لڑکی ہے زیادہ حسین ہے۔' وجدان محبت ہے اس کے کندھے پر باز و پھیلا تا ہوا بولا۔ '' فرازین تم میرے لیے خدا کا دیا ہوا بہترین تخذہو مجھے تم ہے اور تمہاری ہر بات ہے محبت ہے۔' وجدان کے اظہار پر فرازین نے اس کے سینے ہے مراگا کر پُرسکون ہوکر آئیکھیں اس کے سینے ہے مراگا کر پُرسکون ہوکر آئیکھیں

موند لی۔

''چہارسوگھپ اندھیرے میں بس تیرے نام کی روشن کافی ہے میرے رہب کیونکہ ٹو تو میرے گمانوں جیسا ہے۔'' وہسکرادی۔ گمانوں جیسا ہے۔'' وہسکرادی۔ کانوں جیسا ہے۔'' کے کہ کے کہ کیا





"میرے نزدیک تو وہ شخص مرد بی تہیں ہے جے عورت میں کوئی خامی بی نظر شد آئے ، ٹھیک ہے میاں تم نے اگر بیوی کی جی حضوری کا سوچ بی لیا ہے تو جیجے بھلا کیا اعتراض ہوتا ہے۔'' انہوں نے کو یا ہاتھ حجھاڑے۔''میں تو تمہارا ہی بھلا جا در ہا تھا۔۔۔۔۔ارے پچھ دن ۔۔۔۔۔

### -040 A 2040-

'' ارے بھائی! پہلے دن ہے ہی بیوی گی لگام تھینچ کر رکھنی چاہے میری تھ کامیاب از دداجی زندگی کا راز ہی یہی ہے۔'' بھیائے جائے کا کپ میز پر رکھ کراس کے قریب کھسک کر راز داری سے کہا۔

nove a seven

" بیوی کو بہلے دن ہے ہی جوتے کی نوک پر رکھونو بہ سیدھی رہتی ہے در ندتو شو ہر کو پوری زندگی نچائے رکھتی ہے۔ "الحمد پوری توجہ سے تصیر بھیا کی بات من رہا تھا اور ساتھ سناتھ ہزئی فرما نبرداری سے اثبات میں سربھی ہلاتا جارہا تھا۔

" میری مثال تمہارے سامنے ہے اٹھارہ
سال ہوگئے ہیں شادی کو دیکھ لوا بی بھائی کو کیے
تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے میں نے ،
مجال ہے جومیری مرضی کے بغیر سانس بھی لے۔"
بھیائے فخر بیا نداز میں آ تکھیں گھما کر احمد کو دیکھا
اور چائے کا کیا اُٹھا کر بچی ہوئی چائے ایک ہی
گھونٹ میں لی گئے۔
گھونٹ میں لی گئے۔
" محمیح کہتے ہیں آ ہے بھیا!"

''انچھا بھائی اب اجازت دو۔ یہ اتو اروالے دل ہے جین نہیں لینے دیتے، خیر آسیہ کوتو میں نہیں دی کہ وہ بگڑی ہوئی بیو یوں کی طرح باہر گھو منے یا ہوٹانگ کی فر مائش کر ہے مرتبہیں معلوم ہے بیول کی میں کوئی بات نہیں ٹالٹا' فیج سے ایان اور نمرہ فید کررہے ہیں مثاریک کے لیے میزان کے کیڑے اور جوتے میں وغیرہ لینے ہیں۔'' بھیائے ایسے ہوئے کہا۔

''ادر ہاں میری باتوں پرضر در علی کرنا در نہ تو باتی کی زندگی بیوی کی فر مائشیں پوری کرتے گزر جائے گی۔ یمی دن ہوتے ہیں بیوی کو قابو کرنے کے۔'' انہوں نے احمد کے کندھے پر ہاتھ در کھتے ہوئے رسمان سے کہا۔

''بیشادی کے ابتدائی ایام ہی ہوتے ہیں جو فیصلہ کردیتے ہیں کہ شوہر بیوی پر حاوی ہوگا یا بیوی شوہر پر کا وی ہوتا ہے وہ حاوی شوہر پر' بس جس کا بلزا بھاری ہوتا ہے وہ حاوی ہوجا تا ہے پھر حکومت اُسی موجا تا ہے پھر حکومت اُسی کی ہوتی ہے۔'' کمرے کی دبلیز بار کرتے ہوئے

# Tittp://paksociety.com

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

تھے مگر شادی کے بغد وہ بھائی کے معاملے میں حقیقتا ہمگروا تع ہوئے تھے۔

احد کو آج بھی یا د تھا نو بیا ہتا آ سیر بھانی بڑی شوخ و شنک اور کھلتے گلاب کی سی سلفتلی کیے ہوئے تھیں۔ ہر دم بنستی مسکراتی ، قبقیم لگاتیں ، چوژیاں اور یازیب حیط تنمیں، رنگ برنگ آنچل لہراتیں وہ بہار کے جھو تکے کی مانند اس گھر میں اتری تھیں۔ مگر میہ بہار کچھ دن کی ہی ثابت ہوئی

أس کے بعدتصیر بھیانے بھالی کو پچھالیا قابو کیا که اُن کی ساری شوخی اور رنگینی ہوا ہوگئی و د ہمہ دفیت حیب سا دھےخوف اور منجیدگی کا پیکر نظر

بھیااحر کے کان میں اپنے اقوال زریں انڈیل کر نیجا ہے بورش کی طرف چل دیے۔ احد واپس آ کر صوفے کی پشت سے ٹیک

°' ہائتیں تو بھیا کی سوفی*صد درست تھی*ں اور ویسے بھی بھیا کی عمراور تجربہا تناہے کہوہ غلط بات كربي تبين سكتے۔"

☆.....☆

سیچھ دن مہلے ہی اُس کی شادی ہوئی تھی اور شاوی کے بعد بھیانے أے اوبر والے بورش میں شفٹ کردیا تھا جو خاص طور سے اِسی مقصد کے لیے تبار کروایا گیا تھا۔ تصير بهيا فطرتأ سخت مزاج اورغصيلي بركزبهيل



نے گو یا ہاتھ حجھا ڑے۔

''میں تو تمہارا ہی بھلا جا ہ رہا تھا۔۔۔۔۔ارے
پچھ دن گر رنے دواس کے بعدتم خود ہی اپنے
ہال نوچ نوچ کررو گے۔۔۔۔۔ جب بیوی قابوسے
ہاہر ہوگی۔۔۔۔ ہر دفت سسرالیوں کی آمد
ورفت۔۔۔۔ سالیوں کی فرمائشیں۔۔۔۔ بیوی کی
نازک مزاجیاں اور نخرے۔۔۔۔ بیج الگ راگ
جاب) کرو گے اور اس کے بعد بیوی بچوں اور
جاب) کرو گے اور اس کے بعد بیوی بچوں اور
سسرالیوں کی جا کری، نہ دن چین سے گزرے
گا۔نہ رات سکون سے۔'' بھیانے مستقبل کا کچھ

''الله ندكرے .....' ووز مراب بزبرایا۔ '' ماں تو آئی سلے كہدر ہا ہوں كدا بھی ہے يچھ كرواس ہے مسلے كة بيوى تمہارے سر پرچڑ ہے تم بيوى پرُ حادى ہو جاؤ اور باتى كى زىدگى جين كى بانسرى بجاؤ۔''

بھیا کو بیوی' کی تعریف کرنے پر پھرے عند آنے لگا مگر دہ کنٹرول کر کے بولے۔

''ہمیشہ بدھو کے بدھو ہی رہناتم .....عورت یں خای ڈھونڈ ناکون سامشکل ہے۔'' بھیااس کے مزید قریب کھسکہ آئے اوراس کے کان میں گھسے اُسے نے مشوروں سے نواز نے لگے۔ ایسے میں وہ 'بڑے بھیا' کم اور' فسادی عورت' بھیا کا خیال تھا کہ بیوی ایک الیک گلوق ہے جے آگر شادی کے ابتدائی دنوں میں ذھیل وے دی جائے تو شوہر کی باتی ماندہ زندگی عورت کی حیا کری کرتے ہی گزرتی ہے۔ بھیاالیسے مرووں کے سخت خلاف تھے جنہیں بیویوں کے نازنخرے افخا کرادران کے فرمائش پروگرام پورے کرکے روحانی خوشی ملتی ہے۔

میمی وجہ تھی کہ شادی کے ابتدائی ایام میں ہی بھیانے احمد کو ہائی الرث کر دیا تھا کیونکہ وہ ہرگز احمد کو جور د کا غلام نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔

\$.....\$

"اتنا بوقوف تو میں تنہیں ہر گزنہیں سجھتا تھا میاں! تم تو بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی ساس پر بھی فدا ہو، لاحول و لاقوق ، زن مریدی کا اگر کوئی ابوار ڈ ہوتا تو سب سے پہلے تنہیں ہی ماتا۔ "وہ تو گویا بھڑک اٹھے۔

''میرے نز دیک تو و ہنتی 'مرد' ہی نہیں ہے کے مزید قریب کھسک آ جے عورت میں کوئی خاب ہی نظر ندآئے ۔۔۔۔۔تھیک گھسے اُسے مٹے مشور ہے میاں تم نے اگر بیوی کی جی حضوری کا سوچ ہی ایسے میں وہ' بڑے بع لیا ہے تو بچھے بھلا کیا اعتراض موناہے۔'' انہوں نیادہ لگ رہے جھے۔

دوشيزه (130)

رہے والا مرد ہرگر شمیں ہے۔ گر آج احمد کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ پچھ دہر جیران و پریشان کھڑی احمد کو بے نیازی سے چینل سرچنگ کرتے دیکھتی رہی پھر مند موڑ کر کمرے سے ماہرنگل گئی۔

'' کہیں کچھ غلط نہ ہوجائے۔'' احمد نے چاہے کا کپ میز سے اٹھاتے ہوئے سوچا تھا۔ ایک لیحے کے لیے اُسے پریٹانی نے گیرلیا مگر ایکے ہی لیحے وہ بھیا کی باتوں کوسوچ کرمطمئن انداز میں جائے چنے لگا۔

☆.....☆.....☆

اسارہ کو شیجے بھانی کے پاس گئے ہوئے پارٹی منٹ ہی ہوئے ہوں مے جب بھیر بھیا او پر چلے آئے۔

بھیا اکثر اُسی وقت اوپر آتے تھے جب اسارہ نیچ بھائی کے پاس کسی کام سے یا وقت گزاری کے لیے جاتی تھی۔ کیونکہ اسارہ کی موجودگی میں بھیا تھل کر بات نبیس کر سکتے تھے۔ '' بیلو……منہ بیٹھا کرو۔'' بھیا نے مٹھائی میز

پرر کھتے ہوئے کہا تھا۔ '' کس خوش ہیں ہیں۔۔۔۔ پروموش ہوگئ ہے

كيا؟" احمد في مضائى كا وبه كلو لت بوك

دریافت کیا۔

"ارے پروموش ابھی کہاں ہوئی ہے۔ بیتو تہارے بیتیج کے رزلٹ کی خوشی میں ہے۔ ماشاء اللہ سے ایان نے اپنے اسکول میں فرسٹ اورشہر بھر میں چوشی پوزیشن کی ہے میٹرک میں۔" اُن کی خوشی دید ٹی تھی کیونکہ بھیا ایان اور نمرہ سے بیعد پیار کرتے تھے۔ بچوں کے معاطمے میں بھیا ایک بہت آئیڈیل باپ ٹابت ہوئے تھے۔ بچوں کی یئد....یئد....یئد آفس ہے آگروہ فریش ہوا اورصوفے پر ڈھے گیا۔ دی اور تاک میں میں ایک اور اور ایک اور اور کا اور اور کا کہ اور کا کہ اور اور کا کا اور اور کا کہ اور کا اور ک

'' کیا بہت تھک گئے ہیں؟''اسار و نے رکن سے نکل کرا ہے و یکھا تو نری سے یو چھنے گی۔ احد آئی تھے موندیں پڑار ہا۔ ''مریس درو ہے؟''جواب ندار د۔

''سر میں دروہے؟''جواب ندارد۔ ''کوئی پریشانی ہے کیا؟''اسارہ کے چبرے پرتفکر کی کئیریں الجسریں۔

ر سام سریں بریں۔
'' پلیز اسارہ ..... میں ابھی آنس سے تھکا ہوا
آ یا ہوں اور تم نے و ماغ کھا ناشروع کر دیا ہے۔
جاؤ جاکر جائے بٹاؤ میرے لیے۔'' احمد دھاڑ کر
بولا۔ اسارہ حق دق رہ گئی۔ کچھ ٹانیے وہ بجسم
جیرت بنی اسے ویکھتی رہی۔ شادی کے بعد پہلی
بارای نے احمد کا بیروپ دیکھا تھا۔ بیا حمد تو ہرگز شہیں تھا۔

وہ تیزی ہے کئی ایس گئی اور بوتل کے جن کی طرح جائے بنا کر حاضر بھو گئی احمد نے ول ہی دل میں خودکو دادوی ہے

اسارہ جائے کیے اس کے پاس کھڑی رہی۔ احمد ہرروز کی طرح آج خش ولی سے آگے بڑھ کرجائے نہیں بکڑی تھی۔

اب میرے سر پر کیوں سوار ہو ..... بیبل پر رکھ و دچاہئے ۔'' وہ بھٹا کر بولا ۔

اسأره كوجيرت كاليك اور جهنكالگاب

'' پیه لہجہ احمد کا تو ہر گزشیں تھا۔'' وہ رو ہانسی '' پیہ لہجہ احمد کا تو ہر گزشیں تھا۔'' وہ رو ہانسی ''وگئی۔

ایک مہینہ احمد کے ساتھ رہنے کے بعد اسارہ کوا تنا تو اچھی طرح ہے اندازہ ہو گیا تھا کہ احمد نصیر بھیا اور اُن جیسے دیگر مردوں جیسا اکھڑ مزاح ادر بیڈی کو ہروقت ذلیل کرنے کی کوشش میں

سیلیبر یٹ کرتے تھے اور شاید ہی بھی انہوں نے ایان اور نمرہ کی کوئی خواہش بوری کرنے سے انکار کیا ہو۔

"بہت بہت مبارک ہو ..... ماشاء اللہ بہت ذین بچہ ہے ایان۔"اُس نے گلاب جامن سے انصاف کرتے ہوئے خوش دل سے بھیا کو مبار کیاددی۔

\$.....\$

"اسارو .....!" احمر کی جمنجل کی آوازیر کچن میں ناشتہ بناتی اسارہ بلیٹ کر کمرے میں آئی۔ "پیابیوشرٹ پرلیس کرووجلدی۔ مجھے آفس ہے دریہ ہورہی ہے۔" احمد نے شرٹ کا گولا بنا کر اس کی طرف احیمالا۔

اً وہ دائش شرٹ پہن لیں .... وہ بریس ہے۔الماری میں جنگ ہے۔"اسارہ نے مجلت میں کہا، ذہن چو تہے پر چڑھی جائے کی طرف تھا۔

'' اس تم مجھے بٹاؤ آگی کہ مجھے کون کی شرک پہن کر آفس جانا چاہیے؟' احمد اس پر چزھ دوزا۔ اسارہ اس کے لیل بل بدھلتے رنگ پر حیران تھی۔آج کل نو بلاوجہ آگی اس پر غصہ کرنے لگا تھا۔

" گرآپ نے رات کوخود آی کہا تھا کہ میری وائٹ شرت پریس کردو مجھے صبح آفس پہن کر جانی ہے۔ "اسارو نے نرم کیج میں یاد دھیانی کروائی۔

'' ہاں ……!اوراب میں ہی ہے کہدر ہا ہوں کہ یہ شرث پرلیں کر جانا یہ شرث پرلیں کرو …… مجھے یہی گیمن کر جانا ہے۔''احمد چبا چبا کر بولا۔اسار ہنے شرث یکڑی اور پہلے یکن کی طرف بھاگی ، چا ہے سو کھ کر کیمنگی کے پیندے یہ ان آئی تھی اور جلتے کے قریب گیا ت

کا تی جاہا ہاتھ بیں پکڑی شرٹ کو چو لہے میں حصو تک دے۔احمد کے رویے پراسے شدید عصہ آریا تھا۔

''' پیانہیں احد کو کیا ہوتا جار ہا ہے۔' 'شرٹ پرلیس کرنتے ہوئے وہ روہانسی ہوگئی ۔غصبہ عم میں بدل گیا تھا۔

شرٹ بریس ہونے کے چکر میں ناشتہ لیٹ ہوگیااوراحمہ بکتا جھکتا ناشتہ کیے بناہی سیرھیاں اُتر گیا۔اسارہ سر پکڑ کرنیبل پر پڑے ادھورے ناشتے کودیکھنے گئی۔

x ..... x

اس ون کے بعد اسارہ نے یہ کیا کہ کپڑے وہونے کے بعد احمد کی ساری شرکس پر لیس کر کے الماری میں ہیں گر کے الماری میں ہیں گر کے الماری میں ہیں گر اس کے سی نہ کسی کا م میں غلطی کا گوئی نہ کوئی پہلو ٹکال کر خوب لزتا ' چیختا علا تا ، ا در اس کو بینچ دیکھانے کا کوئی موقع ہاتھ ہے شہرات ہی ڈروگا رہتا تھا کہ احمد پھر کوئی ہات ہی ڈروگا رہتا تھا کہ احمد پھر کوئی ہات بیکٹر کر چیخنا چلا نا نہ شروع کر دے وہ احمد کو لڑ نے کا کوئی موقع نہیں دینا جا تا تہ شروع کی کہ احمد پھر کوئی ہات بیکٹر کر چیخنا چلا نا نہ شروع کے اسادہ کے کہ کہ کہ احمد پھر کوئی ہات بیکٹر کر چیخنا چلا نا نہ شروع کی اسادہ کی کر کر چیخنا چلا نا نہ شروع کی اسادہ کی کر کر چیخنا چلا نا نہ شروع کی ہات کی کر کر چیخنا چلا نا نہ شروع کی کر دے وہ احمد کو لڑ نے کا کوئی موقع نہیں دینا جا ہی گا

پیسب دیکیرکراحمہ نے دل ہی دل میں خود کو فرموں ادوی کے دوہ اسارہ کو بھیا کے بتائے گئے مرکز کے پیران کے بتائے گئے مرکز کا میاب ہور ہاہے۔

دونوں کے تعلقات اب پہلے جیسے خوشگوار نہیں رہے تھے۔الیسے میں احمد خودگوتی دیتا۔ ''کوئی بات نہیں کچھ پانے کے لیے پچھ کھونا بھی تو پڑتا ہے۔'' اسارہ یا تو سارا دن خودکو کام میں مصروف کیے رکھتی یا فارغ دفت میں نیچے میں مصروف کے رکھتی یا فارغ دفت میں نیچے

وہ اتو ار کا دن تھا۔ اسارہ کئی دفعہ کمرے کا سب برجی چکر لگا چکی تھی ۔مگر ہر د فعہ احمد کو بے خبر سویا دیکھے کر وہ ما يوس لوث آتى \_

> آج اس نے صبح ہی صبح سارے کا م تمثالے تھے۔ تیار ہوکر احمر کا انظار کرتے کرتے اب اے شدید کوفت ہونے گی تھی۔ احمہ کو نیند ہے جگاناتواً ہے جنگ کی دعوت وینے کے متراوف تھا اور صبح ہی صبح وہ کوئی بد مزگی نہیں کرنا جا ہتی تھی۔ تقریباً گیارہ بیج احمد بیدار ہوا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔

> ' ' آ یے فریش ہو کر ناشتہ کر لیس <u>بھر مجھے</u> ای کے گھر چھوڑ آئیں۔''اس نے مرم کہج میں کہا تگر احمرسيدها ہوکر بیٹھ گیا اور تکی کہیج میں بولا۔

''کیول؟'مجھیویں تن کئیں۔

و کیوں کا کیا مطلب ہے احمہ .....کافی دن ہو گئے ہیں ای سے ملے ہوئے''

'' مال ہے اتنا بنی پیار تھا تو شاوی ہی نہ كرتيس''اس نے طنز كا تير حجوز ا\_

'' شا وی کا بیمطلب تو نہیں ہوتا کے لڑکی مال ے ملنا ہی تچھوڑ و ہے یا میکے ہی نہ جائے '' اسار و نے احتماج کیا۔

'' احيما احيما بس....! مجھے زياوہ سبق یر صانے کی ضرورت نہیں۔' اس نے باتھ اُٹھا کر أے خاموش کروا دیا۔

'' آخ سنڈے ہے اور میرا شام تک بستر چھوڑنے کا کوئی موڈ تہیں ہے۔ایک ہی دن ہوتا ے آ رام کا وہ بھی تم جیسی بیوی<u>ا</u>ں سکون ہے ہیں گزارنے ویتیں۔'اس نے بےرقی ہے کہااور رخ موژ کر لیٹ گیا۔

اسارہ غصے <u>ے حلنے لگی</u>۔

انہی لوگوں کا اب زمانہ ہے جو زبال سے اپی پھر جاتے ہیں یبال ولول کی کب سنتا ہے کوئی یہاں تھم جلائے جاتے ہیں یبال کھولوں کی تو قدیر نہیں ڈال جائے جاتے ہیں ہی سوداگروں کی نہتی ہے اور مول کائے جاتے ہیں ینبان زندوں کی تو قدر نہیں يهال مرقد لوگ سجاتے ہيں يل سب ميكي ويكفتي راي بول يل سب کي رکھتي اربتي مول شاعره بشرى سعيداحد \_ لا بهور

کے کھاتے ہینے سونے جا گئے غرض ہر چیز کا اتنا خیال رکھتی تھی ایسے منتس سن کر جب غطے میں بولنا شروع ہوئی تو گویا پھٹ بڑی احمہ کھے دہر حیرت ہے اُسے دیکھٹا رہا آج اسارہ کے صبر کا يانه لبريز موكيا تها۔ بهت ون كالجمع شده غيار آج نُكُلُّ رِ مِا تَعَارِ

نیتجنّا دونوں کی خوب لڑائی ہوئی .....احم طیش کے مارے وحز دھڑ سٹرھیاں اتر تا گھرے باہر

فينشر بعد غمر الجواشندا موالو كمراواليس آيا-وه جورن زائي ال کے آزاد ا ا جاره موجود تنيل تهي يه ورييزك نيبل يرير فيوم كي

بوٹل کے شیجے ڈائری کا ایک درق پڑا تھا۔

'' میں ای کے گھر جارہی ہوں ..... جب آپ کا د ماغ ٹھکانے آجائے تو آ کرلے جائے گا۔'' یز ہے کے بعداس نے کاغذ کا کولا بنایا اور بدمز وہوکر و بوار پر دے مارا۔

☆.....☆.....☆

نی وی دیکھ دیکھ کروہ بے زار ہوگیا تو تی وی بندكياا ورريموث بيذيرا حصال ويابه چندي گفنول میں اُسے اسارہ کی کی شدت ہے محسوس ہونے لگی

انہیں میں بیسب غلط تونہیں کرر ہا؟''ایک لیجے کے لیے اس کے ول میں خیال آیا جے اس نے فوراْ جھٹک ویا اور دھیان بٹانے کی غرض سے مو بأل اتفاكر بردى آيا كالمبرطاف لكا-كانى دن ہے اُن ہے ہات نہیں ہو لی بھی۔

آیا اسے امال کی طرح عزیز جھیں وہ چووہ سال کا تھا جب ماں کا انتقال ہوا تھا اور اس کے جھا ماہ بعد ابا جان بھی دئیا ہے رخصت ہو گئے۔ تصیر بھیا اور بری آیائے بھی آسے امال اور ایا جان کی می محسوس نہیں ہونے دی تھی او نصیر بھیا گھر میں سب ہے بڑے تھے۔ آیا دوسرے بمبر پر تھیں اس کے بعد شائستہ ہا جی کا تمبر تھا جوشا دی کے بعد ا ہے میاں کے ساتھ ذنمارک چلی گئی تھیں۔احمہ سب سے جیموۃ ہونے کی دجہ سے بہنوں اور بھیا کا لا ذ لا تھا۔ دونو ں بہنوں کی شا دی کے بعدتصیر بھیا نے پڑھائی سے لے کر جاب تک اور جاب سے شادی تک ہرقدم پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کا خیال رکھا تھا اور اس نے بھی بھیا کو ہمیشہ باپ کی ی عزت دی تھی ۔ آیا کو خدا حافظ کہد کراس نے فون بند کیااور <u>نت</u>ے کی راہ لی۔

بيار بالم دراز تقالع الحرالة

اورخوش د لی ہے کو باہوئے۔

'' آؤ .....احمرمیاں بیٹھو۔'' وہ بھیا کے پاس ہی بیٹھ گیا اور آج ہونے والامعرکہ اُن کے گوش کز ارکیا۔

'' اتنی جھو کی می بات پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کب تک ناراض رہے گی وہ ..... ارے تم بالکل فکر نہ کرد ہے بیوبوں کا بہت برانا ہتھیار ہے، ناراض ہوکر کیکے بیٹھ جانا، ایک وقعہ شادی کے ابتدائی ایام میں آسیہ نے بھی میں ذھونگ رجایا تفامگر میں این جگہ جمار ہابورے جھ مینے بلٹ کر خبر میں ای تھی میں نے ..... پھر ایک ون خود ہی اینے بھائی کے ساتھ سر کے بل چکتی ہوئی گھر والیں آگئی۔'' انہوں نے فخر بیرا ندازہ

''بون.....''احرم جھائے ستار ہا۔ '' جہریں ہر گز ضرورت جہیں ہے بیوی کو منانے کی آو کریشان ہونے کی، ارے میاتو عورتوں کا ور دِسر ہے، گھر بسانا، گھر بحانا، اور کون عورت ایٹا گھر خراب کرنی ہے۔ مرد پنومرد .....مرد الی باتوں سے پریشان میں ہوتے " بھیا ک بالوں ہے اسے ہمیشہ کی طرح بردی تسلی کی تھی۔ احمد کچھ وہر بعداویر جانے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا تو بھیانے روک لیا۔

'' گھا نا کھا کر جا نا۔'' اسار ہ تو تھی نہیں سووہ د د بارہ اطمیمان ہے وہیں بیٹھ کیا۔

☆.....☆.....☆

مغرب كا ونت قريب تها جب أس كي الكه شور سے تھلی ۔ نیچے سے کھا نا کھا کراویر آنے کے بعد د هسو کیا تھا۔

أده كھلى آ تكھول سے كفرى كى طرف نظر  پرطمانیت کے گہرے سائے لہرانے گئے جیسے کسی کو تیز کڑکتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں میسر آھٹی مو

''مت بھولیں بابا کہ بیآپ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ماں بھی ہیں۔''ایان نے 'ماں' پرخاصاز دردے کر کہا۔ بھیاسششدر تھے۔ دہ سیرھیوں کے بیچوں بچ جیرت کا بت بنا کھڑاایان کوغور سے دیکھر ہاتھا جونصیر بھیا کوآئینہ دکھار ہاتھا۔

کیا ایان کو بیزیان بھیا کے بھائی کے ساتھ ناروا سلوک نے وی تھی؟ اس نے سوچا۔ سب پھی بہت غیر متوقع تھا۔ بھیا کے گذرھے جھکتے جارہ کے ساتھ مربد جارہ کے سامنے مربد جارہ کے سامنے مربد گئا ہی چی جوان ہوتی اولا دی سے مترادف تھا۔ بھیا ہونت سے اگذرھے جھکا ہے شکت تھا۔ بھیا ہونت سے اگذرھے جھکا ہے شکت تقدموں ہے اندر کمرے کی طرف بردھ گئے۔

احمد المنهى دو دوسیرهیاں پھلانگیا او پر آیا تا که اسارہ کو منا سکے کیونگ وہ نہیل چاہتا تھا کہ اے بھی ایک دن اپنے بچون کے سامنے ای طرس شرمندہ ہونا پڑے جیسے آج بھیا ہوئے تھے۔

وہ غلط نریک تھا جس پر بھیا خود بھی ساری زندگی چلتے رہے تھے۔
زندگی چلتے رہے تھے اوراً سے بھی چلانا چا ہے تھے۔
دونوں صورتوں میں از دواجی زندگی کا توازن مجڑ جا تاہے میاں بیوی کا رشتہ بیار ادرا حساس کا رشتہ ہوتا ہے جس میں عزیت داحترام برابری کی سطح پر بوتا ہے جس میں عزیت داحترام برابری کی سطح پر بوتا ہے ۔''اسارہ کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے احمد موجا تھا۔

آخ أے برئ شدت سے احساس ہوا كه شايديه بات نصير بھيانبيں جانتے۔ چلائے کی آ واز اوپر تک آ رہی تھی۔ اس کے لیے
یہ کوئی نئی بات نہیں تھی وہ کسی نہ کسی بات پر آ سیہ
بھائی پر چیخے چلاتے رہے تھے۔ بے زاری سے
اس نے کروٹ بدلی تمریجراؤان کی آ واز من کر
اُٹھ جیٹھا۔ ہمیا مسلسل وھاڑ رہے تھے وہ کسلمندی
سے اُٹھا اور نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد جانے
سے لیے میٹر ھیاں از نے لگا۔

'''تم نے کس کی اجازت سے اپنی بہن کو کھانے کی دعوت دی ہے۔''

''ده .....وه میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔'' '' کب .....؟ دعوت وینے کے بعد۔'' بھیا حب معمول غضب ناک شے اور بھائی آنسوؤں کے ساتھ صفائیاں دینے کی کوشش کررہی تھیں گ بات معمولی ہی تھی مگر نصیر بھیا نے حب بات معمولی ہی تھی مگر نصیر بھیا نے حب معمول اچھا خاصا طوفان آٹھا رکھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دہ بھائی کو گھڑ ہے کھڑ ہے زبین میں زندہ گاڑ ہودیں۔

'' تمهاری آتی ہمت کیسے ہو گی؟'' ''میری اجازت کے بغیر .....'' ''تم .....''

" تمهاري اوقات كيّا يه؟"

''با با پلیز بس کریں۔''یدایان تھا جواس کیے کمرے سے برآ مد ہوا تھا نمرہ بھی غصے سے سرخ چہرہ لیےاس کے چیچیے پیچھے تھی۔

'' مامانے اتفاہر ابھی گوئی جرمنہیں کیا جوآپ اس طرح انہیں ذلیل کررہے ہیں۔''

بھیا کی انگارے اُگلتی زبان یک وم رک گئ انہوں نے جیسے جمران نظروں ہے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جس کے چبرے پرغصہ اور بیزاری ممایاں تھی۔ آسیہ بھائی بھی ایک نمجے کے لیے حمران ہو میں گر چھزا سکتے ہی لیے ال

1 PASS



## تيري ميري بريم كهاني

دراصل میں بہان اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں۔'' آپ کی بیٹی۔''صوفیدا درصد نے بیاتھ اور صد نے بیاتھ جاتھ کے ایک ساتھ دسوال کیا ساسنے بیٹھے محص بے اختیار ہی چونک کران کی جانب تکتے ہوئے ایک ساتھ دسوال کیا ساسنے بیٹھے محص کے ایک ہی جملے نے انہیں خاصا اُلجھا دیا تھا۔'' جی میری بنی اگل جو آپ کے گھر پر ۔۔۔۔۔

#### 

ہر بات کو جانچنے کے بعد قدم اٹھا یا جائے۔'' ''افوہ شایان مجھ سے بلا دجہ مت المجھو میرا وہ مطلب ہیں ہے جوتم سمجھ رہے ہو۔'' صوفیہ مجھ نہ یا کیں کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کس طرح کر تیں۔ انہیں اس وقت اپنے اس لاؤلے بئے یر بے تحاشہ عصہ بھی آیا جو ایک عام تی لڑکی کے سلے ان کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔

### -049 A 940.

میری مجھ بین نہیں آتا کی آخراس میں حرق کیا ہے؟''شایان نے خاصی بیزاری سے صوفیہ کے چہرے پرایک اگرائی ہوئی نظر ڈالتے ہوئے سوال گیا۔اس کا انداز ظاہر کرر ہاتھا کہ وہ اپنے الاکل پیش کرتے کرتے بالا خرتھاک ساگیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا خرج تو ذات براوری کا ہے۔اس کے بعد زبان اور پیر تعلیم۔ پر جیں وہ تمام وجو ہات جن کی بنا پر میں بھی بھی تہارارشتہ اس لڑک کے لیے نہیں لے جاسکتی لہذا بہتر ہوگا کہ اب تم مجھ سے مزید بحث ترک کرکے بہتر ہوگا کہ اب تم مجھ سے مزید بحث ترک کرکے ابنی توجہ کسی دوسری جانب میذول کرنے کی

'' دومری جانب!'' اُس نے اچتیجے سے اپنی مان کے الفاظ کو وہرایا۔

"آ پ کا مطلب ہے کہ میں سی دوسری لڑکی میں دلیسی لینے کی کوشش کروں جس کی شصرف وات برا دری ادرزبان ہم جیسی ہو بلکہ تعلیمی معیار میں ہمی ہمران ہم جو لیتی جب کرنے ہے پہنچ کے مدمقابل تھا۔شایدخوبصور بی وہ واحد ہتھیارتھا جس کے سبب اُس لڑی نے ان کی پھیمیں سالہ محنت يرياني يجيرو ياتفايه

" ای میں آپ سے الجھ نہیں رہا صرف معجمانے کی کوشش کررہا ہوں کہ ذات برا دری کا فرق ہم مسلمانوں کے لیے ہیں ہے مسلمان صرف مسلمان ہے۔ امی پلیز آب اس بات کو بچھنے کی کوشش کریں اور زیان بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں وہ بہت صاف ار دو بولتی اور جھتی ہے۔

جہاں تک تعلق اُس کی تعلیم کا ہے تو پیرکوئی اتنا بڑا ایشونہیں وہ اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی مکمل كرسكتي ہے ابھى تو أس كى عمر بھى نہايت كم ہے لیجیلے سال تو اُس نے میٹرک کیا ہے۔'' وہ ایک

مار پھرانہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے

''واه بیتاواه پہلےتو ساری زندگی یا کی یا کی جوڑ كرتم جارول بهن بهائيون كويرهايا اب سي كي بچی گھر لاکر اُس پر بھی روپیہ یاتی کی طرح

وه کسی جھی طور شایان کی بات سننے کو تیار نہ تھیں ۔اور میجھی اب شایان کے پاس کچھ کہنے و باتی بیا تھا یہ ہی سبب تھا جو وہ خاموشی ہے اُٹھا ممرے کا درواز و کھول کریا ہرنگل گیا۔صو فیہ غصے ہے مندی منہ میں بڑ بڑائے ہونے اُسے دور تک جاتا ديمحتي رين\_



آ گئے ہے پھر خراب تھی وہ وقت شرف قبولیت پاگئی اور ٹون کی بیل دوبارہ نہ میں ہی تھی۔ آئے ایک ہاہ جمعی ۔ سے ایڈا گھر ارتصد برکراس میں وموفیات کی سے میں میں انتہاں کا ایک سے جو میں میں میں میں اور انتہاں کے اس میں می

''' نون کس کا تھا؟'' اُس کے جواب ند دیے پر اہرا تیم نے اپناسوال پھر سے دہرایا۔

پر مبرات ہے ہوئی ہوئی انجان نمبر تھا' میرے '' پینہ نہیں لالہ کوئی انجان نمبر تھا' میرے اٹھانے ہے پہلے ہی بند ہو گیا۔''

من المحمد المردوباره آئے تو مجھے دیا۔'' ابراہیم ہدایت دیتا ہوا کیفے جانے والی میرھیوں کی جانب بڑھ گیا جبکہ اُس نے خوف کے سبب جلدی ہے موبائل آف کردیا مبادا دوبارہ نہ نکے اشھے۔

\$.....\$.....\$

شایان کی بار بنائسی سب بیرس کے چگر کا کے پیکر کا کے پیکر کا اس کے والے گئی کی تمام لائنس بند جیس اور کیلر کی میں طاری مکمل اند جیرایس بات کا جبوت تھا کہ گھر کے دوای سبب ہو سکتے تھے یا کر کو کی نہیں ہے جس کے دوای سبب ہو سکتے تھے یا کر وہ کی طبیعت ڈیا دہ فراب تھی اور وہ ہاسپول میں تھیں یا شاہد وہ لوگ اپنے گاؤں وہ بیس کے طلے گئے تھے۔

ہر بارسوچنے پراُ ہے احساس ہوا کہ پہلی بات
ای درست ہو گئی ہے کیونکہ اُسے پورا بھین تھا کہ
گاؤں جانے ہے تبل گل اُسے اپنا تھمل ایڈرلیس
ضرور و مے کر جائے گی اور پھراس طرح بنا بنائے
وہ بھی بھی والین نہیں جاسکتی۔ شایان کی بے چینی
کا ایک بڑا سبب صبح ہے آف گل کا سیل بھی تھا
جس پر جانے وہ کئی بار فون کر چکا تھا گر ہر بار
میسیونر کی سائی و ہے والی ریکارڈ گگ اُسے پھر
سے مایوس کردیتی۔

المايدان كالكان كالمراك الله المولكي بو

ای کی طبیعت آئ شکے سے پھر خراب تھی وہ اُن کے ساتھ اسپتال میں ہی تھی۔ آئ ایک ہاہ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا اُ سے اپنا گھریار چھوڑ کراس شہر میں مال کے علائ کے لیے رہتے ہوئے لیکن اُن کی طبیعت سنبطنے میں ہی نہ آرتی تھی اور پھر جانے کیوں کل سے شایان نے بھی اُس سے بات نہ کی نہ کوئی میں جاور نہ ہی نون ۔

یہ ای سب تھا جو ہا ہر بیٹی پر بیٹھے بیٹھے اس کا ول بھرآ یا اور آئٹھوں میں خود بخو دآ نسو چلے آئے جنہیں ووٹشو سے صاف کررای تھی جب اچا تک دوا ٹیون کا تھیلا لیے اہرا ہیم لائد اُس کے سامنے آن گھڑ ایموں

''ارے گل کیوں رور ای ہو بچہ پچھ بین ہوتا امال کو انشاء اللہ بالکل ٹھیک ہوجا کمیں گی۔'' بہن کوآٹسو بہاتا دیکھ کر وہ جلدی ہے اُس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا جامنا تھا کہ ماں کی بیاری اور گھر ہے دوری نے گل کو پریشان کردیا ہے۔

'' چلواٹھو کیفے چلیں تم نے تہیج ہے پہر تہیں کھایا۔'' وہ د دائیوں کا تھیلا وارڈ میں موجو د زس کو دے کر دالیس آ گیا تھا۔

' ' نئیس لالہ جمجے بھؤکٹ نہیں ہے ۔' ' وَ وَ آ ہستہ ہے رندھی ہوئی آ واز میں بولی \_

''چلوجتنی بھوک ہے اتنائی کھالینا۔' اہرا ہیم نے اُسے باز و سے پکڑ کر کھڑ اکر دیا۔ تب ہی یک دم اُس کے ہاتھ میں موجود اُس کا موبائل نج اشا جس پرشایان کانمبرد کیکھتے ہی وہ کپکیا ی گئی۔ جس پرشایان کانمبرد کیکھتے ہی وہ کپکیا ی گئی۔ ابراہیم اُک میا۔ اتن دیم میں وہ بٹن د ہاکرفون بند ابراہیم اُک میا۔ اتن دیم میں وہ بٹن د ہاکرفون بند کر چکی تھی۔

'' الله كرے وہ إلى وفت دوبارہ فون شه كرے:'' أين سے ول سند نكلة وال دعا أس

دوشيزه 138

جاناجاتے تھے۔

" كمال ہے آيے سامنے بينے ہيں اور نظر نہیں آیاصا جزادے تتنی بے چینی ہے سامنے گر<sup>ا</sup> میں نظر آئے والی اس بری کی ایک جھلک و کھنے کے لیے ٹیلری کے چکر کاٹ رہے ہیں۔''وہ قدر ہے جل کر پولیں ۔

''احیما تو بیہ بار بار فیرس ہے کمرے تک کے سفر کی دجہو ہ لڑ کی ہے؟'' وہ تھوڑ اسا حیران ہوتے ہوئے پولے۔

ے ہوئے ۔ '' میرا بہترین مشورہ تنہیں ہے کہ اب تم اُس کی شادی کرود تھوڑ ہے ستے مجھوتہ کے سبب اگر اُس لڑکی ہے کر علق ہو توا بہت ارجیما ہے در نہ شایان کی پیند کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی اور لایک د مکھاویہ بہر حال جو بھی کرویہ ہوج کر کرنا کہ ڈندگی اُس کے گزار ٹی ہے سواس کی بہتری کو دیکھتے ہوئے ہر قدم اٹھایا جائے۔' انہوں نے ہیے کی حالت دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کومشورہ سے نوازا۔ " ہال میں کئی ریہ ہی شوچ رہی ہوں کل ہے يهال و بال نظر دوژ الى جون ايك دُو باخيمي تعليم یا فتہ لڑ کیاں ہیں تو سہیٰ میری نظر میں اب شایان کو د کھا کر ہو چھتی ہول جس پر وہ راضی ہو۔'' اس مسئلے کا اب یمی حل تھا یہ بات تو وہ ہمی جانتی

☆.....☆.....☆

بیراینے ونوں ہے تمہارا فون کیوں آ ف '' گل کے فون اٹھاتے ہی وہ تیز آ واز میں

ا میں باسپول میں تھی ای کی طبیعت تھیک نہ متى ـ ' ده دھے سے بول ـ ''اوه تواب آننگیسی ہیں؟'' اب سال سال کاف مجر علی آج می سی

اور پاسپول میں وہ حارج نہ کرسکتی ہو۔'' دل میں آئے اِس خیال نے اُسے تھوڑا سامطمئن کردیا اور وہ حمیکری ہے نکل کر اینے کمرے کی جانب آ میاجهال جانے کے لیے اُسے لاؤی سے کزر کر جانا تھااور لا ؤنج میں جیھی صوفیہ بظاہرتو ٹی وی و مکھر ہی تھیں مرکائی در سے اپنے سینے کی بے چینی ان ہے چھی ہوئی نہ تھی انہیں رہ رہ کر حیرت

أن كا اعلى تعليم يا فته بينا جوايك بروى تميني ميس انجبینئر ہونے کے ساتھ ساتھ شروع ہے ہی اپنی مال کا فِر ما نبروار بھی رہا تھا۔ آج صرف اور صرف انک لڑگی کی جارون کی محبت میں سب سیجھ پس يشت ۋالے ہوئے تھا مال کی وہ خواہش' خوّاب جو وہ اینے قابل مینے کی شاوی کے حوالے ہے و میلی رہی تھیں کر چی کر چی ہو چکے تھے جس کا احساس اُس کے بیٹے کورٹی برابر بھی نہیں تھا۔ شایان کی اس بے حس نے ان کے دل میں موجود مکل کے خلاف عصے کو مزید ہوا دی سمی اہمی ہمی شایان کے کمرے میں جائے ہی انہوں نے غصر سے لی دی بند کر کے ریموٹ صور فے پر مھینک

کیا بات ہےصو فیہ بیگم مزاج کیوں اس قدر برہم ہے؟" قریب ہی بیٹے صاحب نے اخبار ہے نظریں اُٹھا کراُن کی جانب تکا۔ " آب تو ایسے سوال کرر ہے ہیں جسے پکھ جا نے ہی شہوں '' وہ تھوڑ ا ساج ' کر پولیس ... ' ہاں جو میں جانتا ہوں وہ تو خاصی پرانی بات ہوگی مکر آپ اس ونت اے غصے میں کیوں ہیں وہ دریا دنت کرر ہا ہوں ۔'' صوفیہ نے یک دم غصے میں تی وی بند کر کے ریموٹ پھینکا اُن کی سمجھ میں مبرآ یا و وائل اجا کنے آئے والے غیر کا س انہیں لے کر گھر آئے ہیں اور شاید اِی ہفتہ ہم گاؤں بھی واپس چلے جا میں۔'' اُدای اُس کے لیجے سے جھلک رہی تھی۔

'' تم گاؤں واپس جارہی ہو؟'' اس خبر نے شایان کو پریشان کر دیا۔

'' نظاہری بات ہے دالیں تو جانا ہی ہے۔ یہاں تو میں اور لالہ صرف امی کے علاج کے لیے رور ہے تھے۔اب دو پہلے ہے کافی بہتر ہیں تو دالیس تو جانا ہوگا۔اب تو بابا بھی روز فون کرر ہے ہیں گھر بھی اکیلا ہے اور زر مینہ بھانی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔'' وہ ہر بات تفصیل سے بتاتی چلی

''اچھاتم مجھےا ہے گاؤن کے گھر کا ایڈر لیس بھیج دو میں انشاء التد حبلہ ہی ای کے ساتھ آؤں گا۔''وہ اُسے اطمینان دلاتا ہوا بولا۔

''کوئی فائدہ ہمیں ہے شایان ہمارے مہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی ۔''

" چنو جی بیبان بھی وہ جی مسئلہ تھا خاندان ا ذات براوری ہمیں ہندو ڈک ہے آ زادی حاصل کئے کُی زمانہ گزر گیا مگر آج بھی ہماراذ ہیں ویسا ہی ا تھا ان کی طرح انسان کو ذایت براوری بیل بانے ہوئے شایان کی مایوی میں مزید اضافہ ہو گیا محاذ صرف ایک جانب نہ تھاوہ دونو ن طرف ایک محاذ

'''مگرگل اگرتمہارے گھر دالے نہ مانے تو بھر کیا ہوگا۔ میری ای تو بہلے ہی تیار نہیں ہیں ایسے میں اگر میں زبردی انہیں لے بھی آ جاؤں گا تو سمجھوتہاری طرف ہے انکار ہوجائے گا معاملہ تو بھرد ہیں کا و ہیں ہے۔''شایان کی سمجھ میں نہ آیا ہے مند کس طرح طل ہوگا۔

ہے درنہ ہمارے بڑے ہمیں بھی ایک نہ ہونے دیں گے۔''گل جب بولی تو ایک بجیب سیخی اُس کے لہجہ میں تھی۔ ''میں تمجھانہیں۔''

'' بیں تمہیں سمجھا دوں گی اور ایڈرلیں ابھی سینذ کر دیتی ہوں جو میری خالہ کے گھر کا ہے۔ وہ گاؤں سے قریب ہی شہر میں رہتی ہیں اگرتم وہاں آئے تو مجھے میتی کر دینا میں خالہ کے گھر شہر آجاؤں گی تم ہے ملنے۔''

اور پھر پچھ دہر ہاتوں کے بعد اس نے فون
ہند کر دیاگل سے گفتگو کے بعد شایان کو انٹا یقین تو
ہوگیا تھا کہ اگر و دگل کے بغیر نہیں روسکنا تو گل بھی
اُس کے بنا ادھوری ہے گر اُس کے باوجود ان
دونوں کے راہتے نہیں کی دیوازیں کھڑی تھیں۔
وہ ویواری سی طرح ہنائی جاسٹنی ہیں ہے بھی گل
نے اُسے بہت جلد سمجھا دیا۔ شروع شروع میں تو
اس ضمن میں دیا جانے والاگل کا ہر مشورہ اُسے
نری ہیوتونی لگا گر پھر گر رہتے وقت کے ہرون
اُس نے اُسے احساس داریا گر بناگل کی ہائت مانے وو
نی ایک نہیں ہو بھتے اور آ خرکار اُس نے اُس نے
مرح اُس کے جوجش
طرح اُس سے گل جیا ہی ہے۔

A ..... A

'' تم نے بچھے اعظم بھائی کی بیٹی کے بارے میں کچھ جواب نہیں دیا۔'' صوفیہ نے شایان کے چبرے پر ایک نظر ذالتے ہوئے سوال کیا جو ہڑی خاموثی ہے اپنے سامنے رکھے لیپ ناپ میں مصروف تھا۔

این کا و بیں ہے۔''شایان کی بھی شہ آیا ہے۔''ای میں نے آپ ہے کہا تھا آپ کا جوول اس طرح طل ہوگا۔ '' در کھوشا یاں کی جو کی جھ کی کھی کو گئی اور ان کی کی کی کی کھی کو گئی ہوں کا میں اگر کی کھی کو گئی ہوں کی ہواب

دوشيره 140

دینے کے ساتھ ہی وہ لیپ ٹاپ آف کر کے اُٹھ کھڑ اہوا صاف طاہر تھا اب وہ اس سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا جا ہتا۔

" تو پھر میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں۔" صوفیہ نے اُس کی تمام ہاتوں کو یکسر نظرانداز کر کے اپنے مطلب کی ہات کی۔
" پیتنہیں۔" اُس کا دل ہی نہ جاہا مزید کوئی ہات کرنے کو۔
ہات کرنے کو۔

''ای میرے دوسوٹ نکال کریک میں ڈال ویں آج شام کوشاید مجھے حیدر آباد جاؤں میرے دوست کے بھائی کی شادی ہے۔ بارات کے ساتھ مجھے بھی جانا ہوگا۔''

''کون سے دوست کے بھائی کی ہو''وہ تقریباً اُس کے تمام دوستوں سے واقف تھیں۔
'' آ ب اُسے نہیں جائیں میرے ماتھ آفس میں ہوتا ہے۔''وہ اپنی بات ختم کرتے ہوگئی بات ختم کرتے ہوگئی بات ختم کرتے ہوگئی بات ختم کرتے ہوگئی جانب کی بازی بیٹی کواطلاع کر سکیں کی جانب کی بازی بیٹی کواطلاع کر سکیں کہ شایان شادی پر آ آدہ ہوگیا ہے۔ یہ آج کے دن اُن کے لیے سب سے بردی خوش تھی۔

'' اِس دقت اتنی جلدی میں کون آگیا۔''
انہوں نے سامنے گئی گھڑی پر ایک نظر ذالی ابھی
دن کے گیارہ ہی ہجے تھے۔شایان آفس جاچکا
تھا۔گھر میں صرف وہ اور چھوٹی بنی ہائر ہتھیں جس
کے کالج کی آج چھٹی تھی۔ وہ جلدی سے ہاتھ
صاف کر کے باہر کی جانب نیکیں جبکہ مائرہ ان

'' کون ہے؟'' اُس نے دردازے پر لکے ہول ہے جھا تکتے ہوئے یو چھا۔

باہر دواو نیچے لیے آدمی گھڑ ہے تھے جن میں ہے ایک یقینا گل کا بھائی تھا جو کا فی عرصہ تک ان کے محلے میں بالکل سامنے والے گھر میں بی رہ کر گیا تھا اور اکثر کا آئے ہے والیسی پروہ اسے گل کے ساتھ ہاسپیل آتا جاتا دیکھتی تھی بنا کوئی جواب دیے دروازہ پھرسے بجایا گیا۔

"'' کون ہے یا ہر .....' صوفیہ نے بیٹی کے تشویش زوہ چبرے پر نظر ذالتے ہوئے سوال کیا۔

کیا۔ '' میرا خیال ہے گل کا بھائی ہے۔'' مائزہ دروازے سے تھوڑ اچھے ہمناگئی۔

" یہ بہال کیا کرنے آیا ہے۔ "صوفیہ بھی تھوڑ اسا پریشان ہوگئیں ادراآ گے بڑھ کر در واز ہ کھول دیا اتنی دیرییں دہ اپنے سر کو اچھی طرح دویئے سے ذھانب چکی تھیں درداز ہ کھولتے ہی دہ اندرکی جانب ہوگئیں۔

'''کس سے ملناہے آپ کو۔''اینے کیجے کو تھوڑ اساسخت کرتے ہوئے انہوں نے سامنے موجود فخصیات ہے ہوال کیا۔

'' میرشایان کا ہی گھر ہے نا۔'' یا ہر موجود ود افراد میں ہے ایک تو گل کا بھائی تھا جبکہ ڈوسرے کوانہوں نے آئ پہلی بار دیکھا تھا وہ تھوز اساعمر رسید ہمخص تھا جس نےصوفیہ ہے میسوال کیا۔ ''جی ہاں گرآ ہے کون ہیں؟''

'' بہن اگر آپ اجازت ویں تو میں پھے در کے لیے آپ کے گھر میں بیٹے کر بات کرنا جا ہتا ہوں۔گل کو تو شاید آپ جانتی ہوں بدشتی ہے میں اُس کا ماہ ہوں۔''

میں اُس کا باب ہوں۔' ' ماریخ کھٹر ہے۔ شخص کی آ واز تھوڑ ای می جمرا گئی۔ 1

(دوشيزه 🚻

وہ اتنا پر بیٹان کیوں تھا یہ بات صوفیہ کی بھی بیٹ نہ آئی خدانخواستہ کہیں گل کوتو نہیں کچھ ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی اُن کی نگا ہوں کے ساتھ ہی اُن کی نگا ہوں کے ساتھ وہ گیا اب وہ گھبرای سالہ خوبھورت کی گل کا چبرہ آگیا اب وہ گھبرای منگیں کہ باہر کھزے شخص کو کیا جواب ویں۔ وہ اُن کے لیے بالکل انجان تھا ایسے میں وہ کس طرح مجروسہ کرتے ہوئے اُسے اندر آنے کی اجازت ویتیں۔ انہیں کچھ بچھ ہی نہ آیا۔

"کون ہے باہر۔" صدصاحب نماز پڑھ کر واک پر جائے اور پھر واپس آ کرسوجایا کرتے تھے۔

رینائر منٹ کے بعد ہے اُن کی میدہی روٹین تھی میہ وقت ان کے دوبارہ جا گنے کا ہی ہوتا اور حب عادت وہ جاگ کر وردازہ تک آ کھڑ ہے ہوئے۔

" میں نے آپ کوگل کا بنایا تھانہ بدأس کے والد ہیں۔" صوفیہ جلدی سے بنا کر وروازے سے مثل کئیں۔

سے ہٹ سیں۔

"کل کے والد "" مدکی جرانی ہجاتھی
انہوں نے صرف گل کا نام ہی ساتھا ویکھا تو اُ سے
بھی آئ تک نہ تھا اور پھراس طرح اُس کے باپ
اور بھائی کا ان کے درواڑ کے پر آنا جبکہان کے
خیال کے مطابق گل کو تو اس محلے سے واپس گئے
خیال کے مطابق گل کو تو اس محلے سے واپس گئے
ہوئے بھی تقریباً دو تین ماہ ہو چلے شے اب ایسا کیا
ہوا جو اس باپ بینے کو اُن کے درواڑ ہے تک آنا
ہوا جو اس باپ بینے کو اُن کے درواڑ ہے تک آنا
ہوا جو اس باپ جینے کو اُن کے درواڑ ہے تک آنا

'' آپ پلیز اندر آجا کیں۔''یفینا بات جو بھی تھی دروازے پر کھڑے ہو کر کرنے والی نہ تھی اس کا انداز وتو وہ ہاہر کھڑے افراد کے چیروں کو د کچے کر لگا کے تنے صدیرتا حب کی رہنما گی تیل دوہ

دونوں افراوڈ رائنگ روم تک آگئے۔
'' پلیز تشریف رکھیں میں ذرا جائے کا کہہ
آؤں۔' وو دروازے سے ہی واپس پلٹنے گئے
جب انہیں ابرا ہیم نے آواز وے کرروک ویا۔
'' پلیز انکل ہم چائے وغیرہ کچھ نہیں پئیں
گے آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر ہماری بات س نیس۔' وہ خاصا پر بیٹان تھا۔ صدصاحب واپس بلٹ آئے۔

" ہمیں شایان سے ملنا ہے صرف اس سے طننے کے لیے میں نے اور بابائے آگ کو زحمت وی ہے۔"

' وہ تو آفس چلا گیا گریہ تو بٹاؤ کہ سب خیریت توہم کیوں شایان سے ملنا چاہتے ہو۔'' کوہ تھوڑ اسا گھبرا کرتیز تیز ہولتے چلے گئے۔

ا ویکھیں بھالی صاحب آپ بھی یقینا بیٹیوں والے ہوں کے اور اس حوالے سے میری تکلیف اور پر بشانی کو باآسانی سمجھ سکیس گے۔ ''اس دفعہ بات کل کے والد نے شروع کی۔

" تو بات گل اور شانیان کے حوالے ہے ہی میں باہر کھڑی صوفیہ نے سوچا وہ سمجھ رہی تھیں کہ سب تھیا۔ ہوگیا ہے غلط تھا شایان آج بھی اُس سب تھیا۔ ہوگیا ہے غلط تھا شایان آج بھی اُس لا کی محبت کے چنگل ہے باہر نہیں نگلا۔ یہاں تک کداُس کا باپ اور بھا لی یہاں تک آن پہنے۔ انہیں ایک بار پھر شایان پر شدت سے غصر آیا۔ انہیں ایک بار پھر شایان پر شدت سے غصر آیا۔ ان کی تمہید نے صدصا حب کو بھی پر بیتان کر دیا۔ ان کی تمہید نے صدصا حب کو بھی پر بیتان کر دیا۔ ان کی تمہید نے صدصا حب کو بھی پر بیتان کر دیا۔ ان کی تمہید نے صدصا حب کو بھی پر بیتان کر دیا۔ ان کی تمہید نے صدصا حب کو بھی پر بیتان کر دیا۔ ان کی تمہید نے صدصا حب کو بھی پر بیتان کر دیا۔ ان کی تمہید نے صدصا حب کو بھی پر بیتان کر دیا۔ ان کی تمہید نے صدصا حب کو بھی پر بیتان کر دیا۔ ان کی تمہید نے میں بات پر جھوڑ دی ۔ ان بوں نے در میان میں بات بھی اور دی ۔ بیتان میں بات بھی اور دی ۔ بیتان میں اور دی جھوڑ دی ۔

'' بی جی بالکل آپ اپنی بات بکمل کریں اور پر مشالف مست مول آمیا کی چی بیشینانها ری بھی بیٹی

موسيزه عَلَمًا ﴾

ای ہے بلکہ ایسا کریں آپ ہر بات میری بیگم کے سامنے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ میں تو کیچھ زیادہ نہیں جانتا ہوسکتا ہے کسی بھی سلسلے میں صوفیہ کی مددآپ کے کام آسکے ۔''

اپنے سامنے البینے چھ فٹ کے شخص کی شرمندگی دیمے کرائیں چھ جیب سامحسوں ہور ہاتھا ایک شخصیات کا تصورتو ہمیشدان کے زدیک رعب در بدید فخر سے تناسید ہی رہا تھا جبکہ یہ شخص تو ان کے تصور سے قدر ہے مختلف تھا یا شاید بینی کی محبت نے ہر چیز کوختم کردیا تھا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی انہوں نے صوفیہ کو بھی باہر سے آ داز دے کراندر بالالیا جس کا مقصد محفل اُس شخص کے اعتماد کو بحال بالیا جس کا مقصد محفل اُس شخص کے اعتماد کو بحال کرنا تھا گھر کی عورت کا ایسے شخص کے سامنے انا جہاں پر دے پرخاص توجہ دی جاتی ہوگئی ہوگ

وراصل میں بیاں اپنی بین سے ملئے آیا ول-"

'' آپ کی بینی۔'' صوفیہ اور صدنے بے اختیار ہی چونک کران کی جانب سکتے ہوئے ایک ساتھ سوال کیا سامنے بیٹھے تخص کے ایک ہی جملے نے انہیں خاصا اُلجھا دیا تھا۔

" جی میری بین اگل جوآپ کے گھر پرموجود ہے۔"

اب پریشان ہونے کی ہاری صدصاحب کی مخت ان لوگوں مختی شایدا ہے قبیلے کی روایات کے تحت ان لوگوں نے اپنی بیٹی کوئل کر دیا ہے اور اب اُس کے تل یا اغواء کا پر جہ شایاں کے خلاف کے گا ایک ہی بی بی

میں کئی وسوسے اُن کے ؤئن میں آ کرانہیں ڈائن طور پرمفلوج کر گئے انہیں شایان کی موت اپنے بالکل سامنے بیشی دکھائی دی اور وہ اس وقت کو پچھتاتے جب انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر آنے دیا یقینا ان کے پاس اسلح بھی موجود ہوگا۔ '' آپ ہوش میں تو ہیں۔'' مو فیہ یک دم غصہ بیں آگئیں۔

'' دیکھیں بہن میں ای لیے آپ سے اندر آ کر بات کرنا جاہتا تھا کیونکہ مجھے امید تھی کہ میری!س بات کا کوئی بھی رقبل ہوسکتا ہے۔'' '' ایک منٹ بابا مجھے بات کرنے ویں۔'' ابرائیم نے اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش کر دادیا۔

" وراصل آئی مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس بموری ہے کہ گل پچھلے بندرہ ون مے کھر میں ہے وہ خالہ کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی جہاں سے کہیں غائب ہوگئ۔اس کا مو باکل اف ہے اور جب میں کئے اینا اثر کو رسوخ استعال کر کے اس کے فون کال کی لسٹ چیک کروائی تو پید چلا وہ آخری وقت تک صرف شایان سے را بطے میں تھی جس کا صاف مطلب منہ ہے کہ وہ شایان کے ساتھ ہے۔ جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ شامان آفس ہے اور تھر پر کل تبین ہے تو بھروہ کہاں گئی ۔ یقینا اگر وہ شایان کے ساتھ ہے تو اس وقت اُ ہے یہاں ہونا جا ہے۔'' ابراہیم جو کچھ کہہ ر ہاہے اگروہ کی تھاتو پھراس کا آخر میں کیا جائے والأسوال غاصا خطرناك تقا\_ واقعی میں بیہو چنے والی بایت محلی کہ بچھلے بورے پندرہ دن سے گل كهال تقى؟ جُبكه شايان تومسكسل كفرير تقا اس د دران اُس کی کوئی بھی ایسی سرگرمی نہ تھی جوانہیں منتكوك كرني أكل كانتا تت جونا اورمو باتل تمبرول کی لسٹ ہے شایان کا نمبر ملنا در حقیقت خود ایک تشویش کی بات تھی وہ پریشان ہوائھیں۔

میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ہم بھی اسے
تی لاعلم ہیں جتنے آ ب اس لیے بہتر ہوگا کہ شایان
سے دانطہ کر کے معلوم کیا جائے کہ گل کہاں ہے؟
اور اگرگل اُس کے ساتھ نہیں ہے تو بچروہ کہاں
ہے؟ مگر حقیقت رہے کہ گل ہمارے پاس اس گھر
میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہوتو آپ
میرے پورے ہوگی تلاقی لے سے ہیں۔''

'' مہیں انکل ہمیں آپ پر پورایقین ہے اور یقینا آگ ہات کا جواب شایان ہی بہتر دے سکے گا کہاں وفت گل کہاں ہے؟ تو بداب آپ اس ہے معلوم کریں میں اور با با یہاں قریب ہی آیک ہوٹل میں مقیم آن اور ہوسکتا ہے شام تک ایک چگر بھر ہے لگا کمیں کیونکہ میں شایان سے ل کرخود بھی بات کرنا جا ہوں گا۔

'' جو بھی ہے بھائی صاحب بیہ خیال رکھے گا میری عزت اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔'' باہر نکلتے نکلتے گل کے والدا ایک وم ضمرصا حب کے۔ یاس رکتے ہوئے بولے کے۔ یاس رکتے ہوئے بولے کے۔

''اگرمیرےاختیار میں ہوانڈانشاءالقدآ ہے کی عزت کو کو کی نقصان میں پہنچے گا۔''انہوں نے تسلی دی۔

''معاملہ کیا ہے؟ بیان کی مجھ میں اُس وقت

تک نیں آسکا تھا جب تک وہ شایان ہے ٹل کر
ہر بات نہ ہو چھ لیتے اور شایان نے ابھی آ تھ بج

ہر بات نہ ہو چھ لیتے اور شایان نے ابھی آ تھ بج
ان سے پہلے گھر نہ آ نا تھا۔ اور وہ آ کھ بجے کا انظار
انہیں کس طرح کرنا تھا بیصرف وہ اور صوفیہ تی
جان سکتے تھے گر جانے کیوں ان کا ول شایان
جان سکتے تھے گر جانے کیوں ان کا ول شایان
سے بات کر تے ہوئے ڈرر ہا تھا۔ انہیں لگ رہا
تھا کہ اگر گل شایان سے منا تھا نہیں لگ رہا

کھراُ ن کا غدشہ *ورست ٹابت ہ*وا۔

''' امی آپ ہوٹن میں تو ہیں۔ جھے کیا پیدگل کہاں ہے؟''صوفیہ کی بات سفتے ہی شایان کے ماتھے پربل آگئے۔

'' دیکھو بیٹا اس کے گھر والے بہت پریشان ایں۔ انہیں پورایقین ہے کہ لاکی تمہارے ساتھ ہے۔ اب تمہاری بہتری ای میں ہے کہ ان کی لاگی عزت اور شرافت سے انہیں واپس کر دو۔ ' صمصاحب نے آگے براھ کرشایان کو سمجھانے کی کوشش کی۔

'' بیلیز پایا آپ تو اس طرح بات شکری۔ مجھے تو ہنی آ رہی ہے بیسوی کر کہ مین دوسرے شہر جا کر ایک کڑی بھگا لایا اور پھروہ بندرہ دنوں سے میرے پاکس ہے اور کسی کو پینہ بھی نہیں جلا۔'' وہ طنز بیا نداز میں بچھائی طرح بولا کہ صدصاحب بھی لاجواب ہوکر خاموش ہو گئے۔

'' تو پھر وہ لڑکی کہاں گئی؟ ابھی اس کا باپ اور بھائی وو ہارہ آئے والے میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں انہیں کیا جواب دوں کے '' صوفیہ کم بیثانی سے بولیں۔

'' واق جواب ویں جواآ پ کو دینا چاہیے۔ جب لڑکی آپ کے گھر میں نہیں ہے۔ میرے پاس نہیں ہے تو یقنینا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ایں۔ تو آپ کیوں ڈررہی میں جب وہ آ کمیں تو جو پچ ہوائیس بتا دیجیے گا۔''

صوفیہ کی سجھ میں نہ آیا وہ کس کی بات پر یقین کریں۔ اپنے جنے کی یا گل کے گھر والوں کی۔ دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا تھا مگر کون؟ پہ فیصلہ کرناان کے لیے قطعی مشکل ہو گیا۔ ''گل شایان کے ساتھ نہیں ہے۔' یہیں کر جھوری بیتانی اور خلیل صاحب آئی وہ بھی صوفیہ کو قدرتی ہی محسوں ہوئی یا شایدوہ بٹی کی مال تھیں ای لیے ان کے درد کو دل سے محسوس کررہی تھیں۔

محسوں کررہی سیں۔
'' ویکھیں میں پھر بھی کوشش کروں گی سے
د کیھنے کی کہ گل کہاں ہے؟ اگر وہ یہاں ہوئی اور
مجھے ذرابھی اُس کا پت چلاتو یقین جانے میں اُ سے
آ ب کوضرور واپس کروں گی۔ میدا آ ب سے
دعدہ ہے۔''

دونوں باب بیٹا بنا کوئی بات کے واپس بلٹ
گئے گر جاتے جاتے اہراہیم انہیں اپنا کارؤ ضرور
وے گیا۔ وہ کوئٹہ کے آڑھتی تھے کارؤ میں دکان
اور گھر کے ساتھ مو بائل نمبر بھی تکھا ہوا تھا۔ صوفیہ
نے ای بل دل ہے وعاکی کہ ان کی بیٹی انہیں
بحفاظت چلد از جلد واپس ال جائے تاکہ یہ
شریف لوگ مزید کسی پریشائی اور متوقع بدنا می
شریف لوگ مزید کسی پریشائی اور متوقع بدنا می
ضالہ جانتی ہیں کہ گل غائب ہے اور وہ بھی ای ذر
ہوئی تھی ورنہ تو شاید اس تک میس کو پنہ وال گیا
ہوئی تھی ورنہ تو شاید اس تک میس کو پنہ وال گیا
ہوئی تھی ورنہ تو شاید اس تک میس کو پنہ وال گیا
ہوئی تھی ورنہ تو شاید اس تک میس کو پنہ وال گیا

حیرت کی تھی۔ وہ جب سے کل والے مسئلے ہے یر بیثان ہوئی تھیں۔ ہر چھوٹی جھوٹی بات انہیں اس طرح ہی ؤرایا کرتی تھی۔گل تا حال غائب تھی اور شایان بڑے مزے اور سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ صرف اس مسئلے کی بنا ہراس کے رشته کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑچکا تھا۔جس کی کم از تھم شایان کو کوئی برواہ نہ تھی اس کی ہے بروا ہی و کیچه کر بھی وہ دل ہی ول میں فلستی رہتی تھیں اکثر و ہسوچتیں اگر شایان گل کے بارے میں نہیں جانتا تو مچروه کسے اتنامطمئن نظر آ ریا ہے جبکہ وہ تو گل کی محبت کا وعو پیرار تھا کیا محبت حالات و مکھ گزختم ہو گئی یا کوئی اور کہانی ہے انٹیس کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا تھا این لیے فجر کے بعد ہے وہ یہ بی تالنے بانے بن رہی تھیں کہ اجا تک ہی سات ہے کے قریب آنے والی رابعہ کی فون کال نے انہیں ذ مشرب کرویا اور پھرینہ ڈنیس کیوں رابعہ کا خیریت وریافت کر کینے کا انداز بھی انہیں کچھا لگ سالگا شاید این کمنے رائعہ کی آ واز اور لہجہ کچھ عجیب سا

'' میں بالکل ٹھیک ہوں تم سنادُ آگی آئی صبح صبح میں کیسے یادآ گئی۔'' '' آپ سے تھوڑا کام ہے۔'' اس کی سرگوشیانہ آ وازراز واری میں ڈھل گئی۔ '' ہاں بولو کیا کام ہے؟'' صوفیہ کا ول دھڑ کنے لگا۔ '' آپ کسی بھی طرح آج بارہ بجے تک

اپ بی سارس ای بارہ جبا ملک میرے گھر آ جا کیں گر خیال رکھے گا اس کا علم شایان یاز و ہیب میں ہے کئ کونہ ہو۔' ''الیں کمیا بات ہوسکتی تھی جس کے لیے رابعہ اس قدر راز داری کی متقاضی تھی وہ سمجھ نہ یائی۔ اس فدر راز داری کی متقاضی تھی وہ سمجھ نہ یائی۔

دوشتره 45

جیسے بھی ہوآ ج آ ہے گا ضرور اللہ حافظ۔''

ان کا جواب سنے بغیر ہی رابعہ نے فون بند كرديا اور پھر سات كے ہے لے كر كميارہ كے تک کا وفت انہوں نے سولی پر گز ارا ' حمیارہ بیج شایان کے آئس جاتے ہی وہ تیار ہوکر صد صاحب کے ساتھ رابعہ کے گھر جانے کونگلیں اور 12:15 يروه اس كے گھر كے سامنے تھيں۔ رابعہ کی بدایت کے مطابق انہوں نے کال بیل کے بجائے أے موبائل ہر ایک مس کال دے دمی ا گلے ہی مل رابعہ کی جیموئی بیش بے درواز ہ کھول ویا اور اس کی رہنمائی میں طلتے ہوئے دونوں میاں بوئ لاؤ بح کے آگئے اور پھر وہاں نے را بعہ آئیں خاموش ہے لئے ہوئے زوہیں کے کمرے کے دروازے برہ ک گھڑی ہوئیں۔اُن کی سمجھ میں اجھی تک نہ آیا کہ کون کی بلی تھلے ہے یا ہر نکلنے والی ہے۔ رابعہ کے درواز ہے کا ہنڈل تھماتے ہی درواز وکھل گیا اوراس کی سنگت میں وہ و دنوں میاں بیوی اندر واخل ہو گئے عین سامنے بیڈر پر سبز دویتے میں ایک لڑکی موجودتھی جو انهیس دیمیتے ہی اُنکھ کھڑی ہوئی۔ وہ یقینا کل تھی یہ جھٹکا جتنا صوفیہ کے لیے جیران کن تھا ابتا ہی صد صاً حب كوبھى لگا۔

'' یہ بہان کیا کررہی ہے؟'' بے ساختہ ہی ان کے منہ سے نکلا جبکہ گل انہیں ویکھتے ہی گھبرا کے رویے گئی۔

'' تم گل ہو نا۔'' صوفیہ نے آگے بڑھ کر اُسے کندھوں سے جمجھوڑ ڈالا جبکہ وہ بٹا کوئی جواب دیے وہیں بیڈ پر بیٹھ کررونے گی۔ وہ بری طرح کیکیا بھی رئی تھی شاید وہ خوف زرہ تھی۔ صوفیہ کی تبھی بنہ آیااصل معاملہ کیا ہے۔ سوفیہ کی تبھی ہو پی اواز دیا ہوا۔

شایان کمرے میں داخل ہوا اور سامنے موجود اینے ماں باپ کود کھے کرحق وق روگیا۔

''تم اتنے بے غیرت نکلو گے میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔''اُ ہے دیکھتے ہی صوفیہ تیزی ہے اُس کی جانب بڑھیں اورا یک زور کا تھیٹراُس کے منہ پر مارتے ہوئے بولیں۔

''' اس لڑکی کا خاندان اس وقت کتنی مشکل پیس ہے تہہیں اس بات کا کو ئی احساس نہیں ہے۔ تم اس قدر ہے حس ہو مجھے تو شرم آر ہی ہے تہہیں اپنی اولا دیکتے ہوئے۔'' وہ اُسے ماریتے ہوئے ردتی بھی جارہی تھی۔

''امی پلیز میری بات توسیس''شایان نے انہیں رو کنے کی کوشش ضرور کی ۔ مگر نار کھاتے ہوئے بیچنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی اُن کے ہاتھ تھام کرانہیں روکا۔

تھک کروہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کررونے لگیں جبکہ صد صاحب ہالکل خاموش اور ساکت کھڑے تھے۔صورت حال ایسی بھی ہوسکتی ہے انہیں ہالکل امیدنتھی۔

''امی پلیز اس طرح روئیں مت۔ آب جو الوں کوفون کردیں۔ وہ اِسے آک کھر والوں کوفون کردیں۔ وہ اِسے آک کے گھر والوں کوفون کردیں۔ وہ اِسے آکر کے ہم اسے لیے خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا انداز ہمیں خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا انداز ہمیں اچھی طرح ہو چکا ہے۔ آگر ہمارے نصیب میں صرف اس لیے وور گاکھی ہے کہ ہماراتعلق الگ الگ زبان اور تو م سے ہے تو ٹھیک ہے روری الگ زبان اور تو م سے ہے تو ٹھیک ہے روری محصر منظور ہے۔ آ ب خلیل انگل کوفون کریں گل کو آگر کے جا گیں۔'' اور پھرصو فیہ کے فون کریں گل کو آگر کے جا گیں۔'' اور پھرصو فیہ کے فون کریے آگر کی گئر آس کے پچھے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کی گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں کے کھنٹوں کے کھنٹوں کے کہنے گھنٹوں بعد ہی دونوں باب جیٹا وہاں پہنچ کے گھنٹوں کے کھنٹوں کے ک

باپ کے پڑمروہ چرب پررون کی آگی۔

'' بیدن آپ کی بٹی اسے آپ اپ ساتھ
لے جا سکتے ہیں۔ میرے بیٹے نے صرف اس سے
نکاح کیا ہے اس کے علاوہ دونوں کے درمیان
کوئی تعلق ابھی تک نہیں ہے۔ جس کی گواہ میری
یہ نند ہے کیونکہ گل پہلے ون سے ہی اس کے ہاں
ہے۔''

وہ نہایت شرمندگی سے ہر بات کی وضاحت دے رہی تھیں جیسے سارا تصور صرف ان کے بیٹے کائی ہو۔ دوسری جانب فلیل صاحب بھی بے صد شرمندہ تھے۔ جائے تھے ہر ممل میں ان کی بنی برابر کی شریک ہے۔

" بھائی صاحب اس سب کے باوجود آپ
ہے ایک ورخواست ضرور کروں گی اگر مناسب ہو
تو ہر بات بھلا کر میرے بیٹے کواپنالیس کیونکہ اسی
ہیں اب ہم سب کی بھلائی ہے اور آپ کی ہماری
عزت بھی اسی مل میں ہے۔ ور نہ سوائے بدنا می
کے پچھ نہ ملے گا۔" اپنے ول کی بات وہ زبان
تک کے آپھی نہ ملے گا۔" اپنے ول کی بات وہ زبان

سک لے آسمیں۔ جواب میں فلیل صاحب بالکل خاموش تھے اور سر جھکائے جیٹے تھے گل ان کے پاؤں کے پاس بیٹھی رور بی تھی ایرا ہیم چیرے پرتخی لیے اپنے باپ کے کندھے تھاہے ان کے عین چیچے کھزا تھا۔ پورے کمرے میں عجیب سا ماحول طاری تھا۔

اگر اِن لوگوں نے رشتہ ہے انکار کردیا اور گل کو یہاں ہے لے جاکر مار دیا تو میں ساری زندگی اینے بیٹے کا سامنا نہ کرسکوں گی ، یہ سوچ رہ رہ کر ان کے ذہن میں انجر رہی تھی اور وہ ہر گزرتے نمجے میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کی دیا گو تھیں۔ آئ انہیں احساس ہوا کہ دہ بھی غلط تھیں

کسی بھی معالمے میں اس قدر شدت بہندی انہی نہ تن اگر خایان نے اپنی بہند کا اظہار کیا ہی تھا تو دونوں گھروں کو اس بارے میں ایک وفعہ شربیشے کر ضرور سوچنا جا ہے تھا گراس وفت تو ضدنے انہیں اینے گھیرے میں لے رکھا تھا وار اب وہ اس کے کو پہلے تارہی تھیں۔

'' میں گل کو اینے ساتھ لے جار ہا ہوں۔ میری بوری برادری کو پت ہے کہ بدایتی خالہ کے محمر ب آب لوگ الطلے عضے آجا تمیں با قاعدہ رشتہ کے کر، میں اے ایے گھرے سب کے سامنے رخصت کرون گا تا کہ کوئی پینہ کے کہ قبل خان کی بٹی نے گھرہے بھا گ کرشاوی کر لی۔'' کل کے سریر ہاتھ رکھ کروہ آ ہتہ آ ہت بولتے چلے محتے۔ان کے اِلْفاظ نے کمرے کے ماحول کو نیٹسر تبدیل کرویا ہراتھی کے چیرے کے منت ہوئے اعصاب و صلے پڑھے معاملہ اتنی آ سانی ہے حل ہوجائے گا بیرتو کل اور شایان نے سوحیا بھی شد تھا۔ دونو ں کو اپنی زندگی کا ایک ایک مل موت کی طرف بر حتا د که ریاضا که ایک وم بی حالات بدل مجئے ۔ فزال کا موسم بہار میں تیدیل ہو گیا خدا مر دونو ل کا یقین سوا ہو گیا۔ مسوف لے آ کے بڑھ کرکل کو سینے سے اگالیا علیل صاحب ائی جگہ ہے اُٹھ کھڑے ہوئے گل ان کے ساتھ چکی گئی واپس آئے کے لیے مگر یقیناً اُس کی یہ واپسی بہلے ہے بہت مختلف اور خوبصورت ہونے والي تفي أوراب شايان كواً ي دن كا انتظارتها جب أے این کل کو بوری عزت کے ساتھ واپس لے کرآنا تھااوراب وہ دن دور نہ تھا اور کچ تو یہ ہے کہ بٹا عرت کے کی جانے والی محبت بے کار

44.....44

# محبت کی دھنگ

'' سانول ..... تمبارا گھر بہت خوبصورت ہے۔' اس میں احساب کمتری نام کوئیں تھا' اس لیے فراضد کی سے تعریف کی۔' جمہیں پیندآ یا؟'' سانول نے پوچھا تو اس نے بے نیازی سے کند ھے اُچکاد ہے۔'' میں ہر چیزا پی حیثیت کے مطابق .....

#### -000 A 2000

''عمر بارتم تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑھے ہو۔ میں تم سے کیون کوئی ہات چھپانے نگا بھلاآ؟ اگر میر نے ول کے ساتھ دہائ نے بھی اس بات کو سلیم کرلیا تو تم اس مہت کے سب سے پہلے راز دار ہو گے۔''اس نے اپنے طور پر اپنا دفاع کرنا چاہاتھا۔

"" " موں ..... یعنی و ماغ شہیں تو دل ضرور سلیم کرتا ہے تہارا۔ " و المعنی خیز انداز میں بولا۔ " ول کی کیا بات کریں دل تو ہے نادان جاناں! " سانول سنگنایا۔

'' اس کا مطلب ہے کہ لائن پر آ رہے ہو؟'' عمر ہنسا۔

سانول اور عمر دونوں کا تعلق دولت مند گھرانے سے تھا یو نیورٹی میں عمر ،شینا اور عاشر بھی اس کے گروپ کا حصہ تھے ۔عمر خود بھی ماروی کی محبت میں گوڈ ہے گوڈ ہے ڈوب جا تھا مگر ماروی کا رجحان سانول کی طرف پاکر کھکش میں تھاو و جار بہنوں کا اکنو تالا ڈلہ بھائی ' ہے حدد ولت

#### -049 A -04

تم تواللها في ہوآ دُکے کیون نہ قابو میں ہم تو الله فی ہوآ دُکے کیون نہ قابو میں ہم تو پر یون کو ہیں ہم تو پر یون کو ہی باتوں میں بھی اس ہے محبت کرتم بھی اس ہے محبت کرتے ہو؟''عمر نے کہا تو اس کا دل بلیون آجھلا۔

'' أف ..... بيدوست بھى ند پية نہيں كيے ول كراز جان ليتے ہيں۔ "أس نے ول ہى ول من كراد جان كي ول من كركا۔ من كہا عمر نے أس كے كند ھے پر ہاتھ ركھ كركہا۔ '' كيوں ..... تھيك كہتدريا ہولي نال ؟''

'' ایک تو کوئی بات شیس ہے وہ بلاشبہ آتھی لزگ ہے لیکن اِس کا مطلب ینہیں کہ میں ول ہی ہار جیٹھا ہوں ۔'' بد بخت اس اٹکار پر دل احتجاجاً زور سے دھڑ کا تھا۔

"سانول ..... میں تیرایار ہوں تو مجھ سے پچھ نہیں چھپا سکتا۔ میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں اور پھر اس کے نام پر تیری آ تجھوں میں وصنک رنگ اُتر آتے ہیں۔"عمر نے تفصیل سے کہا۔

WWWPALL COM

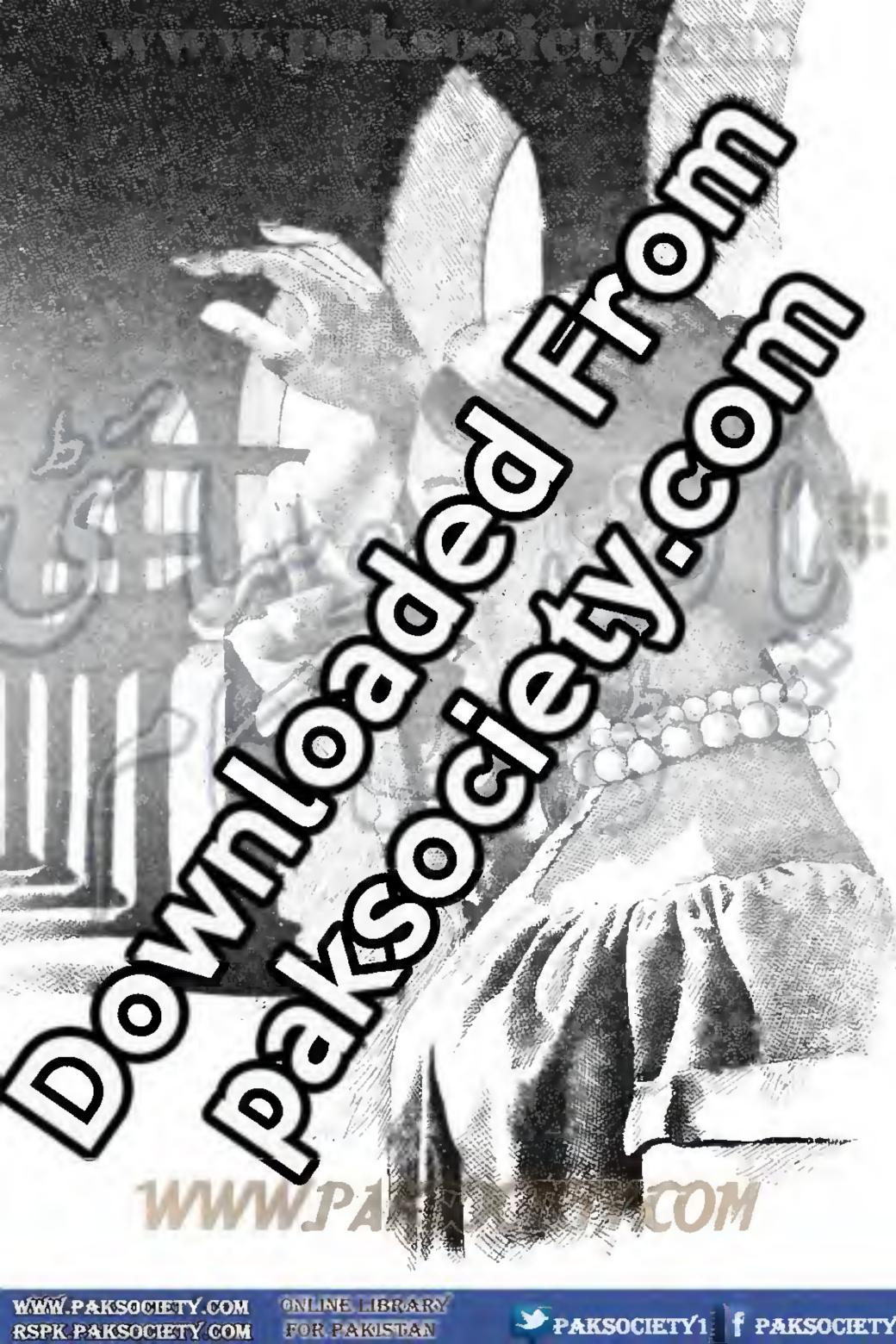

مند بہیندسم اور فرین تھا۔ شیعا اور عاشر کا تعلق بائی کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ ایسے دولت حسن سے ملا مالی کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ البتہ قدرت نے اسے دولت حسن سے مالا مال کرنے میں کوئی کسرا تھا ندر کھی تھی کہ و کیھنے والے کو تھٹک سے رُکنا پڑتا۔ پھراس کا انداز گفتگو رکھا دُ اسے بہت ی لڑکیوں میں ممتاز کرتا تھا اور بہی اس کی شخصیت کا سحرتھا کہ سانول اور عمر کی طرح کئی لڑکوں کے دلوں کی دھڑ کئیں اس کے نام طرح کئی لڑکوں کے دلوں کی دھڑ کئیں اس کے نام شخصیت کا عام وصف تھی۔ گئی مالا جہتی تھی شائنگی اور شگفتہ مزاجی اس کی شائنگی اور شگفتہ مزاجی اس کی شائنگی ۔ شخصیت کا خاص وصف تھی۔

☆.....☆

''ماروی'' نام لینے ہے ول وجد کرنے لگتا ہے۔'' دہ خود ہے کہہ کر ہنسا۔ بھی بھی جھے اپنی بے اختیار بول سے خود خوف آنے لگتا ہے تم میرے لیے بہت خاص اور قابل احترام ہو ..... اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ ہے تم پر انگلی ایٹھے۔ تمہیں ول کے اس خوبصورت راز ہے آشنا ایٹھے۔ تمہیں ول کے اس خوبصورت راز ہے آشنا کرنے کے لیے جھے مناسب وقت کا انتظار کرنا

کیکن اس ہے پہلے کوئی اتو ہو جو میرے دل نا دال کی بے قرار یول کی داستان من سکے یہ تو پھر وہ ایک دی شخص ہے میر انہارایار عمر۔''

خود ہے ہا تین کرتے اسے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ چاروں بنا بتا ہے اس کے گھر آن دھمکے ..... وہ شام زندگی کی سب سے حسین شام تھی ، مجھے ایسی شیشوں والی روش پر چلنے کی عادت نہیں ہے ایسا لگتا ہے ابھی مجسل جاؤں گی۔'' ماروی نے سبک روی ہے قدم اٹھاتے اورر کھتے ہوئے کہا۔

" رھیان ہے یہاں پھیلنے کواور بھی بہت کچھ ہے۔" ہبنانے اس کی طرف جھک کرسر کوشی کی تو

وہ کھلکھلا کر ہنس دئی۔ '' اس چوٹ ہے سنجل گئی تو اور چوٹیں بھی سہدلوں گی ۔'' اس نے کو یا هینا کی بات کا خوب حفدا تھا یا تھا۔

'' سانول ..... تمہارا تھر بہت خوبصورت ہے۔'' اس میں احساس کمتری نام کونہیں تھا' اس لیے فرا خدلی ہے تعریف کی ۔

'''مهمیں پسندا کیا؟'' سانول نے پوچھاتواس نے بے نیازی ہے کند ھے اُچکا دیے۔

'' میں ہر چیزا پی حیثیت کے مطالق پہند کرتی ہول۔ بیگر بقینا بہت خوبصورت ہے کیکن اس کی خوبصورتی شاہداس مخص کوزیا وہ اٹریکٹ کر ہے گی جس کے اسٹینس کے مطالق ہوگا میرے لیے تو یہ گھر ہے زیاوہ عجائب گھر ہے۔'' وہ بھی ذراجو متاثر ہوئی ہویا مرعوب ہوئی ہو۔

'' اور تمبارا أبنا تُحر كيسا ہے؟'' سانول نے اشتياق ہے يو جھا۔

'' میرا گر بظاہر دیکھنے میں جیسا بھی ہے گر میں خود اپنی ڈاٹ میں جہت دولت مند ہوں میرے پاس محبت کے بیش بہا خزائے ہیں۔'' وہ شاہانیا انداز میں بولی۔

ساہاجہ الدارین ہوں۔ '' نمس خوش نصیب کی محبت کے خزانے میں؟'' سانول کے علاوہ باتی تمیوں نے بشور مجا دیا

'' بچھے بناتے وقت رب سو بنا میرے اندر نفرت کا مادہ رکھنا تو سمجھو بھول ہی گیا تھا۔میرے اندراتنی محبت ہے اتن محبت ہے اتن محبت ہے کہ سمجھی کم نہیں پڑسکتی۔'' دہ بڑے خواب ناک انداز میں کہدری تھی۔

'' ار ہے ۔۔۔۔۔کس کی محبت؟'' هینا نے اس خوا برید دلڑ کی کوجھنجھوڑ کر یو حیما۔ محبت كرتى بول ورندوه بحص بھى عام ى لاكى سمجھے گا۔ بال البند اگرنگن سچى ہے تو پرداند ضرور شمع سك كے پاس آئے گا۔'

اہے وہ دن یا د آیا جب اس نے سینئرز کے نرینے میں پھنس کراہے مدو کے لیے پکاراتھا۔ ''بہیلپ پلیز۔''

" واٹ میںنڈ؟" وواس کی مدد کے لیے آیا تو خود بھی پھنس گیا۔ لڑ کے لڑ کیوں نے ان کے گرد گول وائر ہینالیا اور اب وہ ماردی سے گانے کی فرمائش کررہے تھے۔

سانول نے آنے پر اسے بھی تھیر لیا ممیا تو سب کی فر مائش پراس نے ' چانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں؟' کے چند بول گائے کہ اس کے سواکوئی چار وزیس تھا۔

سانول خیبت سب نے اس کی آواز کی بہت تحریف کی اور وہ نو غور شی میں پہلا ون تھا۔
مینا تو اس کی بچین کی ووست می عمر اور عاشر سے دوئتی ہو کی تو وہ فائیو اسٹارز کے نام سے بیچانے جانے گئے۔

چند ہیں روز میں آس کی دھر کئیں تا نول کے نام کا ور وکرنے گئیں تو ہوج کے اس نے انداز نے انداز نے اسے پریشان کر ڈالا۔ هینا کواس کا کھویا کھویا انداز مطلب مجھانے لگا تھا مگر ماروی نے بھی مان کے نہ ویا اور سانول خووتو اتنا لیے ویے رہنے والا کھا کہ اس ہے کوئی تو تع ہی برکار تھی۔ ایک روز عمر نے اسے پچھ سنانے کی فر مائش کروی تو سب نے خوب اصرار کیا اس کی آ واز بہت خوبصورت تھی اور سب نے اور سب کے اصرار پردہ منگنانے کی۔

میری روح کی خفیقت میرے آنسوؤں سے

پوچھو میرامجلسی تبسم میراراز دال نہیں ہے ' ' محول گیول کی محبت' جا کلیٹ اور آئس کریم کی محبت' جلبی اور موہمن حلوے کی محبت' پیز ااور شوار ہے کی محبت .....' وہ سنجیدگی ہے کہتی جارہی مقمی عمرا ور هینا ہنس ہنس کر پاگل ہور ہے تھے اس کی واستان محبت من کر۔

ا' ایک دم بجواس ۔'' عاشر نے اُ کٹا کر کہا۔ '' تم جیلس ہور ہے ہو؟'' ماروی نے پوچھا۔ '' کس ہے؟''وہ جیران ہوا۔ '' میری محبول ہے۔'' وہ بنسی۔ '' جی نہیں ..... میرا اسٹینڈرڈ ا تنا بھی لونہیں ہے۔'' وہ منہ بنا کر بولاتو سانول سمیت سب بنس

&.....&

" سانوال صاحب به چائے۔" خان بابا کیآ دازا ہے تھنچ کرحال میں لئے آئی۔ " صاحب پیچ چیکے کیوں مسکرایا جار ہا ہے؟" خان بابا نے معنی خیز انداز میں پوچھا تو وہ مرجھنگ کر ہس ویا۔

'' کیجیونہیں خان بانا ہم آوٹنی ۔'' کہہ کر اس نے چائے کا کپ ہونواں ہے لگالیا۔ پیشہ پیشنہ کیا ۔۔۔۔۔

ھیٹا کہتی ہے کہ اسے دولت کی ہوں رکھنے
والوں ہے نفرت ہے۔ ای نے بتایا تھا کہ سانول
نے کہا تھا کہ لڑکیوں کواس کی طرف اس کی وولت
کی شش کھینے کر لے آتی ہے لیکن میں شادی اس
لڑکی ہے کروں گا جومیری دولت ہے نہیں صرف
مجھ ہے جہت کر ہے گی۔' ماروی کو ھیٹا کے بتائے
ہوئے جملے اکثریا داتہ تے رہتے ہیں۔

"کیا میں ثابت کر پاؤں گی کے میری محبت ہر غرض اور طبع ہے بے نیاز ہے۔ نہیں ..... میں کھی بھی اس پر بیا طاہر نہیں کروں گی کہ میں اس ہے

WWWP AND STELL COM

آ ف كورس " شينا بولي -"کل کیمیس میں بات کریں گے۔"عمرنے ۔ ''منبیں۔' منسینا نے فورانز دید کی۔ ''ریزن.....'و وحیران موایه '' میں ماروی اور سانول کی موجودگی میں بالتشمين كرناجا أتى \_'' " كونى خاص بات ہے؟" اس نے ألحے كر جون ..... وجن خاص \_" و ويزز که بر انداز البين أثير كبول طو كالأثا المرائي الأراية ا شای افوا کیسی پر 🕳 شام پانگا 🧲 رات السط شده وقت اور مثلام والم المراجعة المستقير ا بن جناب فرا مين السيخ الله الم عمرية كافي كا

کو ٹی نفس ٹبیں ہے کو تی ہمنو انہیں ہے فقط ایک دل تھا اب تک سو وہ مہر بان ٹبیس

ہے۔ انہی پھرون پر چل کے اگر آ سکوتو آ ؤ ..... میرے گھر کے رالنے میں کوئی کہکشاں نہیں

المراسب واه سد فربروست المسائل المراسب في المرف المخى المربية المربية

چندرون بعد جب شین والیتین مو کیا که ماروی مانول سے محبت کرنے گئے ای سانول سے محبت کرنے گئے ای سانول سے محبت کرنے گئے کہ کہا گرنا چاہیے کہ سانپ بھی مرجانے اور لاکھی بھی نہ تو نے ۔

مانپ بھی مرجانے اور لاکھی بھی نہ تو نے ۔

المحر سن مرکا نمبر ملایا ۔

انداز میں عمر کا نمبر ملایا ۔

' ہیلو شینا سن کیسے یاد کیا؟' عمر کی شوخ آواز ابھری ۔

آ واز ابھری ۔

انداز میں تم سے ملنا جا ہتی ہوں ۔' شینا نے مہم سے انداز میں کہا ۔

مہم سے انداز میں کہا ۔

مہم سے انداز میں کہا ۔

ر بوآل رائٹ۔'' عمرے کیجے میں قدر '' پہلیاں بھوانی جیوڑو..... سیدهی اور PA کی میں اور COM

كاحال جانة ہو؟"

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

صاف بات کرو۔'

'' کیا تم جائے ہو؟ سابول میرے بارے
میں کیا سوچتا ہے؟' 'آخر کار اس نے پوچھ ہی

والا۔

'' تمہارے بارے میں؟' 'وہ حیران ہوا۔

'' ہاں …..میرے بارے میں کیا سوچتا ہے ہوتو

'' تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے ہوتو

'' تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے ہوتو

'' تباؤ نال ….. ہم دوست ہیں۔' وہ بے قراری ہوئی۔

قراری ہوئی۔

قراری ہوئی۔

گرکوسو کیا بھر پوچھا۔

کو درمیان طے ہوگیا کہ عمر کو باروی کو حاصل

کرنے سے لیے کیا کرنا ہوگا اور شینا سانول تک

کرنے بیج سی ہے۔

کرنے سے لیے کیا کرنا ہوگا اور شینا سانول تک

## سجى كهانيان كامقبول ترين سلسله والمساقيات

الثیش پرجنم لینے والی کہانیاں ....جن میں جدائی اور طن کی وسل بھی شامل ہے۔

متازاحر کے قلم سے خوش اثر ارسلی زہر کی کہانیاں ناز نیناں تازیشکاں کے قطع الک

فتندسا مانيانِ جولا نيال ليے پليث فارم نمبر کي سوعا تيل .....

جنہیں قارئین کچی کہانیاں نے اپنی پیندیدگی ہے نواز کرامرکر دیا۔



قیمت صرف=/500 روسیے۔ زیراہتمام :طلوع افرک پیلی کیشنز

0300-4850461/0333-4524137 £jb

Email: fulooashk@yahoo.com

## WWWPA COM

۔ لگ رہا تھا زندگی نے رنگ ی کلنے کی تھی۔ول کو '' سنو ..... ایم دونو ن ..... کینی مین اورتم الگ ا لگ نیس میں یا ' اُس کی آ واز سر کوشی میں وحل کسی بل قرارتیس تفایه

> ' او کے اللہ حافظ۔' 'اس نے فورا کہہ کر کال ڈس کنیکٹ کر دی و دپند کیجے حیرت ہے سوچتار ہا پھرمر جھٹک کے مسکراویا۔

☆.....☆.....☆

ا گلےروز و ویالکل نارٹل انداز میں ملی یہ '' مار ..... سنا ہے کل یو نیورشی میں کسی کی لڑائی ہوئی تھی ۔''عاشرنے کباتو ماروی اورسانول کوجیرت ہوئی شینا اور عمرنے پوچھ ہی لیا۔ مس کی لڑائی ؟''

'' وہی کریلوں کا جوز ا.....نبیلیہا ورراقع ی''' '' میہ خبراصرف عاشر کے یاس تھی باق سب ب خبر من ورتما اس ليے في جانے ير د ذنوں نے حمرا سائس لیا:ورنہ بیالوگ وہ حشر كرتے كەللامان .....

ا و عمراز ائی ہوئی کیوں؟ ' فعینا نے یو چھا۔ '' جب نز دیکیان حد سے بڑھنے لکیس تو یہی النجام ہوتا ہے۔ "عمر نے کہا۔

" مرکھ دور دور سے بھی واز کر کیتے ہیں۔" هينا بنس كر بولي-

'' ہاں نظروں کے تیرول سے ..... بیاتو میں نے بھی سنا ہے بر کھائل ہونے والوں کی تعداد معلوم نہیں۔ ''عاشرنے کہا۔

''یشینا' عمراور عاشر نتیوی بنس رہے تھے مگر سانول کسی محمری سوچ میں تم تھا کیونکیہ ماروی أے نظرا نداز کررہی تھی مسلسل .....

☆.....☆

سانول تک رسائی کا ہررستہ دھند میں لیٹا ہوا محسوس ہور ہاتھا سا نول کی محبت کا حصول ناممکن سا

' بمجھے شینا سے ہات کرنی حاہیے۔ وہی تو ہے جس کے کند سے پر سرر کھ کے روستی ہوں ول کا بوجھ ہاکا کر عتی ہوں ۔'' اس نے ولکر ملی ہے سو حالیکن انگلے دن سب پہر ملیا میث ہو گیا۔ ' مجھے تم سے چھی شیئر کرنا ہے ماروی '' شینا نے تھنکتی ہوئی آ واز میں کہا۔

'' پید ہے سانول ..... جمھے پیند کرتا ہے ہیں نے کی بارمحسوس کیا ہے وہ سب سے چوری چوری مجھے تکتا ہے۔ ' وہ اپنے آپ میں مست تھی .. ماروی کے دل پرایک قیامت آئے گزرگی اور هیٹا کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوتی ۔

" أن في في الك وفعد كها تقا ..... هيئا تم جي بہت اچھی لکتی ہوا ورعمر نے بھی جھے بتایا ہے کہ وہ ا کثر عمر ہے میری باتین کرتا ہے تو اس کا مطلب يكي جوانال .... كدوه مجھے لأتك كرتا ہے۔''

☆.....☆.....☆

'' سانول..... بار آج میں بہت خوش ہوں۔''عمرنے کہا۔ ''اجھا کی ....نوش ہونے کی وجہ ہمیں بھی تو

پية ہلے۔' سانول مسکرایا ..

'' ہاں تو کیوں نہیں ..... تو تو میرا جگری یار ہے تھیے نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا'' عمر نے جذبانی بن کا مظاہرہ کیا۔

'' وہ ماروی ہے نال بار .....وہ مجھ سے شاوی كرنا جائتى ہے۔'' عمر نے كن أنكميوں سے سا نول کی طرف دیچیر کرکہا۔

سانول کا دل دھک ہے رہ کیا مگر اُس نے اینے چبرے کے تاثرات کو قابو میں رکھتے ہوئے سرسری انداز میں بوجھا۔ نے تو کمال ہی کرویا۔ "عمراس کے جاتے ہی تبقیدلگا کے سا۔

\$.....\$.....\$

جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں ول کے بدلے دروول دیا کرتے ہیں آ ج کل پیرگا نا ده کچھ زیادہ ہی مستقل مزاجی ہے سنے لکی تھی ۔

" هينانے سے كہا تھاكدوه كلاس كانشس ب ا ہے بھلا جھے جیسی غریب لڑ کی ہے محبت کر کے اپنی کلاس میں سر نیچا کرنے کی کیا ضرورت ہے تمر جھے اس سے ایک بار یو چھ لینا جا ہے۔' اُس نے

سوچا... '' سانول..... میں تم ہے کچھ پوچھا جا ہتی

جي جناب عاليه ضرور يو يهي \_' ووآج عنال موڈیش لگ رہاتھا۔

'' سا تول .....تم نے کبھی میرے بارے می*ں* 

' تمبارے باکے بیں ..... مثلا کیا؟'' وہ انحان بن کر بولا ۔

اور دل ہی دل میں کہا۔ (تمہاری سوچوں ہے فرصت ملے تو ہیں کئی اور کے بارے میں سوچوں ناں۔)

''اجھا یہ باویس تمہیں کیسی لگتی ہوں؟'' اس نے اگلاسوال کیا۔

' ' تم بهت الحچی بو ادر بهت الحچی دوست ہو۔'' مانول نے رسان سے کہا۔

اس کی آتھوں میں اس دفت عمر کا پریشان چره گھوم رہا تھا جواس کی خاطر ماردی کوسانول کی طرف ملتفت كرنے كى كوشش كرر ہاتھا۔

'' صرف دوست ہوں؟''اس نے اپنی آ داز

''اجها...اس نخودم سے کہا؟' " ماں توادر کیا؟" عمر دلوق ہے بولا۔ '' تب میں نے اُسے کہا کہتم اے پیند کرتے ہواورشادی بھی کرنا چاہتے ہولیکن دہ نہتی ہے کہ میں تو تم کو بیند کرتی ہوں۔اس کیے تم ہے ہی شادی کرنا جا ہتی ہوں میں نے تو اسے بہت مسمجها بالم ليكن و وتبيس ماني -"عمر نے كبا-" ارہے نہیں یار! ایسی کوئی بات نہیں ہے.....اگر ایبا کچھ ہوتا تو میں کب کائم ہے شیئر کر چکا ہوتا بلکہ شاید ماروی کو بھی پر پوز کر چکا

ای نے اینے لہو ہوتے دل کوسنعبالا اور عمر کو تسلمال ويين لكا-

' تم صرف میری خاطر اینا کبدرہے ہو ناں ۔'' عمر نے جذباتی پن سے کہا۔ وہ ڈرامہ بازى كرية بين خاصانا برقعاء

'' ویکھو ..... میں اے ایک بار پھر تنہاری خاطر شمجھانے کی کوشش کروں گا۔'' عمر نے دلکیر انداز ش کہا۔

'' حجهوز و يار ..... بيسب تو نصيب كى باتيس ہوتی ہیں کوئی کسی کے تعییب کے تکھے کونا تو مٹاسکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی سے ابس کا نصیب چھین سکتا ہے اور پھرمیرا تو ایک مائنڈ ہے کہ میں ای لڑ کی ہے شادی کروں گا جو جھے دل د جان سے حیا ہے گی \_ د ہتم ہے محبت کرتی ہے اور یقیناً تم بھی ..... خدا کر ہے بتم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔'' سانول نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرکھا ادر اُٹھ کر کیے المية وك بحرتاد مان سے چلا كيا ..

'' داہ ..... میرے یارتم تو بہت ہی مجولے ہو.....اتی آ سانی ہےتم نے رستہ بدل لیا اور اپنا نصيب ميرے حوالے كر ديا۔ داه شيئا صاحب....تم

برٹ نبیں کرنا چاہتا مگر وہ مجھے فورس کررہی ہے۔'' عمر نے کمال اوا کاری کی۔ '' خیر …… تم اسے پروپوز کر کیوں نہیں وستے ۔ ویسے یار میں بھی تو ہینا کو پروپوز کرنے والا ہوں۔' سانول نے کہا۔ عمر خوش سے الجیل مزالیعنی اُس کا راستہ

عمر خوش ہے الحجیل کیزا لیعنی اُس کا راستہ صاف ہوگیا تھا۔

آج سانول اپنے ہیرنش کو هینا کے گھر سیجنے ارتبا

'' یمی تو کشش ہے دولت کی ..... بھا ہجھ جسی غریب لڑکی میں سانول جیسے رئیس زاد ہے ۔ جیسی غریب لڑکی میں سانول جیسے رئیس زاد ہے ۔ کے لیے کیا اہمیت ہوسکتی ہے بروٹیا صرف دولت والول کی ہے۔'' وہ بہت ول گرفگی ہے سوچ رہی

> تیری اس آوا ہے میں ہوں آشنا اتناجس پیر تجھے غرور ہے میں جیوں کی تیرے بغیر بھی مجھے زندگی کاشعور ہے

وہ جو زندگ سے مانیس ہور ہی تھی آخرا کار بہت سوچنے کے بعداس نے ول ہی دل میں مصم اراوہ کیا کہ وہ سانول کے بغیر بھی اسے جی کر دکھائے گی اور پھروہ اپنی پرانی جون میں والیں آگئا۔

'' یا الله تیراشکر ..... مار دی قسم ہے تم نے تو بور کر کے رکھ دیا تھا۔'' عاشر بھی آج کل اپنی مثلنی کی تیار یوں میں لگا ہوا تھا۔

''' جی ہاں جناب ..... ہم تو ایسے ہی ہیں۔'' ووہنس پڑی۔ کی پر قابو پائے ہوئے گیا۔
'' سوری یار .....اگرتم نے مجھ سے کوئی تو قع الست کر لی ہوتو ..... میں نے تمہار سے ہار سے میں الست کر لی ہوتو ..... میں نے تمہار سے ہار سے میں میں نے اسپے پیرنٹس کود ہے رکھا ہے۔'' اُس نے میں سنوات سے اس کے جذبات کا خون کر ڈ الا۔ بڑی سبولت سے اس کے جذبات کا خون کر ڈ الا۔ وہ اس قدر بدلا ہوا لگ رہا تھا کہ جسے کوئی اجنبی ہوجمت بھری نظروں سے دیکھا اور کبھی شوخ اجنبی ہوجمت بھری نظروں سے دیکھا اور کبھی شوخ اور ڈ ومعنی ہا تیس کرنا سب کچھا کو یا ہے معنی تھا تھی دل گئی کی حد تک .....

رن من مدوت اگر میری با تین تنهیں بری نگی ہوں تو؟' 'ماروی نے قدر ہے منتجل کر کہا۔ '' منبیں آیسی کوئی بات نہیں۔'' سانول نے

میں آرگی وی بات میں بالکل نارمل انداز میں کہا۔ منارم

'' ' عمر میں انٹرسٹڈ ہے تو جھے ہے بیسوال کیوں کرر بن ہے کہ میں تہہیں کیسی لگتی ہوں۔'' دل کی دنیا تبد و بالا ہور بی تھی جذبات اپنی ناقدری پر طوفان اٹھا رہے تھے محر بظاہروہ چیرے پرسکون طاری کے بیضار ہا۔

واوں کے بھید تو خدائی بہتر جانتا ہے طوفان اپن تاہی مجانے کے بعد خاموشی کی زبان ہولئے لگا تھا وہ اب بھی فانیوا سارز کے نام سے ساتھ ہی شخصیکن اب رسمی سلام دعا اور لکھائی پڑھائی کے سواکوئی بات نہ ہوتی تھی۔

عمر ٔ شینا اور عاشر نتیوں بی ان دونوں کوانوالو کرنے کی کوشش کرتے سانول خلاف عادت بہت ہو لئے لگا تھا مگر ماروی اب پہلے والی ماروی ندری تھی۔

''تم نے ہے کاریس مار دی کوڈ سزب کیا ہوا ہے۔''سانول کی بار کہہ چکا تھا۔ ''باں ویسے تو میں تم دونوں میں ہے کسی کو

WWWPASIE COM



## MWPAKSOCIETY.COM

" باڭ سساب نەتو تىمارى بلىي يىن يىل جیسی کھنگ ہے نہ چہرے پر رونق اور نہ ہی آ تھول میں جیک 🔭 ' ہم جیسے پیل کلاس لوگوں کا زندگی پر کوئی حق جوکیں۔''وہ کی ہے بول۔ '' تم اتنیٰ وُس ایا سُٹ کیوں ہورہی ہو؟'' '' ہاں کیونکہ قد ہے او کی اڑان مجرنے کا سوج لیا تھا تمر ..... 'خیراس نے سرجھٹکا۔ '' ماروی ..... تهبار ہے ساتھ مسئلہ کیا ہے تم میرے ساتھ شیئر کرو شاید میں تنہیں کچھ گائیڈ '' أكرتم ميرا اغتبار قائم ركھوتو .....'' اندھا كيا

عا ہے دوآ تکھیں وہ تو پہلے ہی اس علاش میں تھی كه كوفى بمدرد مط اور وه اسية ول كا يوجه بلكا

ارے بار کیا ٹال .... فرسٹ می " عاشر ئے کئی ویتے والے انداز میں کہا۔

'' مجھے تم لوگوں کے گروپ میں شامل نہیں ہونا جا ہے تھا۔ تم حاروں مان کلاس سے بلونگ كرتي مو ..... تو مجھے اس كا ميشه كيليس رہتا

" کیا بکواس ہے بار؟" عاشر نے اے ملاحت كيا\_

" ضرور کسی کی بات نے تہمیں ہرث کیا ہے ور ندتم اور احساس ممتری ..... سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ اُعاشرنے زورز ورسے فی میں سر بلا کر کہا۔ ''کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے خوو ہی خود کو ہرٹ کیاہے۔''

'' پہیلیاں جمجوا نا ح<u>پھوڑ و اور سیدھی طرح بتاؤ</u> آ خرہوا کیا ہے؟'' عاشرنے اصرار کیا۔ '' چھوڑ وتضول ہا تیں ..... میں دراصل تنہیں

" خیرتم جیسی بھی ہو۔ انگلے جور کے روزتم بلوگ میرے گھر ہیں الوائیٹ ہو ک ''خیریت؟''سب نے ایک ساتھ دریافت

'' ارے چھیے رستم ..... کیا کرنے والے

ہو؟''عمرنے پوچھا۔ '' جناب ہم بھی مظنی شدہ ہونے والے یں۔" وہ کالراکڑ اگر پولا۔

'' ارے چھپے رہتم .....'' عمراور سانول نے أس كى كرون وكرنى \_

ہاروی نے بازار کے بازار حیمان مارے تھے وہ مجھ میں یارہی تھی کہ وہ عاشر کے لیے کیا تخفہ خدیدے کہ ایسے تینوں کے سامنے شرمندگی ندہو وواحيما تحفه خريد سكتي تقي ليكن اتنا فيمتى نهيس جتنا ان تنيول كابوسكتا تفايه

اس كا ايك اى حل بي كديس اسے كفث ایڈوانس میں دے دوں اور فنکشن میں شمولیت سے معدرت کرلول اس نے بیت وشر کا خوبصورت ؤ یکوریش چیں خرید کر پیک کروایا اور عاشر کے گھرکی راہ لی۔

'' وات دنذرفل سريرائز'' وه خوشگوارا نداز میں جیران ہوا۔ا ہے ڈرائنگ روم میں بھایا آور ساتھ ہی ملازمہ کو اس کی خاطر مدارت کا آرڈر

تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔'' عاشر نے بغوراس کے چبرے کودیکھا۔

'' منیں تو۔'' وواس کےاس طرح ویکھنے ہے اور مجمی برزل ہوگئی۔

' ' تم بدل حمّی ہو ماروی ہے ' عاشر نے کہا۔ "اجھا؟" وہ جیران ہوگئ۔ ا ووکیسے بھلا؟"

ان کے ماہین صدیوں کا فاصلہ پیدا کر دیا تھا اسکلے روز وہ سانول کے گھر چلا آیا۔ و، خیر ہے کیسے رستہ بھول عمیے تم ''' سانو ل نے خیرمقدی انداز میں کہا۔ '' ہاں بس مار بھولٹا پڑا۔'' وہ سجیدگی ہے " ویسے تو آج تک میں نے کسی کے برسل ميشرز مين فبهى انترفيئر شبين كيا ليكن تم اور ماروي چو کے میرے دوست ہو..... دوست تو خیر عمراور و ولکیکن کیا؟'' سانول نے سوال اٹھایا۔ " ویسے تو تمہاری طرح میں بھی کم محو ہوں کیکن ماروی کوتم جانبے ہووہ روستے ہوئے لوگول کو ہنیا دیتی تھی کیکن اب وہ پہلے والی ماروی جمیں رہی .... ہینہ ہے کیوں؟'' عاشر نے کہا۔ دو تہیں یہ'' ساٹول نے لاعلمی سے کند بھے اُچکائے۔ " اِنسوس ہے بار .....تمہیں کچھ پیٹرنہیں اُنسوس ہے بار .....تمہیں کچھ پیٹرنہیں ہے۔ محت سے کیے محبوب کی بے اعتمالی کسی طرح موت ہے کم نہیں ہوتی۔' 'وہ فلسفیانہ انداز " بہ فلسفہ کہاں سے سکھ کے آئے ہو؟" سانول نے مسکریا کر کہا۔ ''لي سيرليس يار'' وه چرهميا۔ ''احیمااحیما سینهیک ہے۔'' ا احتمال پید ہے ماروی کومحبت ہوگئ ہے۔'' عاشرف اپی طرف سے ہم بلاسٹ کیا تھا سانول ے چرے پرایک رنگ ساتا کے گز رگیا۔ " الى ..... جانتا ہوں ماروى كوعمر سے محبت ہوگئی۔' سانول نے محبرا سانس کے کر کہا۔ '' كيا؟''عاشركوجھتكاسالگا۔

پیرگفٹ دینے آئی تھی۔'' وہ ٹال گئی۔ '' كيون كياتم فنكشن مين شين آؤگي-' عاشرنے حجت یو چھا۔ '' ہاں ....مشکل ہے۔'' ماروی بولی۔ '' ماروی آ خرمهمیں ہوا کیا ہے کیول اس طرح کی ہیوکررہی ہواور مجھے یقین ہے کہ حمہیں محبت ہوگئ ہے۔'اس نے واثو ق سے کہا۔ '' كيامطلب؟'' ووشيثا لَي-" السسم سانول سے محبت كرف كى ہو۔' عاشر نے براوراست اس کی آ تکھوں میں اور وہ مجی متہیں جا ہتا ہے میں نے اس کی آ تھیوں میں تمہارے لیے جامت کے رنگ دیکھے و میں نے بھی اس کی پر شوق نگا ہوں سے وحوکہ کھایا ہے مگر وہ شینا کو بروپوز کرنے والا ہے۔' ماروی نے تیزی سےاس کی بات کا آل ۔ " شینا کو؟" عاشر کے جیرت سے دریافت "تم ہے کس نے کہا؟" '' خودهیها نے۔' ماروی نے کہا۔ " اورسانول - "عاشر نه يوجيما -'' حیموڑ و عاشرتم بھی کیا باتیں لے کر بینے م النولي- " ووأكما كربولي-، و مکے لو ..... کسے میدان مارا میں نے ..... كىسى تكى مىرى اوا كارى ...... ' عمر كا و ەجملەجوا س نے ہیںا ہے کہا تھا عاشر کو بھی بھی موج میں ڈال ويتانهااب بهمي اسےسب مجھ غلط ہوجانے كالفين ہو کیا تھا۔ سانول اور ماروی کے درمیان غلط بھی کسی کی ارادی کوشش سے پیدا ہوئی تھی اور اس غلط ہمی نے

WWW PROPERTY COM

'' (ادوتو بيرتم نے مليدان مارا ہے عمر ..... بير ذرامدرجایا ہے عینا کے ساتھ مل کڑتم سانول ہے اس کا نصیب چھینا جا ہے تھے اور وہ اس میں دھوکہ كها كبا)"

''اور پینہ ہے شینا مجھ سے محبت کرتی ہے اور جلد بی میں اس کو پر و پوز کرنے والا ہوں کیونکہ میرا ایک ما مُنٹر ہے کہ شاہ ی میں ای لڑ کی ہے کمروں گاجو مجھے دل وجان ہے جاہدے'' ووبظاہر جوشنے انداز میں ابت بتانث لگا تكر الداز كالمسنوش بين عاشر كي آ تكمول سے چھيا شار و ركا وہ خام وقى سے اس ك واس سے انہو کئی اور رہیشر کی الہمی جو فی ہے وہ رکھ معلمی نے کی کوشش کڑنے تلا

"اسلام" کرنے ۔ " ماخرے، واشی کے والمرام في المال

ات و فدم منظم الآن -المنظم المنظم كن من من الدست والمركم أنها من سنة ال في المترافع أيكام

" ، و وَ را نَنْف روم عِلِيل <u>مع</u>ظيمًا مجمَّى آئى مِونَّ يتم بحى اليري حيه جا أبية أنوا يا غيراً مِيرِهُمُ مارويِن ڪَرُهِ <sub>جي</sub> الإدل آڻڻ ور مالي ير- مشيئا مهدري شيا-

أمال بال أس التي يضيع بمثلية بالكال أواطنا والله . کنین اس سے پہلے سانول کوتو جیج دوں تہار کے كفرية وبنساب

السواتوب-الضيا بهي بنس يراي-وہ وہیں زک کران کے راز ، نیاز سننے لگا ہیہ اگر چەايك غيراخلاقى حركت تھىلىكن اتنى گري ہوئى حرکت نہیں تھی جنتنی غمر اور شینا نے مل کر کی تھی وہ دونوں اتنے خود غرض تھے کہ اپنے اپنے مطلب کے لیے انہوں نے دو محبت کرنے والوں کو ایک ووسرے

'' <u>مجھ</u>عمر نے بتایا ہے ۔'' چبرے پر تحکن ز دہ مادت کے آٹار کیے اس نے تھکے تھکے انداز میں صوفے کی بیک سے ٹیک اٹالیا۔ '' اورتم ..... تم مس سے محبت کرتے ہوا؟'' عاریے کرپیرا۔

'' تم ہے کس نے کہا ماروی کو عمر ہے محبت

'' حجيورُ و يار..... سب بيكار كي با تين \_'' سانول اکتا کر بولا یہ

" کھ ہے گارٹیل ہے۔ میرے دوست الإفالا أنهاش كم يرتيما الإين مالأل كالواريد

المنظري واست كثير ووال الأنج والمنظرة ي و ل و المراج الما المراج المراج المراج المراج المراج المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع أبلا يضح يرويوان الأمركان

مصح پر و با او ال مرابات و میسوید از مرابط الترکیم البیت و ام یا و بیشد المريج المن الأسل المدين المواقع المراكز المراكز وَنْ مِنْ سِيهِ أَنْ مِنْ لِلْهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُمَّالًا اللَّهِ مِنْ مَلَّمًا اور تعبت بعيك مين منين به في مجال بياتم اعزاز بونا ے جس کوہتی مطاکرہ ہے کا سانول کا لے اسبا چوڑ ا

جواب دیا۔ " خیر تم میں تااؤ سلم کیا جائے ہوا؟" عاشر نے کو یا بحث کو سیمنا حیابا۔

''میں؟''سالول سوچ میں پڑ<sup>™</sup>یا۔ " مال .....تم ....." عا شرنے کہا ..

' منیں ان رونوں کو خوش و یکھنا جیا ہتا ہوں <u>'</u>' سانول نے کہا۔

'' اور بال تم بھی ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرنا جس ہے ہماری دوئی پر آ 🕏 آئے..... پلیز عاشر\_"سانول نےمنت کی۔

جس ہے نکل کیا تھا وہی گھر ملا مجھے ارے کے ایک جزے کھلا راز کا کات قطرے کی وسعتوں میں سمندر ملا ہجھے كُنْتَى تَجْرِبِ بأت ہے جو حابتنا تَنَا مِنَا قسمت سے اس طرح کا مقدر بالر مجی میں متا کہ کیفیات کے پردون میں قید تھا ووقفا كدير لحاظ سے كل كر ملا مجھ ونيا كى ومعتون مين تحجي أهونذتا رما إ میکن تو میرک ذات کے اندر ملا مجھے شاعر : عمران شهشاه نري

ہور ہا تھا اور وہ جیران ہورہے تھے گھر باکر ای طرب بعزت كرا كے چيجة خركيادد موعتى ہے۔ ''ماں ووتو ویسے بھی کوئی شہیں ہے۔'' بدخواتی میں وہ بےساختہ کہائی۔ والميانهيس ہے؟'' و وغرايا .. '' تت .....تم ہے برا کوئی نہیں ہے؟'' ووسہم کے دوقدم چھے بت کر ہولی۔ مواحيمان سا<sup>ج ال</sup>ود فيس يرّا به د احیمانیین برا<sup>وه</sup> وه مندبسور کر بولی-" اورتم نے ہمیں اپنے تھر میں نے عزت نے کے لیے بلایا ہے۔ او ہروو نے کو تیار جی ۔ · براسبی نیکن ..... تم دونوں کا خیرخوا د ہوں ۔ '

ہے جین لیا تھا اس تو اجھا تھا وہ دونوں ایک دوسرے ہے آئیں ما تک لیتے اگروہ ایسا کرتے توافیینا ماروی اور سانول امنے اعلیٰ ظرف ضرور تھے کہ دوئق کی خاطرتسی بھی حدے گزر جاتے مگر عمراور شینانے بے حسی کی انتها کروی تھی وہ دونوں ای دوستی اور محبت کے معنی سے نابلد تھے۔

ان دونوں ہے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ وہ اپنے مطلب سے لیے کسی کے زخموں سے خون تک نیجوڑ <u> بحتے تھے ووالنے قدموں اس کے گھرے نکل آیا اور</u> سانول ادر ماروي دونول کوايخ گھر ہلا یا۔

'' ابھی اور ای وفت میرے گھر آ ؤ۔' اس نے گو ما حکم دیا۔سانول حواس باختہ میہ بیا ۔

'' سانول تم ایک انتہائی نامعقول اور نالائق انسان ہوتمہاری اوقات ایک کوے سے زیاوہ نہیں ہے جس ہے اس کا نکڑا کوئی بھی لومڑی اس کے گن گا کر چین عمق ہےتم ایک ہے وقوف اور احمق انسان بنوایک کمزوراور لا جارانسان جو پچینیں کرسکتالوگ تنباری ناک کے نیچے پھی کرجائیں تمہارے فرشتوں کو بھی خبر ندہو یا عاشراہے و تیجھتے ہی شروع موگيا تھا۔

امیری ناک کے نیچے۔ "اُس نے اپنی تاک کو جيوا وه جو عاشر كے ليكجر پر جيران موريا تھا كہ گھر بلاكر انسلٹ کرنے کا کیا مقصد ہے، مجبول کر ہننے لگا۔ " پپ ..... ایک دم دیپ ' اس نے انگی اُشا

'' اور ماروی تم ؟'' وه ایک دم اس کی طرف

" بدتمهارے مندیر ہروقت بارہ کیون بج رہتے ہیں خبر دارا کرمیں نے تمہیں آئند داس طرح منه بناتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔'' اس نے گویا جمکی دی اس کا چیرہ غضب سے سرخ

اور پھراس نے ان دونوں کوساری کہائی کیہ منائی اور۔ وہ دونوں مزیر کھو نے اُسے و کیفتے رہے۔

''تم لوگ بیٹھو میں جائے نے کرآتا ہوں۔''وہ انہیں بات کرنے کا موقع وینے کے لیے اُٹھ کر چلا گیا۔ چند کمجے توقف کے بعد سالول اس کے پاس آیا۔

" ماروی میں تم ہے محبت کرتا ہوں لیکن میں مناسب وفت کے انتظار میں قفالہ''

"سیم نو یو سسانول سیکن شینا نے بتایا تھا کہ مہمیں دولت کی ہوس کے مصاول سے نفرت ہے اس کے میں اول سے نفرت ہے اس کیے میں نے میں کے میں اپنی محبت تم پر ظاہر شاہونے دول کی کہتم میدنہ مجھو کہ جھے تم سے نہیں تہماری دوامت سے دیگی ہے۔ "ماروی سر جھکا کر تہماری دوامت سے دیگی ہے۔ "ماروی سر جھکا کر بولی۔

''اوروہ عمر۔''سانول نے کریدا۔ ''بات اب کھل کرسامنے آگئی ہے اس لیے ان کاؤ کر چھوڑ و۔ شیخ کہوں تو سانول میں نے سوچ رکھا گفا کہ اگر میری لگن تجی ہوگی تو تم ضرور مجھے مل جاؤ

''مختر مد ..... دھیرج رکھے۔ ابھی تمہارے اور ا میرے گھر والوں سے ہات تو کر لینے وو۔'' '' تم ان کی فکر نہ کرو..... انہیں اور کیا چاہیے میرے گھر والوں کوا تناامیر کبیر شخص وا او کی شکل میں مل جائے گاان کی جی عیش کرے گی۔' وہ آ کھی د باکر بونی ۔وہ اسے گھورنے لگا۔

''اورتمهارے گھروالوں کوچاندی ہرفن مولا بہو ٹل جائے گی۔''وہ گردن ٹان کر بوئی۔ ''بڑی خوش جہی ہے۔''وہ ہنسا۔ ''!سے خوش جہی نہیں خود آگانی کہتے ہیں۔''وہ گردن اکر اکر بوئی۔ پھرا یک دم سجیدہ ہوگئی۔ ''بیس نداق کررہی ہوں سانول ..... جھے تمہارا

ساتھ چاہیے چاہے تم جھے سر چھیائے کے لیے ایک کنیا ہی کیوں نہ وے دوتن چھپانے کے لیے تین کپڑے اور دووقت کی روٹی عزت سے کھلا دوتمہاری خاطر ہر حال میں ایڈ جسٹ کرسکتی ہوں کیونکہ تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ 'اس نے سر جھکا کر کہا۔

'' اب یکی ہنتے مسکراتے چبرے کے کرکل میری متلق میں شامل ہونا ہے تم دونوں نے ''عاشر نے یادو ہائی کرائی۔

نے یادد ہانی کرائی۔ "اور ....." نسانول نے پھھ کہتے کے کیے منہ محصولاً المرین

''ان دونوں کوان کے حال پر چھوڑ دو۔' عاشر نے ہاتھ اٹھا کر قدرے خق ہے کہا۔

''او کے۔۔۔۔۔'' دونوں ہیک آ واز ہولے۔ '' اگلے روز عاشر کی مطلق پر سانول اور مادری جمینا اور عمر سے پہلے موجود ہتے اوران کی مطلق کی خبر بھی عاشر' جمینا اور عمر تک پہنچا چکا تھا۔ عاشر کی درخواست پرسانول اور ماروی نے تہددل سے آئییں معاف کروہا۔

شینا اور عمر نے ندامت سے جھکے سر کے ساتھ ماروی اور سانول سے تجدید دوئی کے ہاتھ بڑھائے۔

جنہیں ماروی اور سانول نے خوش دنی سے تھام لیا اور محبت کی دھنک سے سارا ماحول جھگانے لگا۔ نگار

☆☆.....☆☆

WWWPARCOM.COM

. عاجره ريحان

كهامنال كلوكي سيم

ا جہر معلوم ہے بیافلکیات کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ یہ بناتی ہے کے رات کے اند بھیرے میں اکٹوٹر ماتے ، جیکتے ، کیکتے ، اپنی شان دکھاتے بہت سے ستارے ..... جب تک این آب وتاب لیے ہاری نظروں سے جار ہوتے ہیں۔ دراصل وہ .....

1001 6 1 20 n

تک آسان پر نظرین گازینے میں کا میاب ہو آبھی ہمیشہ کی طرح وہ بھاگتا دوڑتا .....ایک ہے دوسرے کونے ک طرف سفر کرتاستار د ..... نظروں سے عائب ہو چکا تھا

" وه د عجمو .... و مجمو مال .... وه .... ر ما .... میں اُس کے توجہ دلانے پر کتاب ہند کر کے جب

ownloaded Fro

..... اورمیرا اُس ستارے کوایک بار بھر بروقت نه دیکھ ما نا ..... أب عصه ولا حميا تها \_ أس في جعنجولا كر باته

جماڑے اور کھڑ اہو گیا۔

آج ہے تمیسری اور آخری رات تھی ۔ محو کے اس ریسٹ ہاؤس میں اب تک دیں دن رات گز ارے تھے گر دیر ہے نے تفلفی ہونے کے باعث ..... نیچ رہے والى ان تين راتوں ميں ہم ريسٹ باؤس كى دېليزنما چند لکڑی کی میرجیوں پر براجمان ستاروں کو ادھر اُدھر جما گئے و <u>کھنے</u> کی <del>کوشش کرتے</del> رہے تھے ..... اور ہر رات میں ہوتا کے جب تک میری نظر کماب سے الگ ہو کر اُس کے اشارول پر جلتے آ سان تک پہلیجی ..... متاره کہیں عائب ہو چکا ہوتا۔

'تم ہے ایک ستارہ تک ندد کھا گیا .....کس قدر نا

أس نے جھنجھلا کر یا قاعدہ لزا کاعورتوں کی طرح ما ته بلا ملا كر مجهم شرم ولا كي اور مجهم بنسي أي كني ..... من أے بہلانے اوراس برکارے مشغلے کو برخاست کرنے كى يُوشِش مِن تويامو كي \_

و سیسے معلوم ہے ریہ فلکیات کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کے رات کے اندحیرے امیں اکثر عمنماتے ..... تميكته ..... لحيكته ..... في شان وكفاحة بهت ہے ستارے ..... جب تک اپنی آب و تاب کیے ہم رک نظروں ہے جارہوتے ہیں۔ دراصل وہ صغیرہتی ہے مث چکے ہوئتے ہیں۔ اُن کی روشی کی صدیوں کا سز کر آل جس رات زمین برجلوا گر ہو آل ہے بہت دہر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہماری نظر پلٹ کر اُن کو ذھوتڈ نے کی تک و د د کرتی \_ اُن تک اگر بہنج بھی گئی تو چیکتے و کمتے ستارے کے بچائے \_ بیابان .....اندمیمی .....اندهیری غلا ..... یا کر بھنگتی رہ جائے گی ۔ای طرح کچھ ہم میں موجود حیکتے و کتے ستاروں جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ جو بظاہر براے پر رونق اور مشاش بشاش نظر آتے ہیں مگر دراصل کی صدیوں سلے بی سے بدمرد: بو سے موت أي -ان سالس النيخ ... تفلما تر خواصورت. اره

رکھاؤ والے ....جمل مزاج لوگوں ٹوکر پدنے کی پُوشش مجھی مہیں کرنی جاہے۔ کیونکہ کچی بعید میں کے مرف ادرصرف اندهیرای باتھ لگے۔خاک ہوجا تیں محجم کو خبر ہونے تک ماں ..... خاک ہوسکتے ہیں اب اس خبر کو ہماری حاک ہی کی طرح ہوا میں اُڑا دو۔اب ہم ِ صرف اندهیری ..... بیابان خلای سس لبدا ایک ودمرے کونٹو لنے کے بجائے اینا اینارستہ بکڑ لینے میں

میں میچھ اور بھی کہتی مگر وہ جھنجواتا ۔ غصے سے بل کھا تا .....ایک ہی جست میں تین سپرجیوں کو پھلا گگ كر رسيت بادس مين واعل دو حكا تها - مين جيشه كي طرح الملي روكي تقي ..... كدا جا نكب بجل جلي كن اور يورا ریسٹ ہاؤی اندجیرے میں ڈوب گیا جبکہ میں آئیسیاں ایٹ نٹا کرخود کواند ھیرے کا عادی کرنے میں لگ تی۔ بنيرهيان جزه كرگف اندهير يايين واخلي ورداز وثنول کر اگر ایڈر جلی بھی جاؤں تو اندر کون می روشی میری ختظر ہوگی ۔ایں وفت تک تمام ملاز مین سو یکئے ہوتے میں نبذا ایم جنگ لائٹ یا نارج کے جلائے جانے کی کوئی اُمید بی نبیس تھی۔ بہترتو میں تھا کے بکل کآنے تک مِلْکُرِنْمُماتِے ستاروں کو دھیتی رہوں۔ مجھے ایک وم خود برغصه آسميا - آخريبي كام سن من بمني بهي تو كرسكي تقي -کتاب بند کر کے بس آ ہے کہ تو تھی رہتی تو باز خراس کے جھائے گئے ستارے کو دیکھے آئ لیتی ۔ آخری رانت کا انفتیاً م یوں برہمی میں نہ ہوتا۔ دل جھی ہو جمل نہ ہوتا ..... دوى كالبيجية بمرم ركهناها بيعقار خودير .....اين السينية ین ر مجھے گھمنڈ کی حد تک مان ہی ..... کھر بھی راہ چلتے ۔ ملتے ..... بھی بھارول میں جگہ لیتے لوگوں کواس طرح خود ہے برنظن کر ٹائھی تو کو ئی انجھی بات نہیں \_ مجھے نئے مرے سے خود مرجرت ہونے تکی ۔ایسا کیوں ہے کے میں اپنی ہی ذات میں اس قدر الجھ ی گئی ہوں کہ خود اپنا سرابھی پکڑنہیں یاتی۔خود کو سمجھ نہیں یاتی۔اجا تک سب م کھے اچھا لگنے لگتا ہے اور دوسرے کہتے بجیب ی ادای دوران وران المراق المراق المراج كالمرح ك زندگی گزارتی رای ہون ۔ گزار رای ہوں اور آ گے بھی ایسے بی کچھ کرتے رہنے پر بھند ہوں \_؟ زندگی ہے تو کوئی گلہ نہیں ۔ مگر وہ کہتے ہیں کے جب تک محبوب سامنے نہیں آ جاتا بمعلوم نہیں جنتا کے تلاش \_ بے قراری ..... بے چینی سی بات کی ہے؟ ای طرح شاید اب تک میں جس تلاش میں ہون ۔ الحقر ار .... ہے جین ہوں میں خو وہمی نہیں جانتی کے دہ کیا ہے؟ اوراب تو عمر کے آپ جھے میں ہوں کہ امید بھی نہیں کے بھی ا بن حاش میں کا میاب ہوسکوں گی ۔ ناممکن ..... میں ابد تك يوننى بة قرار ربون كى .... اورغصه مجيدا نى ب اعتثان گاہے .... کداس سے پہلے بھی میں نے ایک بار مجھی شہر کر سے سکون سے کبی سائس مجر کر ..... بہت گېرائي ميں جا کرخودکو جانبے کی بھی کوشش نہیں کا تھی ۔ میری بیقراری ..... بےچینی ..... ہرونت کی نادید وجستو ... الیں خوابھی شیں جائتی کے کن اس سے یالا پڑ ااور ئب بیے ہے نام ی جنتو میری ذات کا داصح حصہ بن گئی۔ میرسویجے سوچنے مجھے شرم آگی۔ جانے منہ جانے آپ ای شه جانے .. حد ہو گئ .... اور ان تمام الجونوں ..... اندهیروں ..... بندراستون کے با الجود کنٹی سہولت ہے و و مجھے آئینہ دکھا چکا تھا۔ آگ کیا ہے جواز ..... حیلہ..... بہانہ کے اپنی صورت و کھے کر میں خود کو پہنچان نہیں سکی .....گر كيون؟

پھنک گیا تھاادرلبردل کی مانند دائر ہے ہیں پھیلتی میرمی سوچ میرے قابوے یا ہرہوئی جار ای تھی۔

آخر کہال سے شروع کروں؟ میں نے تھک ہار کر اپنے آپ کو سمینا .....کہانی کی شروعات کہیں نہ کہیں ہے تو ہوئی آئ ہے ۔ اس کہانی کی ابتدا قیاس سے شروع ہوئی اور پھریقین کی حدود میں جا پہنچی .....ادر میں بہت ہمت سے مقابلہ کرتے ہوئے بھی آخر کار ہارگئی۔

میں تو اُسے کی سالوں ہے جائی تھی مگر شایہ ..... جانا میں نے اُسے ..... ہیں چندونوں پہلے ہی تھا۔ای تو اُس کی تعریف کرتی ہی تھیں۔اُن کے ول میں اُس کے لیے ہمیشہ ہے ایک نرم گوشہ تھا۔ جھے بتایا گیا تھا کے بچین میں کس طرح جب اُس نے نی تی دو بہیوں کی سائیکل چلائی شروع کی تھی تو ایک دن جھے جو صرف چند سائیکل چلائی شروع کی تھی تو ایک دن جھے جو صرف چند سائل کی تھی ای سے ضعد کر کے سائیکل پر سیر کرانے لے سال کی تھی ای سے ضعد کر کے سائیکل پر سیر کرانے لے خوف سے آئی تی سائیکل راستے میں چھوز ..... جھے گود میں لیے ۔ بھا کم بھا گ واپس آئیکا اور پھر جیسے ہی دہ امی تک پہنیا۔

خو و بھی دھاڑی باز مار کر ردیئے رکا .....اور کہتا جاتا ۔

' میں کتنا گندا ہون ..... میں کتنا خراب ہوں ..... میں بہت گندا ہون .... ہے ناں آئی ..... میں نے اے گرادیا ..... میں گندا بچے ہون \_'

میں ناہمجھ بکی ہوکر بھی اُس کو اس قدر دھاڑی مار
کرروتا دیکھ کر ہم کر اپنا روتا بھول گئی تھی اور امی کی گود
سے جیٹ گئی تھی۔ امی اُسے دلا سددی آر ہیں مگر وہ ردتا
دعوتا مجھے چھوڑ کر بھا گ کھڑ اہوا۔ امی کے سنائے گئے
اس قصے پر بچھے بھی انسی آتی تو بھی میں چڑ جاتی۔ کیونکہ
میں نے جب سے ہوش سنجالا تھا اُس نے ججھے شاذی کی
میں نے جب سے ہوش سنجالا تھا اُس نے ججھے شاذی کی
بوجھ کرجتا تا ہے کے وہ جمھے سے طاکن ہے یا بھر جمھے نظر
انداز کر دیا ہے۔ میں نے بھی اُسے ای طرح آبول کر ایا
انداز کر دیا ہے۔ میں نے بھی اُسے ای طرح آبول کر ایا
انداز کر دیا ہے۔ میں نے بھی اُسے اُسے جاتے ہیں۔ ندود منتے

WATER BUILDING COMMERCED STREET

یں نہ ہی پھڑتے ہیں ہی کہیں آس پاس منڈلاتے ہے رہے ہیں جدی ہو سے رہے ہیں جیسے کسی پروانے کوموت کا خوف بھی ہو ادر جلتی شع ہے محبت بھی ..... ہو مین نے اُس کواٹی زندگ میں دہی جگہ دی تھی ..... جواس نے چاہی تھی ۔ تعنی ..... انگریزی شرامر دالاسامکوت لفظ (silent words) جو کسی لفظ میں اُس کا کوئی جو کسی لفظ میں اُس کا کوئی ذکر نہ آئے ۔ چلو ہوں بھی ٹھیک تھا پھر اچا تک یہ کیا ہوا کے میں بجھ ہی تاہیں یائی۔

میں جاتا ہوں .....تبائی کا دکھ ..... ناپند کیے جانے کا دکھ .... جب آپ کس کے لیے مب پچھ سہتے طلع جا گیں ہم بات کو ہراوشت کرتے ہلے جا گیں ہی مشکراتے ہلے جا گیں ہیں ۔ اور جس کے لیے آپ آپ آ تی قربانیاں دیں وہ پھر بھی آپ کی محبت کو تھکرا دے ۔ تو گیرانیاں دیں وہ پھر بھی آپ کی محبت کو تھکرا دے ۔ تو گیرانی ہوا تو جس تو مرد ہو کر بھی بھر گیا گر آپ .....آپ کی بھوا تو جس تو مرد ہو کر بھی بھر گیا گر آپ .....آپ کی اور گئی ہمت کی دادد بتا ہوں آپ کس طرح بیرب سہدرہی ہیں اور گئی ہمت اور استقامت ہے ڈی ہوئی ہیں کے جھے اور گئی ہمت اور استقامت ہے ڈی ہوئی ہیں کے جھے رہا ہوں ۔۔۔ بھی آپ ہے سکھ دونوں ۔۔۔ بھی آپ ہے سکھ رہا ہوں ۔۔۔ بھی آپ ہے سکھ دونوں ۔۔۔ بھی آپ ہے سکھ دونوں کا آپ ہوں ۔۔۔ بھی تک دونوں کا آپ ہوں ۔۔۔ بھی تک دونوں کا آپ ہوں ۔۔۔ بھی تک دونوں ۔۔۔ بھی تک دونوں گئی جیسا ہی ہے ۔۔۔ اور آپ ہوں ۔۔۔ بھی تک دونوں ۔۔۔ بھی تک دونوں گئی جسا ہیں جسا ہی دونوں گئی جسا ہی جسا ہوں ۔۔۔ بھی تا ہوں ۔۔۔ بھی تک دونوں آپ ہوں ۔۔۔ بھی تک دونوں گئی جسا ہی جسا ہوں ۔۔۔ بھی تا ہوں ۔۔۔ بھی تک دونوں گئی جیسا ہی ہو تا ہوں ۔۔۔ بھی تا ہوں ۔۔۔ بھی تا ہوں ایک بھی تک اب ایسی تک کے آپ ایسی تک کی دونوں گئی دونوں گئی ہوں ۔۔۔ بھی تا ہوں ۔۔ بھی تا ہوں ۔۔۔ بھی تا ہوں ۔۔۔ بھی تا ہوں ۔۔۔ بھی تا ہوں ۔۔۔ بھی تا ہوں ۔۔ بھی تا ہوں ۔۔۔ بھی تا ہوں ۔۔

مجھے اجا تک ملنے واگئے اُس پورے کارڈیس پکھ ای قسم کی ہا تیں تھیں جن کو یڑھ پڑھ کر میرا یارہ چڑھتا چلاجار ہاتھا۔ مدیس کس یاگل کے ساتھ پیش گئی ہوں۔ میں نے دل میں سوجا۔

'اے خداوند ۔۔۔۔۔اب کہاں بھاگ لون ۔۔؟'
یکھائی کے ادیرائی وقت ہے۔ شک ہوا تھا جب
ایکدن میں بڑے مزے سے گازی ہے کچھ سامان
نکال رہی تھی اورو ولیک کرنجانے کہاں سے دارو ہوگیا
تحا اور جندی سے میرے ہاتھ سے بحری بحری تھیلیاں
ایک لیس تھیں اُس وقت تک تو سب تھیک ہی رہا تھا مگر
پیمرائی نے اُن اُن کھولی ۔
پیمرائی نے اُن کے اُن کے سب بھی کہا بیا تا ہے ہی ہو اور ہو ہی سب بھی کہا بیا تا ہے ہی ہے ہی رہا تھا مگر

آپ کے کرنے کا کام ہے؟ میں دیکھتا ہوں آپ ہرو فت مصروف رہتی ہیں۔ کیا آپ کے میاں کا کوئی فرض نہیں رکوئی پرچون کی دکان تو جانانہیں کے شرمار ہے تیں۔؟'

اُس نے تاسف ہے سر ہلایا ادر لفٹ کی طرف ردائہ ہو گیا ۔ میں گاڑی لاک کر کے چیچے چیچے ۔ فلیٹ کے دروازے پر تمام سامان ڈسیر کر کے اُس نے پچر ہے میر سے چیرے پر ایک نظر ڈال ادر چیتا بنا۔ دوسری بار میں کئی شادی میں جانے کے لیے نکلی تھی ادروہ لفٹ میں میلے ہے موجود تھا۔

وہ آپ کوگاڑی تک کے رہمی نہیں جاسکتے ؟ اس نے بڑے دکھ سے پوچھا۔ میں نے اُنے دلاسہ دیا کے الین بات نہیں دو پارٹنگ سے گاڑی تکالئے بچوں کو لئے کر پہلے اُتر کئے میڈیا دہ اچھا ہے کے بچھے پارٹنگ کی سٹر ھیاں ہیں اُتر ٹی پڑیں گی۔ اُس نے نظر محرکر بچھے او پر سے نیچے تک دیکھا ادر پھر و کھ ہجری گہری سانس نے کرمنہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا گہری سانس نے کرمنہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا

کے بعد اُن لوگوں سے ملنا ملانا تقریباً ختم ہو گیا اور اکثر لفت میں یا جندنگ وانوں کی جنرل میننگ میں ہی ملاقات ہوتی تھی۔ اُس کی شادی بھی میر کی شادی کے آس پاس ہی بھی ہوئی تھی۔ گر چند ہی مہینوں بعد دونوں میں میں کہ ہوئی۔

میرے کے بیکوئی خاص بات نہ تھی۔ بین اپنی زندگی میں معروف ..... شوہر صاحب کوسہولیتیں دیئے اور بچوں کی میں معروف ..... شوہر صاحب کوسہولیتیں دیئے اور بچوں کی تربیت میں گئن ..... بھی اُس کی طرف رحیان بی نہیں ویا تھا .... اور بھر میں تو اُس کو بھول بی گئی میں تنگ و ونظر نہیں آیا گئی میں تنگ و ونظر نہیں آیا ہے ۔ اور گزرے کی سالوں میں بھی ہے ۔ اور گزرے کی سالوں میں بھی گئی اُس کا اور گزرے کی سالوں میں بھی کھا اور گزرے کی سالوں میں بھی کھا کہ اُس کا اُس کی میرے وجود کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وجود کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وجود کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وجود کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وجود کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وجود کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وجود کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وجود کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وجود کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وہوں کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وہوں کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وہوں کی میرے وہوں کی میرے وہوں کے ہونے نہ ہونے کا اُس کی میرے وہوں کے ہونے نہ ہونے کہ میں کی میرے وہوں کی میرے وہ

وہ مستقل داہین آگیا اور چند دنوں ہیں ہی بلڈنگ گاجز ل مینینگ میں معلوم چلا کے وہ ..... شوہر صاحب کا کولیگ ہے مگر دونوں کی بران مختلف ہیں ..... ہی کھارفون پر بات جیت ہو جاتی ہے .... اور آئے کے ساتھ ہی جیسے سب سے چہلے اُس نے مجھ پر نظر کرم کی ساتھ ہی جی بر تجز ئے کرنا مجھے کھاڑیا دوا چھا اُس کا بوں بے باکی سے مجھ پر تجز ئے کرنا مجھے کھاڑیا دوا چھا اُس کیا رہا تھا۔ مگر یکھ بھی ہی تیس آر ہا تھا کے مجھے اس سلسلے میں کیا قدم اُٹھ ناجا ہے ۔ تیسری بارتو صد ہی ہو گئی تھی۔ کیا قدم اُٹھ ناجا ہے ۔ تیسری بارتو صد ہی ہو گئی تھی۔

اُس دن بھی اسلی ہی تھی۔

' آپ میسب کیے برداشت کر لیتی ہیں۔اُن کوتو

اتن بھی فرصت نہیں کے آپ کے ساتھ شاپٹ پر ہی
چلے جا کیں۔ آپ کیوں اُن کو اتنی ذھیل دیتی ہیں۔

گیوں آپ اسلیم اکیلے سب کا مہنما لیتی ہیں۔ آپ کا
بھی تو دل ہے۔ بھی گھو منے پھر نے اور شوہر کے ساتھ
انجوا کے کرنے کا جا ہتا ہوگا۔ وہ کیوں اسٹے سردمبر ہیں
آپ کے ساتھ ایک کیا تا کا جا ہتا ہوگا۔ وہ کیوں اسٹے سردمبر ہیں
آپ کے ساتھ ایک کیا تا کیا تا کیا گائی ہیں۔ اُس کے اُس کے ساتھ

براد کھ ہوتا ہے ۔ ہیں اگر اُن کی جگر ہوتا تو۔ ہروفت۔ ۔ تمھارے ساتھ ساتھ رہتا۔!'

اُس نے سی ریل کی طرح بے باک تقریر کی اور جب باک تقریر کی اور جب نظروں سے بی عائب ہو گیا۔ میں جیران پریٹان کھڑی کی کھڑی رہ گئے۔ گراب ججھے اس کا انتظام کرنا ہے یہ بات بنسی نداق سے آگے بڑھتی چلی جارہی ہے۔ وہ نجانے ایسا کیا سوچ کر بیٹے گئے ہے اور اب با قاعدہ جھے جن نے ایسا کیا سوچ کر بیٹے گئے کی فادور کرنا با قاعدہ جھے جن نے بھی لاگا۔ جھے اُس کی غلط بھی کو دور کرنا ہوگا۔ اور کبھی میں سوچتی کے کیا ضرورت ہے جو مرضی ہوگا۔ اور کبھی میں سوچتی کے کیا ضرورت ہے جو مرضی آئے ہو مرضی بایٹ کی وضاحت دول۔

ہات فاوصا حت دوں۔ ویسے بھی ایسے لوگوں کے لیے خاموتی ہی پہتر ین علاج ہے۔ میں اُس وقت تک اُس کواس قابل بھی ٹیئن مجھتی تھی کے اُس پر اپنے الناظ ۔ اپنی واتی زندگی تھول کھول کر بیان کروں ۔

ا یکدن شہر کے حالات خراب ہو گئے تھے اور مجھے حسب عادت یکھ خبر نہیں تھی۔ کے انٹر کام بجاا اور پھر بجتا ای چلا گیا میں نے جہنے بھلا کرانھا کر بخت کہج میں یو چھا۔ 'کون برتمیز ہے'''

جواب میں خاموثی جس پر جھے اور بھی غصر آیا۔

ایس نے ہے کر ریسور والیش رکھا ہی تھا کے اعراکا م بھر

دولفظوں میں حالات سے باخبر کیا اور پھراپی خدمات

ولفظوں میں حالات سے باخبر کیا اور پھراپی خدمات

والفظوں میں حالات سے باخبر کیا اور پھراپی خدمات

والا کر دیں کے میں کچھ کھانے یے کی چیزیں جا بوں تو

والا کر دی سکت ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھا اس کی

مین کو گول مول کر دیا ۔اور جلد از جلد بچوں اور شوہر

صاحب کی خیریت معلوم کرنے میں مصروف ہوگئی۔

معلوں سے جلدی چھٹی ہو جانے پر اسکول کی ای

معلمین کر چیئے تھے کے شام تک سب ٹھیک ہوجائے گا

معلمین کر چیئے تھے کے شام تک سب ٹھیک ہوجائے گا

اخرکام بہا۔اورائی کی تقریر شروع۔

(دوشيزه 🕜

نہیں یو جیما ہوگا کے آپ کسی میں کہیں باہر تو نہیں \_ میں سب جا نتا ہوں \_ سب سمجھتا ہوں \_ تمر بھئی <u>مجھے ت</u>و آب پر حیرت ہوتی ہے آخرآب کس مٹی کی بن ہوئی

اب مجھے آگیا تھا غصہ۔ میں نے گلا کھنکھار کر اُس کا دہاغ ٹھکانے لگانے کے لیے پکھیخت باتیں کیں ۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر ہے ایسے کو با ہو گیا جے میں نے اُسے کچھ مخت شایا ہی ند ہو۔ میں نے اُسے پھرے ٹو کا۔

ا اگرتم ایدا رکی بھتے ہوتو بھتے رہو سمجھے میں تم کو الممنى بھی کوئی صفائی نہیں دوں گی اس لیے کے تم کو میں جواب دہ تبین ہوں ۔ ادر پھرتم کومیرے بارے میں اتنا ہو چنے کا حق کبس نے دیا؟ میری ذاتی زندگی میں دخل ويناأوررائي زني اب بهت بمولى \_ مجيحاور ندآ زياؤر

وہ میری بات کوایک بار پھر نظر انداز کر کے پھر ہے وہی سب وهرائے لگا ۔اب میرے یاس آخری ربہ بی بچاتھا۔ میں نے حدمکن دمکی آمیر کھے میں

منو۔ میں آنٹی کے باس جا کر اُن سے بات

مرسنناتها كي هث الشركام بنديين في اطمينان كا سانس لیا۔ مگر مجھے ٹنگ تھا اور دائی ہوا۔ ایک دن میرے نام کا ایک کارڈ یوسٹ ہے آگیا۔جس میں بکواس مجری یڑی تھی۔میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تی میں نے اظمینان سے چوکیدارکو بلا کر کارڈ اُس کی ای کے بال تجموا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کے کیا ہوا یگر ہاں میری جان حیوٹ گئی۔اُس کے بعد بھی اکثر اُس سے نکرا دُ ہو جا تا تھا گمروہ جلدی ہے راستہ ہدل لیتا تھا۔شوہرصاحب کو أس كے اس طرح ہاتھ ندملانے ادر ہمیں دیکھ كرراستہ بدل لینے برایک دو بارتشویش اس اتن ای ہوئی کے انصوں نے گاڑی میں بیٹھتے دفت ہی مجھے اس بارے من ملك علكم الدارين وفيركنا الرجرووهي بحول محي

میں این کمن طبعیت برغرور کی حد تک فخر کرتی رہی۔ایے لوگ صرف آپ کورائے ہے متزل کرنے آتے ہیں۔ شوہرصاحب کوائی نوکری کی ایک اہم میٹینگ <u>سے سلیا</u> میں اسلام آباد بلایا گیا اور کیونکہ دس دن ہے زیادہ کی ر ہائش ممکن تھی اور بیجے سردیوں کی چھٹی گزارنے داوی امال کے بال تھے تو نا جائتے ہوئے بھی مجھے شوہر صاحب کے ساتھ آ نا ہزا۔ پہلے تو یمی گمان تھا کے چلو پچھاسلام آ باوہ ی و کچھ میں گے مگر اب جوریسٹ ہاؤس ينج تو حيران ره ميئ \_ جنگل بيابان \_ ريست بادس ں۔ اسلام آباوشہرے کافی دور تقااور اندھیرا بھیلتے ہی یہاں محبدر اورالو بولنے لکتے۔شوہرصاحب کے دفتر دالوں کا اینارینٹ ہاؤی تھااس لیے جگہ ہدلنے کی کوئی مخبائش تہیں تھی ۔ یوں تو ریسٹ باؤس میں دفتر کی ملک بحر کی شاخوں سے نوک بہنچ تھے مگر زیادہ تر کنوارے تھے۔ ایک صاحب اپنی بیکم کو لائے بھی تھے تو اُن کے کولی رشتہ واراسلام آباد میں ہی رہتے تھے جس کے باعث وہ صرف وو دن ریسٹ ہاؤس میں بردی مشکل ہے گزارا كركے رشتہ دار كے بال سد جار كئي تھيں \_ تانيخے والوں میں۔وہ بھی شامل تھا تکر اب وہ اپنی صدیمبیجان چکا تھا۔ ویسے بھی بیہارے مسج سورے ناشتہ کر کے دفتر کے لیے نکل جاتے اور رات ور تک آتے میرے یاس پیچے بھی كَ فَ وَكُونِ مِن اللَّهِ وھونے اور استری کرنے تک کے لیے ووسرے لوگ موجود تصلیدایش خوب بور بهوئی اور ایک دن سر دی کے باوجود لورا ون بارش میں جھیلتی رہی \_ و نسے بھی كرايي ميں إرش كے ليے ترہتے رہنے كے بعد اسلام آ باو میں جو تیز ہارش ریکھی تو ول للجا گیا۔اس کے علاوہ میرے یا آن کوئی کا م بھی تونہیں تھا اور نہ ہی کوئی بات كرف والانتحار اسلام آباد تك توسب بجه خيك اي ربا حمر دوسرے ہی دن پزنے دالے اتو ار سب تیار ہوکر مری کی دن مجر کی سیر کرنے نکل کھڑے ہوئے ادر بس وہں بینے کر مجھے شدید بخار نے جکڑ لیا۔میری حالت خاب الوع الى مرايروات كالاراي كالي وج قريب جا كفرا بموا\_

'رات میں ایک بار پھرسوپ ادر پر پیر بجوادوں گا۔
ای طرح اجھے بچوں کی طرح کی لیجئے گا۔اور ہاں یا دآیا
۔آپ کے شوہرصاحب کوتو آپ کی بہت فکر ہے بھی۔
وہ رات کو دیر ہے آئیں گے۔آپ کو ہدایات کہلوائی
ہیں کے ان کا رات کھانے پر انظار نہیں کیجئے گا۔ بھان
القدائن کو یا دہی نہیں کے آپ کل رات ہے بخار میں تپ
رائی میں ۔ یا پھر آپ کی ناساز طبعیت کو اُن کے خیال
میں خود ہے ہی سنجل جانا جا ہے ۔ بہر حال مجھے پیغام
میں خود ہے ہی سنجل جانا جا ہے۔ بہر حال مجھے پیغام
میں خود ہے ہی سنجل جانا جا ہے۔ بہر حال مجھے پیغام

" ہے کہتا ہواوہ تیزی ہے کمرے ہے نگل گیا۔اچھا ہوا چلا گیا کے میں اپنی آنکھوں کو تھلکنے سے روک نہیں سکی تھی میں ریکنے ہاتھوں بکڑی گئی تھی۔

رات میں واقعی ایک ہیرا سوپ دے کر چلا گیا اور رات کی و دائل کھا کر میری طبعیت کافی سنجھلی ۔ شو ہر نصاحب آئے کے ساتھ ہی تھن کا کہدکر سو گئے۔ اور میں اُن ہے کوئی شکایت ہی نہیں کرسکی ۔ کرتی تھی۔ تو کیا کہتی ۔؟

ہاتی لوگوں کی تفریح خراب کر نائیس جا ہی تھی ۔واپسی پر رائے میں یزنے والے ایک ڈاکڑ سے دوائی لے توٹی مخر بخارجی آیناوقت بورا کر کے ہی رہتا ہے لہذار یسٹ باؤس بينيخ بينجية مين نذهال مو چکي تحي اور رات مين بغير كي كها ع يد جاكر بسريريز كن \_ مجهر بوش اى نہیں رہا کے اندازہ کرتی کے شوہرصاحب کب کمرے میں آئے مگر ہاں اتنایا و ہے کے سبح و و مجھے ایک و دیار جگا كر يجمينه يحيرها لينے اور كير دوائي لينے كي مدايات كر كے دفتر والوں کے ساتھ ہی جلے <u>سمئے تھے۔</u> میں دن مجرمیں ا يك بارجمي نبيس أتفي هي \_ اگر بهوش آيا بھي تھا تو يجھا ايپ جيسے غبار \_ ذ صند مين سب لينا موامحسوس موا اور مين جا گ کر بھی سوتی رہی۔ شام کے وقت سی نے مجھے ملکے ملکے کندھے ہے ہلا کر جگایا۔ میں نے بڑی مشکل ہے آ جھیں کھولیں گر بار بارمیری نظریں بھٹک جا تیں میں سی ایک چیز پر دھیان تہیں دے یا رہی تھی اور اُسی میں بجیے نظر آیا کے ووقع کے وقت کمروں کی صفائی کرنے والنطاز مدكے ساتھ كھڑا بجھے بغورو كھير ہاتھا۔ امين جاؤن صاحب جي؟'

ملاز مہنے مجھے ہوتی میں آتا دیکی کر اُس سے رخصت چاہی اور اُس کا اشارہ پاکر تیزی ہے کمرے سے چلی گئی۔ میں کوشش کر کے اب: کھی تینی تھی جبکہ وہ میرے پیرول کے پاس کمبل تھوز اسمیٹ کر اپنی جگہ بنا کر بیٹھ گیا اور پھر مجھے نظر آیا کے اُس کے ہاتھ میں ڈرمے تھی۔

' ہیدئیں ۔ سوپ ہے گرم گرم ۔ آپ نے کل رات ہے کچھ بیس کھایا اور دن کجرودائی کا بھی بھینا ناغہ کیا ہے ۔ سوپ ٹی ٹیس مجرد دائی بھی دے دوں گئے۔'

وہ نیزی ہے میرے سامنے ٹرے جما کر گوم کر سائیڈنیبل پرآ کر جھک کردوائیوں کود کیھنے لگا۔ سوپ کی مزیدار خوشبواور گرم بھاپ نے اپنا اثر وکھانی اور میں نے مڑوب سراوب کر کے بچے مجر مجر کر جلدی ہی سوپ ہڑپ کرلیا۔ وہ مسکرا ہا۔ پھر مجھے ووائی اور یانی کا گان کی چیزا کو ٹرینے اکھا کر دروازے کے میلی تو میں بہت تھی تھی کے ایک انھی بیوی ہوئے کا کہی نبوت ہے کے میں شو ہر صاحب کو اپنی ذات کے لیے بہتی کو کی ذات کے لیے بہتی کو کی تکلیف ند دون ۔ بے جاشکا پیش فر ماکشیں کر کے اُن کو وائی الجھن میں ند ڈالوں اور گھر کا ماحول پُرسکون رکھنے کے لیے ہروم اُن کا خیال رکھوں ۔ اگر میر کی جندوہ بخار میں ندھال بیہوش ہوتے تو کیا میں اس طرح معمول میں تیار ہو کراُن کو اکیلا جھوڑ کر ہیں جانے طرح معمول میں تیار ہو کراُن کو اکیلا جھوڑ کر ہیں جانے کا تقمور بھی کر سکتی تھی ۔؟

مان شاید میمکن جوتا اگر این می صورتحال شوہر صاحب افی ذات ہے میرے لیے پیدا کرتے ۔ مر انجانے میں ۔ خاموثی اور آ منتگی ہے ۔ مساوات بر باند سے محتے ہمارے رشتے سے برابری حتم ہوتی گئی۔ میں صرف کر گئے وال بن تن کن اور کروائے والے شوہر صاحب \_ پیرنجی میں صابر وشا کراین شاوی شد وزندگی كوچلاتى رہى \_تو بھلااب ئيا كہوں؟ ئياسوچون؟ اب تو شاید بہت دریہ ہوچکی ہے۔اب تو بچوں کو بھی عادت پڑ کئی ہے کے وہ مجھے ہر دفت ہر دم تیار کامران و کھنا حاہتے ہیں۔ اُن کے لیے زندگی میں۔ میں کوئی کوتا ہی ۔ وَ فَیٰ کَی بَیمِن کرسکتی \_ اُن کو میں نے ہی ایک بےعیب مان بن كر د كھايا ہے تو اب بھٹا وہ سي طرح مجھ ميں جيموڻا سابھی کوئی عیب و کھے کر برواشت کرسیں ہے؟ ہاں یہی سہی ہے کے جب تک عاری روشی چیکتی دیکی نظر آر ہی ہے ای طرح سب کو دھو کے بین راہنے دیا جائے۔ مروہ ستارے کے مردہ ہونے کا پر جارکر کے منے گا بھی کیا؟ حسب معمول من شو ہرصاً حب دفتر سدهار گئے اور میری حالت قدر ہے بہتر ہونے پرمین ڈائٹنگ ہال میں ناشتہ کر ہی رہی تھی کے ۔ایک بیرے نے آگر مجھے اُس كاليغام بيا كے البحى سردى ميں باہر نه نكلوں اور ہو سكے تو سِمِبِ اور لے لوں ۔ دوائی بھی بلا ناغہ کھالوں ۔ میں مشکرا منی ۔ میں نے سر ملا کر بیرے کورخصت کر دیا۔ اور داتعی دن بھرا ک کی مدایات بریخی ہے مل بھی کیا۔ رات شوہر صاحب کے سوجانے کے بعد میں خود کوشال میں اکھی طرح لپید کر ما بر - ریست بادل کا املیزیر می چندمکزی

کی سیر حیوں پر آئی بیٹی ۔ میرازرادہ کتاب پر سے کا تھا ار خوب خوب مردی کھانے کا۔ کیونکہ مجھے معلوم تھا کے کرائی میں ابھی بھی شدید کری ہورہی ہوگی ایسے میں چاہے طبعیت اجازت ندد ہے تھوڑی بہت سردی کھا لینی چاہیے ۔ اور ناساز طبعیت ہی کی صورت اسے لے کر کرائی دائیں شد ھارنا چاہیے ۔ آخر کو اب بس تین راتوں ہی کی تو بات تھی ۔ میں ابھی آ کر میٹی ہی تھی کے دو ہاتھ میں بھاپ اُڑ الی کائی کا کپ پکڑ ہے نمودار ہو گیا دو ہاتھ میں بھاپ اُڑ الی کائی کا کپ پکڑ ہے نمودار ہو گیا رہاتھ کے دہ جھے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔

'کافی میش گی منگواؤں آپ کے لیے؟' میرے اثبات میں سر ہلانے پروہ اندر جا کر کائی کا آڈر دے کر واپس چلا آیا اور میرای ہی سیر حی بر مگر دوسرے سرے پر جا جینا ۔ تھوڑی ہی دریمیں بھاپ اُڑائی میری کاٹی بھی آگئی۔

مَنْ وَوْنُونَ مِنْ عَلِيهِدِينَ مِنْ عَلِيهِ وَلَيْ أَيُونَ مِوالِّي؟

یں نے اچا تک اس طرح بے نگلفی ہے اتنا ذاتی سوال اُس سے رکھنے کا بھی سوچا تک نہ تھا بتانہیں کب سوال اُس سے رکھنے کا بھی سوچا تک نہ تھا جا نہیں کب سیال نگائے تھے اور میں خود کو ہی سُن کروم بخو در دگئی تھی۔ سُن کروم بخو در دگئی تھی۔

' آہے میرابہت زیادہ حساس ہونا کہنڈ نہیں گا۔ وہ میں میں آپ نڈنہیں گا۔ وہ میں بلاوجہ آپ جھوٹی جھوٹی اور میں آپ کے اس بلاوجہ آپ جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی اور میری سیرمیری آپ کے لیے یہ داہ ومیری حیال جھتی تھی کے میں جان او جھ کر خود کو آپ کے حواسون پر سوار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے حواسون پر سوار رکھنے کے لیے آپ کو بار اس کے میں آنے جانے پر نظر رکھنے کے لیے آپ کو بار بارنون کر کے حال احوال لیتا ہوں۔ وہ میکے جی جاتی تو باتی میرے بار بارنون کر نے میں ارائی کو بار اس پر شک کر رہا ہوں۔ بس کے تھے ہی سب باتیں بروحتی آپ کو گائیں۔ وہ شندی سانس لے کر ڈپ ہو تیا۔

جھے پڑی حیرت ہوئی ۔ کیا ایک عورتیں بھی ہوتی نہیں کے شوہراس قدر نظروں میں رکھے اور وہ اُس کی انگری میں سے شوہرا کی ایس کی ایس کی صال میں خوش

ئىيى روسكىنا!

میں کتاب میں سر جھانے جینی تھی کے وہ تیز لیجے ان بولا۔

' وور ہا۔وود کچھو۔'

جب تک میں اُس کے اشارے پر تیزی ہے
آسان پر گزرتے ستارے کو، کھے پاتی وہ کم ہو چکا تھا۔
او وہو \_نظر نہیں آیا نال ؟ چنو کوئی بات نہیں کل رات
پھر ہے اُسے بکڑیں گے ۔ میں تو جب ہے آیا ہوں
ہررات ایساایک نوشا ہوا ستارہ ضرور دیکھ کر آئی سونے
ہرات ایساایک نوشا ہوا ستارہ ضرور دیکھ کر آئی سونے
ہرات ایسا ایک نوشا ہوا ستارہ ضرور دیکھ کر آئی سونے

کے چبرددسری اور آخری تیسری رات بھی ای طرح ہبر دہر میں گزرگی ادر میں شاید جان ہوجہ کر اُس مردہ ستارے کی آخری بار ہم تک کینی روشی کونظر انداز کرتی رای \_ میں اُے کیے سمجھاتی کے بیاس قدر مُم زدہ گز دینے دالا مشعلیہ ہے ۔ رات کوسوتے ہوئے بھلا کون حیاہے گا کے سی مردہ ہوتے ہوئے ۔ ہوئے ہماں ستارے کور مین ہوت ہوتا دیکھے ۔ ہا نہیں اُ سے ان ٹو مجے گھرتے ستارول بررتم کیوں نہیں آئے۔؟

میں نے مہرا سائس بھر کر اندھیرے میں لا تعداد چیکتے ستاروں سے بھڑے آسان پر نظر کی ۔اور میرا دل مجرآ یا۔ میں اس کا سنت کے بنانے والے کو پیکار اُتھی۔ 'اے خدوا لد۔ کیا کی سنارے کے سارے ستارے مردو ہو بچکے میں ؟ کیا کل ان کی جگداس آسان کے بجائے کوئی خلا۔اندیجمی۔اندھیری قبر ہوگی۔؟'

اچا تک مجھے پھے میں ہواا در میں گھیرا کر اُٹھ کھڑی ہوئی۔اور جلدی میں میرے ہاتھ میں پکڑی کٹاب لکڑی کی سیر حیوں پر دات کی خام بٹی میں اچھا خاصہ شور کرتی گر پڑی۔ میں مدد کے لیے کسی کوآ داز دینا جا ہتی ہی تا ہی تھی کے دوا میر جنسی لائٹ کے ساتھ نمودار ہوگیا۔

' کیا ہوا؟ کیا ہواتم کو؟' اُس نے اپنے ہی انداز میں جھے سے استفسار کیا۔

کے پیروں پر جز حتا جا گیا۔ الاحیرے میں شایدا ہے۔ بھی نظار میں آیا

موكا \_؟ مين مسالي موكن حل\_

اُس نے جھک کر کتاب اُٹھا کرمیرے ہاتھ میں تھا دی۔ادرا بمرجنسی لائٹ ہند کر کے ہم دینوں پھر سے اپنی جگہوں پر جا جیٹھے۔

' والیسی کی بیکنگ کر لی تم نے ؟ کل صبح سات ہے تک ائیر پورٹ بیٹی جانا ہے۔!'

میں نے ہات نکا نئے کی خاطر ہو چھا۔اندھیرے میں دورے اُس کی آواز آئی۔

' میں نے اپنا ٹرانسفراسلام آ باوکرالیا ہے۔ میں بہان آس دفت تک رہوں گا جب تگ اپنا کو کی کراہیہ پر گھر نہ دو کھےلوں ۔اس لیے میں اب دالین نہیں جار ہا موں '

بتانہیں کیوں میراایک سائل باہر جا کراندر ڈالیس آنا مجول گیا فقا۔ یا مجر دل نے ایک دھردگن مہت خاموثی ہے ای اند تیر کے میں کہیں کھودی تھی اچھا ہوا اس نے ایمرجنس فائٹ بند کر ڈگ تھی ۔ کیونکہ میں ایک بار مجرآ تکھیں چھلکا بیٹھی تھی اور رینے ہاتھوں مکڑے جانے کے خوفی ہے لرزائھی تھی ۔وہ مجرگو یا ہوا۔

التم نے تھیک کہا تھا۔ ہم سب مرد دہو چکے ستارے ہیں۔ کس جیکتے نظر آئی کی جی تو دہوکا ہیں گھا نا چاہیے۔ بس آن کی ردشن سے محظوظ ہونا جاہے مگر بھی ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہے۔ کیونکہ چھیا کرنے سے نظرین عمر مجر کے لیے جنول جملیوں میں بھنگ سکتی ہیں۔ فیمر سے آئیمون میں خواب الناء جی ۔ اجتناب اجتناب اجتناب الناء تی ۔ ماہا ہا۔!'

و دہنکاسا قبقہ لگا کرخاموش ہوگیا۔ میں اب خود کوسنجال چکتھی۔ گواند ھیرے میں تھی مجربھی مسکرار ہی تھی۔اورا یک بار پھرے میں بے خیالی میں بول گئی۔

'اورہ برکیا کہاتھا۔احمد فراز نے ۔؟ ہاں۔ زندگیٰ ہے ایک بجی گلہ ہے <u>جھے۔تو بہت</u> دیر ہے

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISHAN

(دوشده له

PAKSOCIETY1 F PAKSO R

مِنى ناول تحسين تجم انصارى

# ميرے جارہ گركونو بد ہو

#### زندگی سے جڑے اک حسین رنگ کا پہلا حصہ

HOVE ANDYON

د حوث اینے اندر جذب کرے تھوڑی خنک ہوا چېرے پرمخسوں کرے۔لیکن ایساممکن نہیں تھا۔ گرین ننگینل ہوتے ہی گاڑئی دوہارہ چل دی\_ اُس نے تھنڈی سانس لی اور پھر باہر و مکھنے لگی۔ تھوزی در بعد گاڑی ایک جدید خوبصورت ریسٹوران کے سامنے زکی کو اُس کا دل بڑے

ڈرائیورنے اُس کی سائیڈ کا در دازہ کھولا۔ تو دہ ا پتا برا اُٹھا کر باہرنگل آئی آیک نظر کھڑے ہوکر عمارت کا جائز و نیا اور حجمونے حجمونے قدم اٹھاتی مین دروازے ہے اندر داخل ہوکر جاروں سمت دیکھا۔ پھرلبول پر دھیمی مسکراہٹ سچائے تھمکنت ہے ایک میزگ جانب بڑھی۔ ذھینی ڈھالی دھاری دار حر من شرث اور سیاه دُریس پینٹ میں ملبوس در از قد نوجوان نے کھڑے ہوکر دلکش مسکراہث ہے اُس کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ اُس کا جائز ہ لیا۔ وہ جدید طرز کے بلیک ادر براؤن لانگ ڈرلس میں الموي على المحكم الرادان المال من المراد المال من المراد ا موسم بے حدا خوشگوار تھا۔ پیچیلے کئی دنوں کی ارش کے بعد آج وطویہ نگل تھی۔موہم سر ماکی نرم چیکیلی دهوی آنکھوں کو جھلی لگ رہی تھی۔ اُس کا حال فرالمن جسم كوزندگى بخش احساس دلار ما تھا\_ البھی تھوڑی در پہلے ہلکی ہی مجبوار پڑی تھی۔ اس کیے وہ این چھتری ساتھ کیلے آئی تھی۔ساہ مرسدین بارش سے دھی چوڑی سال سوک پرسبک انداز ہے ردان ددال کھی ۔ ووسوچوں میں کم بیتھی تھی کہ گا زی ریڈ لائٹ کی وجہ نے زک گئی۔اُس نے چونک کریا ہر دیکھا دونوں اطراف کی سڑ کوں كے درميان سوكھي بيلي گھاس كے درميان تند مند یو دے کھڑے <u>تھے۔</u>ابھی چند ماہ پہلے یہی بیودے سرخ د کمتے گلاب کے بھولوں سے بھرے تھے۔ سیکن خزال کی عارت نے اُن کا حسن تہد د بالا کرکے اپنا سکہ جمادیا تھا۔ دور مارگلہ کے گہرے سرکی بہاڑ ابھی تک بادلوں ہے ذھکے تھے لیکن گازی کے اندرخوشگوارحرارت بھی ۔ پھربھی اُس کا دل جاہ رہا تھا۔ گاڑی سے امرنکل کر خوشگوار

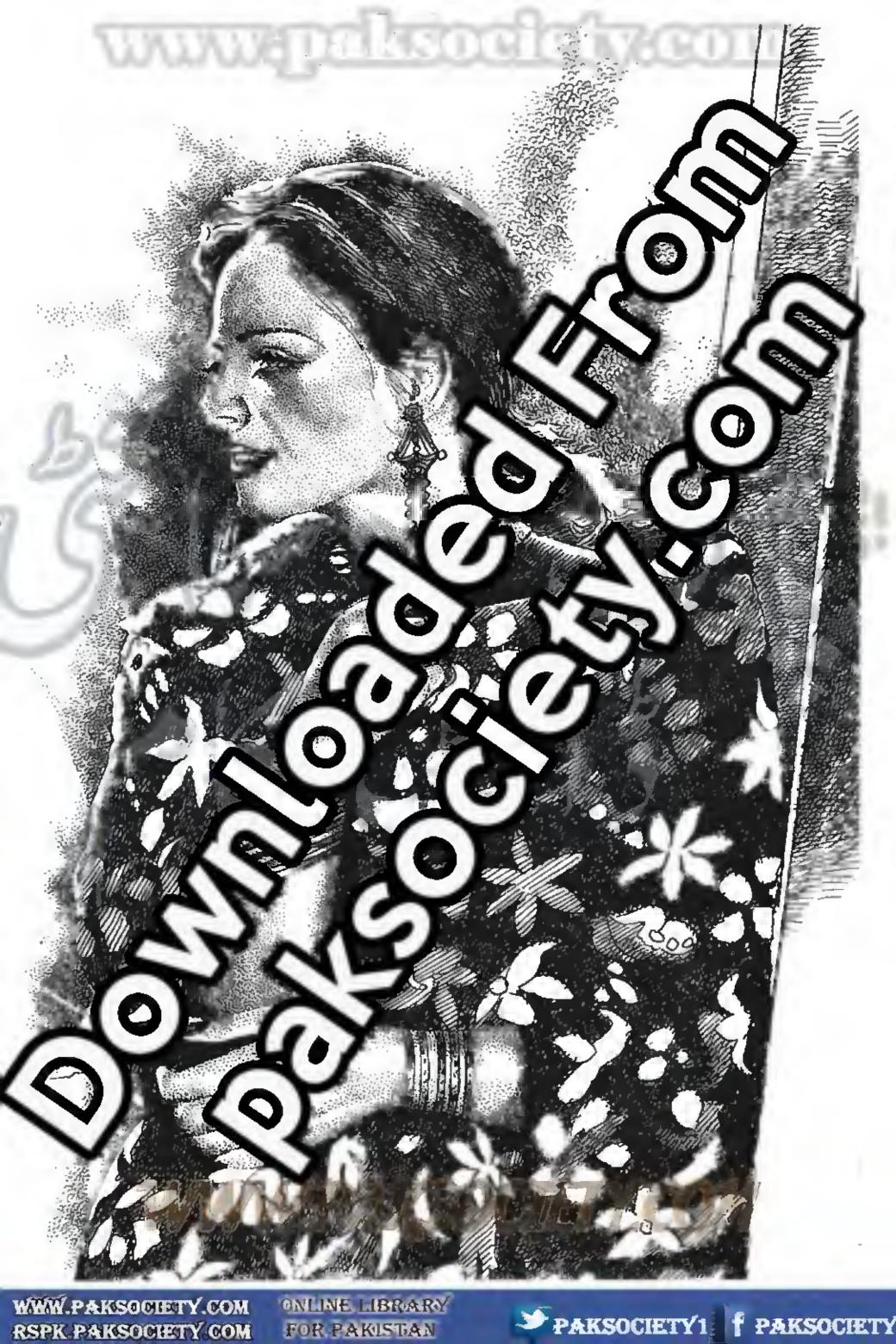

جو شانوں تک جاتے تھے۔ ستاروں می چمکتی ہوی بڑی جاندار آئیمیں اور لبون کا بے حد خوبصورت ئٹاؤ.....وہ بہت پُراعتما دلگ رہی تھی کیکن آتمجھوں میں چھیی ہلکی ی ٹروس لُکُ نوجوان ہے چھیی شہرہ سکی۔ جو کہ انڈر اسٹیذیبل تھی۔ بیہ اُن کی پہلی ملاقات تھی۔ نوجوان نے ستائش انداز سے أے و یکھااوراً س کے لیے کری سی کر باہرنکالی .....ال کی نے سرے اشارے سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ا ہے دیکھااور بیٹھ کی تعارف کے دورے گزرنے

" آنی ایم وری سوری، که مجھے آپ ہے ریسنوران میں ملنا پڑا۔اصل میں ڈیڈی کے تھم کے مطابق ملناتو آب کے گھر میں ی حابتا تھا۔اس طرح انكل اور آئى سے بھي ملا قار .. بهو جاتی ليکن میری کانفرنس کرا تی میں تھی۔ تمام دن بے انتہا مهم وف گزر رے ..... آج بھی خاص طور ہے والیسی کی فلائٹ اسلام آیاد ہے رکھوائی ہے۔ ٹائم بہت کم ے۔اس کے انگل فی تحصیف کیا کدامیر پورٹ کے قریبی ریسنوران میں ملاقات کرلیں اور یوں بھی أيرى كالحكم تفاكه آب مطلاقات كے بغيرواليس کی اجازت تنہیں .....سوہنیز آئی ایم .....

دیکھا اور وہ جو بہت غور ہے اُس کی یا تیں س رہی تى\_ايك دم چونک گئى بھرمسٹرادى\_ '' آ پ کومعذرت کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔

کے بعدنو جوان معذرت خوابانداز میں بولا۔

نو جوان نے لبول پر دھیمی مسکراہٹ لاکر أے

بھے آپ کی بے پناد مصروفیات ہے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ : ہ 'بولی تو نوجوان کو بوں نگا ۔ نہیں سریلی اور مدحر جمنعیاں نج رای ہول۔ وہ اُس کے جہرے میں کھوسا گیا تھا۔ اُس کے اِس طرح دیکھنے ہے لڑکی ا يَيدم گذا لي بهو كن \_ آئلھوں ميں روشني ڪيل گئے \_ المبرقب من توجوان کے سے ماحت کیا قاوہ

منت منت ديب موكل.

" میرا خیال ہے پہلے کھانے کا آرڈر دے دیں۔ شنخ سے اتیٰ مصرو فیت رہی کہ کھانے کا ہوش

ای تبین رہا۔ آب ریسٹوران میں طرح طرح کی خوشبوئیں ..... بھوک کو خوب ہوا دے رہی ہیں۔

آپ کیا آرؤردینا پیند کریں گی؟"

لڑکی جو اُس کے اتنی اجھی اردو بولنے کے باوجوداً س میں شامل ملکے سے امریکن ایکسنٹ سے محظوظ ہور ہی تھی ایک یار پھر چونک کئی ۔

'' سیجه بھی آ رڈ رکر ویں پلیز ..... میں سب کیج کھا لیتی ہول ..... ' نوجوان نے ایک بار پھر حیرالی ے أے دیکھا اور لڑکی کو اُس کی حیرت پے حیرت

ئیا آ ب اکثر حیران ہونے کے عادی ہیں؟ '' أے شرارت سوجھی تو بیزیر کہنیاں ٹکا کرآ گے کو جھک کر اُس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند <u>کھ</u> تو نوجوان إن ألكيول كطلسم مين كهوسا كيا- پيربه سوچ کر کہ میدای کینس کے خلاف ہے۔ وہ بھی أی

طرح جھک کراہے دیکھتے ہوئے بولا۔ '' تھنیک انداز ہ لگایا آپ لنے ۔۔۔۔۔ بجھے اکثر نیپر معمولی ہاتوں پر جیرت ہوتی ہے۔''لز کی سیدھی ہوکر

منوى.

"ابياكياغيرمعمولي وكيوليا آب ني"الزكي محظوظ بهوكر بولي \_

''آپ کانداز .....؟'' و و برجسته بولا \_ ''میراانداز .....؟'' أس کی بزی بزی آنهیس پوری کھل گئیں ۔

''ايياكيا بيمير باندازيس؟'' '' پہلے آ رڈر دے لول ..... پھراس بات پر بھی روشیٰ ڈالٹا ہول .... اس کے چیرے ہے المقط كد وجوان بلاتات كو جت زياده

WWW.Wife Date Institute of the Contract of the

انجوائے کررہا ہے۔ اگر آپ اجازت ویں تو آپ کے لیے بھی آرڈ رکر دوں؟''

'''اجازت ہے۔''وہ شاہاندا نداز میں بولی۔ '' مجھےخوشی ہوگی۔''

'' جاہے میں بیگن آرڈر کردوں؟'' دہ شرارت ہے مسکرایا۔

'' بینگن میری پسندیدہ ذشر میں سے ایک ہے۔'' وہ بھی جوا باشرارت سے بولی۔

'' اوہو .....'' وہ مصنوعی مالوی سے بولا اور شجیدہ بوتے ہوئے بولا۔

'' بیر تو زیادتی ہوگئ آپ کے ساتھ میں تو اپنے سامنے والے کو میں بینگن کھاتے نہیں د کچھ سکتا۔''

'' اوہ شکرے میں آپ کے سامنے نہیں بیٹے سامنے نہیں بیٹی ۔۔۔۔ سائیڈ پر ہوں۔'' لڑکی نے بھی سنجیدہ ہوگر کہا تو دونوں تھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہنے ہوئی کے گالوں میں بڑے پیارے ذمیل پڑے بیٹے ان کے طلسم میں گرفتار پڑے بیٹے ان کے طلسم میں گرفتار ہوگیا۔ بیرا دونوں کے شامنے ڈرنٹس رکھ کر چلا گیا تو نوجوان نے گاری کے شامنے ڈرنٹس رکھ کر چلا گیا ۔ بیرا دونوں کے شامنے ڈرنٹس رکھ کر چلا گیا ۔ بیرا دونوں کے شامنے ڈرنٹس رکھ کر چلا گیا ۔ بیرا دونوں کے شامنے ڈرنٹس رکھ کر چلا گیا ۔ بیرا دونوں کے شامنے درنٹس رکھ کر چلا گیا ۔۔۔ بیرا دونوں کے شامنے درنٹس رکھ کر چلا گیا ۔۔۔ بیرا دونوں کے شامنے درنٹس کی طرف انتظارہ گیا۔۔۔۔ بیرا دونوں کے سامنے درنٹس کی میں بیرا کے سامنے کی بیرا دونوں کے سامنے کی بیرا کی میں بیرا کی بیرا کی بیرا دونوں کے سامنے کی بیرا کی بیرا

" پلیز کیجے۔" لڑی کے ڈرنگ اُٹھا کر ایک گھونٹ لیااور دوبارہ میز پرر کھ دیا۔ اور نو جوان کی طرف دیکھا۔ اُس کے چبرے پر نری شائشگی ' نفاست کی گہری چھاپ تھی۔ آئکھوں میں بے بناہ ذہانت کی جبک تھی۔ گھنے سیاہ بال چبرے کو جاذب نظر بنارے تھے۔

'' اگر آپ خانسار کا جائزہ لے چکی ہیں تو میں اپنی بات شروع کروں؟''نو جوان نے بے اختیار مشکرا ہے کو کبوں میں دیایا۔ لڑکی خفت ز دہ ہوکر اپنی کلائی میں رہے فیمتی نفیس کڑے ہے دھیر ایاد قبل کے انگلال چھیلے نے کئی۔

'' کون ک بات ؟'' قدر ہے تو قف کے بعد وہ سجیدہ ہوگئی۔

" وہی آپ کے غیر معمولی انداز والی بات۔" نوجوان نے ایک گھونٹ مجر کر احتیاط سے اُس کی طرف دیکھا۔

'' آپ کے ڈیڈی اس شہر کے چوٹی کے برنس مین ہیں۔ میرے ڈیڈی کے مطابق آپ کا خاندانوں ہیں خاندانوں میں خاندانوں میں شارہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسپنے والدین کی اکلوتی اولا وہ میں ہیں۔''

'' پھر؟''لڑ کی نے غورہے اُسے وسکھھا۔ '' پھر بید ''' وہ اسپینے اُلقاظ پر زور دیتے ہموئے یولا ہے۔۔۔۔۔

'' میں تو سمجھا تھا آج میری ملاقات ایک مجڑی ہوئی' مغرور اور نخوت سے بھر پور امیر زادی سے ہوگی۔

زادی سے ہوگ۔

"مگر سے اور شرارات سے زکا اور چیکی
آئیکھوں سے اُسے و یکھا۔ لڑکی نے اپنا گلاس پکڑا
اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اُس کے ہاتھوں
میں غیر محسوں لرزش تھی۔ اُس نے خود پر قابو آبایا اور
نوجوان کی طرف دیکھا۔ وہ ٹیمر چرت زدہ تھا۔

'' کیا میرے غیرمعمونی انداز نے پھر جیران کردیا آپ کو؟''

'' میں تو ہے دیکے رہی تھی کہ ہری مرچوں کی چننی اور اُ چارنظر نہیں آ رہا۔' نوجوان کا چہرہ کھل اٹھا۔ بیرے کو وونوں چیزوں کا آرڈ روے کر انہوں نے کھانا شروع کردیا۔ '' سے نئے گھانا شروع کردیا۔

'' آئی گھر میں پاکستانی کھانے نہیں بناتیں؟''

" بہی تو مسئلہ ہے .....گریس کھانے کا ٹائم کس کو ملتا ہے ..... اور بھوک کا بیس بہت کیا ہوں .....زیاوہ در برواشت نہیں کرسکتا۔اس لیے گھر آ کر کھانے کی بجائے وہیں کھالیتا ہوں .....ہاں .....البتہ میرے چھوٹے بہن بھائی امی کے کھانے کا خوب مزہ لیتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اُس کے لیجے میں بہت محبت تھی۔

'' بہت مجت کڑتے ہیں آپ ایے بہن بھائیوں ہے؟''

'' بہت ڈیادہ ..... ہمارے گھر کی رونق ہیں دونوں.....گر آپ تؤ شاید الیی محبّت کونہیں جان سکتیں.....اکلوتی جو ہیں ۔۔''

" بهول ..... ' و دیرسوچ انداز میں بولی ً

'' پر اکلوتے ہونے کا بھی اپنا چارم ہے ماں باپ کی ساری محبت آپ کے جھے میں آتی ہے۔۔۔۔۔کوئی اور اُسے تقسیم نہیں کرسکتا۔''

'' یہال میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا..... معذرت خواہ ہول.....'' وہ بریانی ہے

انصاف کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا۔

''میراا پناایک فلسفہ ہے۔اور بیصرف میرا نہیں دنیا کے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ زیاوہ ہوجا ئیں تو محبت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ملٹی پلائی ہوجاتی ہے۔کہا خیال ہے؟''

ہوجائی ہے ۔ کیا خیال ہے؟'' اس کے اسم الیضے فائنے کر اس نے حیران

انداز بھی دکھا سکتی ہول۔ لیکن پھراس ریسٹوران کے امن وامان اور پُرسکون ماحول کی گارٹی میں نہیں وے سکول گی۔ دیکھیے نا ..... پھرتو جاروں طرف فرش پرنو کی پلینوں اور چکنا پورگلاسوں کے جرال پر کی اس کے جرول کے جرال پر کئی سم کے فقش ونگار ہوں گے۔ اور ہوسکتا ہوں سے پچھ گل ہونے آپ کے چہرے پر بھی ہوں ۔۔۔ چھ گل ہونے آپ کے چہرے پر بھی ہوں ۔۔۔۔ اور ہوسکتا ہوں ۔۔۔۔ اور ہوسکتا ہوں ۔۔۔۔ اور ہوسکتا ہوں ۔۔۔۔ اور ہوت کا خیال رکھنا ہمان ہیں اور مہمانوں کی عزت کا خیال رکھنا ہماری روایات میں شامل ہے۔۔ اور بیتو میں بھی ایک میمری وجہ ہے۔ اور بیتو میں بھی ان کو ذرائی تھیں بھی گئے۔ 'روانی میں بہت پچھ ان کو ذرائی تھیں بھی گئے۔' روانی میں بہت پچھ ان کو ذرائی تھیں بھی گئے۔' روانی میں بہت پچھ ان کو ذرائی تھیں بھی گئے۔' روانی میں بہت پچھ ان کو ذرائی تھیں بھی گئے۔' روانی میں بہت پچھ ان کو ذرائی تھیں بھی گئے۔' روانی میں بہت پچھ ان کو ذرائی تھیں وہ اس کی طرف و کھتارہ گیا۔۔۔ اور آبی تھیں بہت پچھ ان کو ذرائی تھیں وہ اس کی طرف و کھتارہ گیا۔۔۔

'' کیا ہوا۔۔۔۔؟ میں نے پچھ غلط کہہ دیایا کھر سے حیران کر دیا آپ کو؟''

، انہیں ....، 'وہ زیرِلب مسکرایا ..

''آپ کے چرکے نے پھی تھی غلط نہیں کہا اگ وقت۔''وہ پھی کہنے والی تھی کہ بیرا ذشز لاکر میز پرر کھنے لگا۔تمام ذشتر پرنظر ذالے بی وہ جان گئی کہ اُسے پاکستانی ولیسی کھانے بہت پہند ایں۔اس کے چرے پر مسیرا ہمت پھیل گئی۔ این۔اس کے چرے پر مسیرا ہمت پھیل گئی۔ ''آئی ایم سوری لگتا ہے' شاید آپ کو میری

چوائس احیمی نہیں لگی؟'' اُنے اس طرح ویکھنے پاکروہ غلطفہی کاشکار ہو گیا۔لڑکی نے جان بوجھ کر براسامنہ بنالیا۔

'' وراصل ہاہر کے ملک میں پھیکے بے مزہ کھانے کھا کر زبان چٹخارے کی خواہش مند ہے۔اس لیے بیسب آرذرکر دیا۔آئی ہوپ یو ذبن ماسکڑ۔''

'' ار ہے نہیں .....'' وہ زیاوہ دیراس ایکٹ اس نہ رائر کی ہیں

دوشیزه 176

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



DELESCORE DESCRIPTION

ہوکراُ ہے دیکھا تو ٹو اجول نے قبقہ دلگایا۔ '' گویا یہ طے ہو گیا کہ بھی بھی آپ بھی جیران ہو سکتی ہیں؟''وہ بے ساختہ مسکرائی۔ ''اور پہتہ ہے آپ کو میں بھی اِس ہات پر حیران ہورہی ہول۔ جس پر تھوڑی دیر پہلے آپ حیران ستھے۔''

" مغرب میں رہتے ہوئے اتنے مشرقی خیالات رکھتے ہیں۔ اشنے فیملی اور پیناڈ ہیں آب کھوں میں پھر محبت کی جبک سدا ہوگیا۔

'' ہمار ہے ذیثری اور ای نے ہماری تربیت ای انداز پیس کی ہے۔۔۔۔۔اور میری خواہش ہے گئے۔ ہمارے گھر میں چولڑ کی آئے ، وہ اس روایت کو ہرقم اررکھے۔''

"کیا آپ کے گھر میں کوئی کڑی آنے والی بے۔" وہ جان پوچھ کر اُسے روکتے ہوئے مرارت سے بولی تو وہ بہت مخطوط ہوا ...... مگر وہ بھی کم تو نہیں تھا۔

''ہاں ..... میری شادی ایک لڑئی ہے ہیں ہوگ۔ اور ظاہر ہے میں تو یہاں اسپے ڈیڈی اور آپ کے بیا اسپے ڈیڈی اور آپ کو دیکھ کر بہنا ہوں تو بہی سوچ کر بہنا ہوں اور آپ کو دیکھ کر بہی انداز ہ ہور ہا ہے کہ میری خواہشات ضرور پوری ہوں گی۔'' اُس نے بہت غور ہے لڑی کی آنکھوں میں دیکھاتو وہ کھانے کو بھول کر جسے بھر کا بت بن میں دیکھاتو وہ کھانے کو بھول کر جسے بھر کا بت بن گئی۔ بے س وحر کت جیتی جاگی گڑیا کی طرح جو حرکت کی مائی گڑیا کی طرح جو حرکت کی مائی گڑیا کی طرح جو حرکت کی مائی گڑیا کی طرح جو حرکت کرنا بھول گئی ہویا پھراس کی جائی ختم ہوگئی حرکت کرنا بھول گئی ہویا پھراس کی جائی ختم ہوگئی ہوگئی میں اور بے جین نظریں مصطرب اور بے جین نو جوان کے چہرے برجی تھیں۔

نوجوان نے اُس کی آتھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔

" کمال ہے آج سے پہلے تو کس نے مجھے یہ احساس مبین دلایا کہ میں اتنا ہیند سم ہوں کہ خوب سر اتنا ہیند سم ہوں کہ خوبصورت لڑکیوں کی نظریں مجھ پر جم کر رہ جا کیں۔ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آگئی اور زبردی مسکرائی۔

جانے کیوں نوجوان کومحسوں ہوا کہ اُس کا وہ خوبصورت گلائی رنگ پھیکا پڑ گیا ہو ..... اور آئٹھیں ذرای نم ہوں ....ایسے جیسے گلٹا چھانے کو ہو۔

" نہیں ....ایی بات نہیں ہے گا آس کے پیسے کی ہے۔ پیسے کی مسکرا ہٹ کے ساتھ اپنی پوری توجہ پلیت کی طرف میڈون کی اور پھر براہ راست اسے دیکھا۔

'' کیا آپ میرے لیے ایک اور سوفٹ ڈرنگ آرڈ رکر سکتے ہیں۔''

ذُ رَكَ آ رِدْ رَكُر مِينَظِيمَ مِيں۔'' '' كيولنہيں …''''نُو جوانَ كومسوس ہوا كه سِلے بھى وہ اپنا ذريك ايك ہى سانس يَنْ ختم كر تَيْ مُقْعَىٰ،

'''لگتاہے۔۔۔۔۔آپ کو مجبوک سے زیارہ دبیاس لگی ہے۔''

' 'ہاں .....ا جا تک بڑگی ہے بیاس .....' وہ جیسے زیر لب بولی۔

''اجیمایہ بتا کیں آپ کی ہابیز کیا ہیں؟''لڑکی ۔ نے ابھی ابھی آئے ڈرنگ کو بھی آ دھے ہے زیادہ ایک ہی سانس میں ختم کرڈ الاتھا۔ ''میری ہابیز پچھاتی خاص نہیں ہیں۔'' ''ہابیز ہمیشہ خاص ہی ہوتی ہیں۔۔۔۔کونکہ وہ تب سے اسٹ ناس کی ہوتی ہیں۔۔۔۔کونکہ وہ

آپ کے دل سے مسلک ہوتی میں۔'' دہ سنجیدگی سے انولا نے دہ وقصور ان ومراخا موٹر اربی۔

" مجھے بڑھائی ہے بے صدر پیس ہے .... ہے کہ امریکہ میں ڈیوٹیاں بہت سخت ہوتی ہیں۔ ہے گتیں زیادہ ملتی ہیں تو کام بھی زیادہ کرنایز تاہے۔ ناول اور ہرمشم کی کتابیں پڑھنااحچھا لگتا ہے۔ان لکین جب آپشادی کریں مے تو نے جاری بیوی فيكت من في بعثار فأولز يزه رك ين .... کے لیے تو وفت بی ند ہوگا آپ کے پاس وہ تو قبید مجھے شاعری بھی بے حد پیند ہیں....ا چھے اتھے شاعروں کے بہترین شعر مجھے از ہر ہیں .....میرو تِنها کی کاشِکاررہے گی۔آپ کا انتظار ہی کرتی رہے گ - بیتو کسی طرح بھی فیئر مہیں ہے۔'' ساحت سے رئیس ہے۔ پھول مجھے بہت پند ہیں میرا ول جا ہتا ہے میرا کمرہ برقتم اور ہررنگ نو جوان جو اُس وقت ہے اُسے گفتگو کرتے ہوئے و کیور ہا تھا اور مخطوظ ہور یا تھا اُس کی ہر کے محصولوں سے مہلکارے۔'' " تو بيركون ى مشكل بات ہے ..... آپ كا جنبش ہرحرکت ہر انداز نوٹ کرریا تھا اب بھی گار ذن تو ہر تشم اور ہررنگ کے پھولوں سے مزین خاموش ہی ر ہا۔ نڑکی کیجھر وس ہو گئی ۔ " احیما آخری سوال ..... آب کو این طبح ہوگا ۔۔ اور آپ کے ملاز مین آپ کے کمرے مستم کی لڑکی پیندہے؟ "موال کرتے ہی لڑکی مین چھول کیمنیاتے رہتے ہوں گے۔' '' پہنجی تھیک ہے لیکن میآ پ کی زیاد آتی ہے کواحسال ہوگیا کہ اُسے بیرسوال نہیں کرنا خاہیے تفانو جوان كالب مكراا تمتي كەسب لاتىلى مىر ئەمتىلق بونقى رېپ اوراپىيغ بارے میں آپ بارے ماکیں۔ '' مجھے بیرملا قات ہمیشہ یا در ہے گی ……آ ب '' تو یوچھے .....' وہ رکھیں ہے مسکرایا۔ کے والدین نے آ پ کی بہت الچھی پرورش کی '''کیا جانا جا ہی ہیں آپ؟'' ہے .... البیل میری طرف سے مبار کباد و یجے گا.....اور ر ہا آپ کا سوال کیرس قیم کی لڑ کی بینند '' آپ کی ہائیز کیا ہیں؟'' وہ دھیرے سے ایا تو وہ بولی۔ '' فارغ وفت پطانو آپ کیے گزارتے ہیں سنرايا تووه بولى \_ \_ ہے جھے اتواس کا جوایب ضرور دوں گا آپ کو ..... لىكىن الجھى نىپيى ..... كچىر نبھى ..... كچىركسى ون لا..... ' یا کیے گزار ناپند کرتے ہیں؟" نو جوان نے اپنی جیب ہے ایک تخلیس ڈیما '' فارغ وقت ملتأ كب ہے اس خاكسار نکال ..... چند کھے بہت غور سے بہت بہار ہے كو ..... ' وه شوخي سے بولا۔ أسے ویکھتار ہااور پھر بولا۔ '' اور جب بھی ایبا دنت نصیب میں لکھا ہوتو '' بیرای نے آپ کے لیے تخذ بھیجا ہے... ذ هیر سارا سونا.....خوب ویر تنک سونا میرا مشغله بہت شوق ہے خریدا تھا انہوں نے .....' الزگی ذرا مُّر .....مَّر بيه کيسے لے عمقي ہوں ميں؟ بيه ' تو عمويا بهت پوتي بين آپ؟'' وه حيب ريا مبیں ہوسکتا ..... یہ میں نہیں لئے عمق ی<sup>''</sup> نوجوان تو و وفور أمعذرت كرنے لكى \_ نے سنجیدگ ہے اُسے دیکھا۔ '' سوری نداق کررہی تھی ..... برامت مانیے گا۔ شايد آپ بيركها جاہتے ہيں كه آپ كى زندكى ميں " میری ای کادل تؤ ژ دین گی آپ ..... آپ بدغاط مجي كانشكار مؤرائ من بدانسجمن رنگ كام... ركام ... اورتقرف كام التي ... . جميم يوقيع

اندرا نے سے روک رہے تھے۔ دیواروں پر قیمتی اعلیٰ مصوروں کی خوبصورت تصویریں بھی تھیں۔ مکرے کے جاروں کونوں میں امپورٹڈ فیمتی کانسی کے جسے بوری آن بان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک طرف سرخ اور نارنجی پھولوں کے خوبصورت یرنٹ سے نیا عموفہ سیٹ تھا جس کے عین سامنے کافی ٹیبل تھی جس پر پھولول کی انتہائی حسین ار ج منٹ تھی۔تھوڑی وہر پہلے ہی ملازمہ و بے یاؤں أسے يہاں ركھ كئ كھى۔ كمرے كے وسط ميں عِالْمِيثَانَ كُنُّ سَائَرُ بِيْدِتْقارِ جِهِالَ جِينَا خُولِصُورِت لمبل اور نرم نرم تکیوں میں سر دیے ابھی تک سو ر ہی تھی۔ جیسے کو تی ہے حد خوبصورت اور من بسند خواب ویکھرہی ہو۔ پورے کمزے میں ڈیپ ریڈ قالين يجها تھا۔ اتنا دييز كه ياؤں رڪوٽو اندر ڪئش جا نیں ۔اس دفت دو پہر کے بار دیکے تھے۔ جینا کی ملازمهٔ خاص رانی دوباره دهرے وغیرے وروازے کر دستک دے چکی تھی۔ مگر اپنی مالکن کے موڈ کے ویش نظر تیسری دفعہ وستک دینے کی جرأت نه كرسكي مح ايها كرتي ہوئے أس كے خیالوں میں جینا کی غصے ہے انگار ہٰ آئکھیں اور نیوں سے مغلغات کا طوفان نکلتا بوری شدت ے لہرایا تو اُس نے جھڑجھری لی۔ منبح ہے بری بیکم صّاحبہ دوبار اُسے جگانے کا آرڈر وے چکی تتھیں ۔ جیثا کا شاید ابھی اٹھنے کا کوئی اراو وہیس تھا لبذاوه ملازمين كو مدايات وے كر اسے ذاتى کامول کے سلیلے میں ڈرائیور کے ساتھ نکل سنئیں۔ ابھی رانی بے چین انداز میں جینا کے وروازے کے یاہر منڈلارہی تھی کہ جینا کی بہترین سیلی فضہ نمودار ہوئی۔رانی نے سکون کی سانس لی۔ '' ابھی تک سور ہی ہیں شہراوی صاحبہ.....' ا

نہیں ہے پلیز قبول کریں ..... پلیز .....' اوجوان كا باتھ اى طرح أس كي طرف بردها ہوا تھا اور اُس ير دُبيار تھي تھي ۔ لڑ کي تھبراہث کا شکار ہونے

'' پلیز .....' اس بار توجوان کی آواز میں حانے کیا تھا کہ وہ انکارنہ کرسکی اور آ ہتہ آ ہتہ ہاتھ آئے بڑھا کرؤ ہیہ بکزلی۔ ''تھینکس .....''نو جوان کا چیرہ حیکنے لگا۔

'' کھول کر نہیں ویکھیں گی؟'' کڑی نے آ سته آ سته ترانس کی حالت میں ذبید کھولی..... نهایت خوبصوریت انگوخی تھی برسا سیفا ئر جگمگار با تھا۔وہ مبہوت دیکھتی رہی۔

''اگراآ پاجازت دیں تو پہنادوں۔<u>'</u>' " كما مطلب؟ " أس في حيران آ تكول

ہماری ملا قات کی نشانی ہے اور میں میے خوشی ساتھ لے کر جانا جاہتا ہوں کہ اسے میں نے خود ان ہاتھوں میں پہنایا ہے۔ " پھراس نے خود ہی اُس كا باته تفاما الكل مين الكوهمي يبها ألى يند لمح أسے اینے ہاتھ میں تھام کر دیکھتا رہا۔ پھروا پس اُس کی گود میں رکھ دی<u>ا</u>اور پولا\_

'' اب آپ بیر بتا میں آپ وزرٹ میں کیا لینا پند کریں گی؟ "الری نے ممسم انداز میں اُسے ویکھاو ہ اینے ہوش میں کب تھی <sub>۔</sub>

☆.....☆.....☆

اً ج کھل کر دھوپ نکلی تھی۔ دن خوب روشن تھالیکن دو ہزارگز پرمحیط اُس عالیشان مینشن کے ایک کمرے کا ماحول ابھی تک خواب ناک تھا۔ جا روں طرف او کی کھڑ کیوں پرسرخ و بلوٹ کے بھاری بردے پڑے تھے جو سورج کی کرنوں کو

TETY.COM

میں اُسے ویکھا۔ ''بری خوش لگ رہی ہو۔ کیا ونیا جہاں کی دولت ٹل گئ آج ؟''

مرسط من و خیا جہال کی دولت .....؟'' وہ لا پرواہی اورغرورے بولی۔

'' و ہ تو پہلے ہی میرے پاس ہے۔'' '' پھر کیا مل گیا ..... جو چبرے پراھنے گلاب کھلے ہیں؟''

"وی جونہیں تھامیر ہے ہاں ....." اُس نے کھر پور انگرائی لے کر شکی آتھوں ہے نصد کی آتھوں ہے خوبصورت آگرائی جھا نگا۔ مرخ ریٹم کے خوبصورت بازک لیس کی جھالرون ہے ہے بائٹ سوٹ بائل میں اُس کی جھالرون ہے ہے بائٹ سوٹ میں اُس کا جسم قیامت و ھار ہاتھا۔ وہ آتھا کہ مند کو زور ہیں اُس کی جمنہ کو زور ہے اُس کی مند کو زور سے اُس کی مند کو زور سے بیا فضہ کے مند کو زور سے بیا انداز بیس پورے کھر ہے میں کی گڑیا کی اور الے انداز بیس پورے گھوم کر واپس آگی اور وہ بارہ وہم ہے بیڈیر فضہ کے قریب بیٹھ گئی۔ ووبارہ وہم ہے بیڈیر فضہ کے قریب بیٹھ گئی۔

لیٹ گئی۔ ''متہیں کیا بتا دُں؟ کیسے بتا دُں؟'' نصنہ نے اسرا مکھا۔

ابنتائی بصرے بن ہے اُسے دیکھا۔
اسس میں تو مری جارہی ہوں ساری تفیلات
اسس میں تو مری جارہی ہوں ساری تفیلات
جانے کے لیے ساری رات مشکل ہے سوپائی
ہوں۔ بس یوں سمجھو سوتے جاگتے کی ساری
رات سیس تمہارا خیال ہی خوابوں خیالوں میں
ر ہا۔۔۔۔ پین تمہارا خیال ہی خوابوں خیالوں میں
ر ہا۔۔۔ پین تمہیں کیا ہوا ہوگا۔۔۔۔ جینا کی خواہش
یوری ہوئی یا نہیں۔۔۔۔ اُس نے جینا کی محبت کا

انداز تغبت الدازيين ويا پھراس كاول تو ژ ديا۔''

'' ہونہہ.... جینا نخو ت ہے اتھی اور کھڑ کی

اُس نے مسکراتے ہوئے ہوتھا۔ ''جی کی بی جی .... شکے سے دو بار بیگم ضاحبہ انہیں جگانے کا تھم دے چکی ہیں۔اور دوبار میں درواز و تفکھٹا چکی ہوں ..... وہ بے چارگ سے بولی۔

'' چلوتمہاری ذیوٹی توختم ہوئی۔تم ایسا کرو کین میں جاکر گگ ہے شاندار سے ناشتے کا انتظام کرواز ..... اور ساتھ میں خوب اسرا تگ عائے ماکانی ہونی جاہے۔''

عِائے یا کانی ہونی جاہیے۔''
ا'جی بیکم صاحبہ……'' وہ خوش خوش جلی گئی تو فضہ اندر واخل ہوئی۔ کمرے میں تقریباً اندھیرا فضہ اندر واخل ہوئی۔ کمرے میں تقریباً اندھیرا فضاہ ۔۔۔ کی روشی ہے آئی تھی اس لیے چند کھے گھڑے اس لیے چند کھے گھڑے رہے ہایا تو رہے گئے ہوئی ہٹایا تو رہے روشی کا سیلاب اندرآیا ہو۔

جیےرو یکا سلاب اندرآیا ہو۔ '' اوہ گاڈ۔۔۔۔۔ کون ہے سے بدتمیز۔'' جینا کی آ تکھوں کو روشنی نا گوار گزری تو وہ چیخ آتھی فضہ آ گے بڑھی اور بیڈیر لیٹ گئی۔

"به بدتمیزتمهاری جیب فریند فضہ ہے .....

اور شهراوی صاحب بیاو فی وقت ہے۔ "

اس نے کمبل صحیح کروو بارہ اپنا میں چھیانا چا ہا .....

کیونکہ اُسے چہرے کی مسکراہٹ کو چھیانا مشکل ہور ہا تھا۔ فضہ نے وو بارہ کمبل تھیج کر پرے کیا مشکر اہت کو چھیانا مشکل ہور ہا تھا۔ فضہ نے وو بارہ کمبل تھیج کر پرے کیا اور اس کے ساتھ لیٹ کرائے گدگدا نے لگی۔ اور و مسکراہنیں جنہیں وہ چھیانے کی کوشش کررہ ی وہ مسکراہنیں جنہیں وہ چھیانے کی کوشش کررہ ی مسکر اپنیں جنہیں وہ چھیانے کی کوشش کررہ ی مسکر اپنیں جنہیں وہ چھیانے کی کوشش کررہ ی مسکراہنیں جنہیں وہ چھیانے کی کوشش کررہ ی مسکراہنیں جنہیں وہ چھیانے کی کوشش کررہ ی مسکراہنیں جنہیں اس سے سانس لینا مشکل ہوگیا تب کہیں جی کر انداز سانسوں کو بمشکل نارئی کرتی فضہ نے معنی خیز انداز سانسوں کو بمشکل نارئی کرتی فضہ نے معنی خیز انداز سانسوں کو بمشکل نارئی کرتی فضہ نے معنی خیز انداز

WWW RESIDENCED TO THE COM

دردازے پروستگ ہوئی۔ "ایک تواس کم بخت ..... بدوات رانی کو چین نہیں۔ ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈال ویت ہے۔ مجھ سے لکھوا کر رکھ لو .....کسی دن میرے ہاتھوں قبل ہوجائے گی۔"

" غصر کیول کرتی ہو .....بس یمی ایک خراب عادت ہے ہم میں ....رانی کو میں نے ہی ایک خراب عادت ہے ہم میں .....ہم دونوں کے لیے .....ہم برانی ہوکر آجا و تو بس جلدی ہے داش روم سے فارغ ہوکر آجا و تو خوب ڈٹ کر ناشتہ کرتے ہیں۔" رانی نرال تحسینی ہوئی کچھذری ڈری اندر آئی ۔

''رانی میں واش روم جارئی ہوں ۔۔۔۔میرے کپڑے نکال کر ڈرینگ روم میں رکھ وو۔۔۔۔'' رائی کوتحکمانہ انداز میں کہتی وہ اندر چل گئی۔رائی سرعیت سے الماری کھول کر کپڑوں کا جائزہ لینے گئی اور پھر ایک خوبصورت گلا لی لا تگ اسٹرٹ اور وائٹ بلاگوز نکال کر ڈریننگ روم میں رکھ دیا ۔۔۔۔ساتھ میں پریں اور میجنگ جو آئے بھی تھے۔

ریجیک بوسے دی ہے۔ '' بیگم صاحبہ پچھاؤر جا گئے؟'' وہ مودب کھڑی نا۔

"میرے لیے آیک کمپ چاہے بنادو سکیں ناشتے ہے بہلے چاہئے گئی ۔ فضہ صوفے پر بیٹھ گئی اور میز ہے آیک فیشن میگزین لے کر اُس کا مطالعہ کرنے گئی ۔ رائی نے چاہئے کا کمپ میز برر کھ ویا تو اُسے جانے کا کمپ میز برر کھ ویا تو اُسے جانے کا کمپ میز برر کھ ختم ہوا جینا باہر آگئی۔ اگر سرخ سلینگ سون میں وہ انگارے کی طرح وہ کہ رہی تھی تو پنگ اسکرن میں پر سکون مہلی مہلی سرسراتی ہوا کی طرح تھی۔ وہ صوفے پر فضہ کے ساتھ ہی بینے گئی اور خوشی اور جوش حذبات ہے اُسے مینے لیا۔

ً '' اوه فضی میں اتنی خوش ہوں..... اتی خوش

میں جا کھڑی ہوئی۔فضہ بھی اُس کی تقلید میں پیچھے
گئی۔ سی میں اتن ہمت اتن جرات ہے فضی جو
اس لڑی کا ول تو ڈسکے .....اس نے اپنے نازک
ہاتھ کے پالشڈ ناخن سے اپنے سینے کی طرف
اشارہ کیا۔ اس لڑی کا ول تو ڈینے سے پہلے
ہزاروں بارسوچنا ہڑتا ہے۔ وہ تو میراول ہی ہری
طرح دھڑک رہا تھا .....ورنہ مجھے یقین تو پورا تھا
کہ وہ میر ہے سے رہے بھی نے ہی نہیں سکتا۔ ''

مرده میرسه مرسع من این سات " کهرید ننها سا دل کیوں بری طرح وحراک ر ماتھا؟ " فینید پیارے مسکرانی ۔

" کیا کردل فضی .....اس ہے محبت جو اتن کرتی ہول .....اور جہال بے پناہ محبت ہو وہاں وسو ہے اور اندیشے بھی بہت ہوتے ہیں .....محبت انسان کو کتنا کمزور کردیت ہے اندر ہے ..... جھے تو آئے ہے پہلے انداز ونیس ہوا۔"

" محبت انسان کو کمزور نہیں کرتی بگی .....' فضہ نے اُس کی بیشانی سے ہال ہٹا کر پیار سے اُسے ویکھا محبت تو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ طاقت بخشی ہے ....جمبی تو اس دنیا اور اس ساج سے فکرانے کی ہمت عظا کرتی ہے۔ جیسے کہ تہمیں اینے ممی پایا ہے ٹکرانے کی ہمت کرنا ہوگی .....تم جانی ہونا؟"

"ارے تم فکر ہی نہ کرو ..... یا یا تو ہمیشہ سے میری مفی میں ہیں بہت ہار کرتے ہیں جھ سے سے .... میری کوئی بات نہیں ٹال سکتے اور رہیں ممی .... تو اُن کی مجھے کوئی فکر نہیں .... نہ میں نے پہلے بھی اُن کی کوئی ناجا کزبات مانی ہے اور نہ اب وہ میرے رشتے کی دیوار بن سکتی ہیں .... "جینا کی میرے رشتے کی دیوار بن سکتی ہیں .... "جینا کی آئی کھول میں کیما آئی سا تاثر تھا۔ جسے وہ ہر سم کے طوفان سے خمشے کے لیے تیار ہو۔ ماحول کو سنجیدہ ہوتے وہ ہر سم کے موفان سے خمشے کے لیے تیار ہو۔ ماحول کو سنجیدہ وقت وہ کھے کہنا جا ہتی تھی۔ اُسی وقت

## WWWPA BORDIETY.COM

اصل بات تو سے بے کہ مہین سے نام ند محو لئے يائے ....نام اورن ہی نام والا .... '' احیماً تو نه بتاؤ.....'' وه مصنوعی مالیوی ہے '' مجھی ہوسکتا ہے بھلا ہے .... میں مرجا وُل کی پر أے نہیں جھولوں گی ..... وو تو میرے خون میں " ورنه میں تو سب جاننے کی ممیدیں لے کر سرائيت كرچكا ہے۔ "كتے ہوئے أس كا چرواك آ ئی تھی۔'' ''فضی کی بچی۔'' اُس نے زورے اے چنگی لمح يُوكُل في موا ..... يُحروه ينجيده بهوكل \_ " پھر .... پھر کیا ہوا؟" فضہ بے تانی سے " أف خدايا ..... جيئا مين غداق كرربي تقي-'' میں جب وہاں مینجی تو وہ پہلے سے موجود میرا تہارا کیا خیال ہے میں یہاں جھک مارنے آئی انظار کرریا تھا.... میرا دل بری طرح وحر کئے ہوں ۔ روزانہ تو کا لج میں ملاقات ہوجاتی ہے۔اتنی لگا ..... اور همهی شاید یقین نه آئے میں تھوڑی ک مجھی مری تبیں جارہی تھی تمہارے کیے ۔ خوفز وہ بھی تھی میکن میں نے خود پر قابو پالیا۔'' '' او کے .....او کے .....اب میہ بتاؤ پہلے ناشتہ ''احیما کیا پہنا تھاتم نے؟'' الرائي ہے .... يا يملي ساري تفصيل ...... " بردا خوبصورت سالانگ ورئيس تفا ..... اور انہیں یار نہلے ناشتہ کرتے ہیں..... تکر بیرانی بهنت عج ربا بقا جي ير-اکہاں چکی تی ... ناشتہ سروکون کرے گا؟'' الورميندسم في كما يهنا تفاا ا أے میں نے ہی جھیجا ہے .... میں مہیں " پینت شرت بی پہنا تھا ۔۔۔ کوئی سوٹ ایکن کر عایتی و دہماری گفتگو کا ایک لفظ بھی سنے .....اور اتنی تونہیں آناتھا ''وہ چز گئی۔ سستی بھی احیمی نہیں ہوتی جینا..... بھی خود سے بھی '' کیا مطلب نوسوٹ … نوٹائی؟'' فضہ حیران ، ہاتھ ہلالیما جاہے ۔'' ''نولیکچرفضی.... " أس نے ہاتھ أشاكر كہا اور <sup>د نهی</sup>ی وه کهدر با تھا .....سفر مین وه جمیشه ایزی يهر دونوں ناشتے ميں مشغول ہوئئيں اور جب رائی کیڑے پہننا پیند کرتا ہے۔'' ''احیما بھر……؟''فضہ ہمیآن کوژن تنی۔ ٹرانی لے کئی تو دونوں آئے ہے ساہنے بیٹھ کنتیں۔ ''ابشروع ہوجا ؤ\_اور وعدہ کر وکو ٹی بات اپنی ''پھراس نے کھانا آرڈ رکیا۔'' اس عزيزترين فرينذ هيئين چھيائی۔'' "كياكيا آرۇركيا؟" " او کے بار .... بیتو مهمیں بت ہے اُس نے ''اب اتن نفصيل مين' مين نبين جاسكتي \_كھانا تو مجهير بيثوران مين مدعوكيا تفا-کھانا ہوتا ہے ....اور کھانے کی طرف دھیان کس کا "كس نے؟" فضه شرير بوراي تھي -تنامیری نظریں نوبس اس کے چبرے پڑھیں ۔ آیک '' اُسی ہینڈ سم نے اور کس نے ۔۔۔۔'' جینا نواله منه میں جاتا یا کے منت اُسے جیاتے گزر ) -''ابتهیں اُس کا نام بھی بھول گیا۔'' جاتے۔'' '' تو گویاتم صحت کے اصوبوں کا بھر پور خیال "میرے بھولنے ہے کیا فرق پڑتا ہے بار۔

فضہ کو دیکھر ہی تھی ۔ بھر جانے بس احساس کے تحت اُس کی نظر کمرے کے بیرونی وروازے کی طرف عنیٰ۔ اُس کا سارا جسم جیسے غصے ہے تن گیا۔ وہ ا يكدم الفي آسته آسته قدم رهتی در داز مرحی طرف گئی اور ایک جھنکے ہے درواز و کھول دیا۔ باہر رانی سہمی سہمی کھڑی تھی۔ جیٹا کواس طرح دیکھ کر اُس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جینا نے آ گے بڑھ کر بھو کی شیر نی کی مانند اُس کے بال دونوں باتھوں سے پکڑ کر تھنچے....رانی کی چینیں نکل ٹئیں۔ ''' الو کی چنمی ..... کمینی ..... حبیب حبیب کر ہا تیں سنتی ہے ہماری ہے''اُس نے زورز ورز ورخصے دو تین تھیٹراس کے گالوں پر چینے مارے۔ '' پھرسب بالتیں ممی کوسٹا کرکان بھرتی ہے اُن ے ..... میں جھی کہوں ..... انہیں کیسے سب یا تو ل کا یہ چل جاتا ہے۔ تو جاسوی کرنی ہے میری۔ جینا کے ہاتھ پھر ہے چلنے لگے۔ بھی اُس کے بال جیجی اور بھی زور ہے تھیٹروں کی بارش کردیتی۔ فصہ خیرت ہے اپنی جگہ ساکت وجامد میڈ رامہ دیکھر ہی تھی۔ کچھ وبرتو ملنے کی سکت بی ندرہی۔ مدجیناتھی۔ تہذیب

اور بھی زور سے کھٹروں کی بارش کردیں۔ فینہ جیرت سے اپنی جگہ ساکت وجامد بیڈ رامد دیکھرائی جگہ سکت بی نہ رہی۔ یہ جیناتھی۔ تہذیب یافتہ ہائی سوسائی کی پروردہ اسوسٹی کی بیٹر جینا۔۔۔۔ فینہ کو بیٹو جینا ہیں برداشت کی بی ہے۔ فینہ کو رافضہ کو بیٹو تھا کہ جینا ہیں برداشت کی بی ہے۔ افضہ کو رافضہ آ جاتا ہے اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو اپنے مقصد کے بغیر مندلگا نا پہند نہیں کر آل لیکن الی صورت حال میں جینا کو دیکھنا جیران کمن تھا۔ یعنی معروت حال میں جینا کو دیکھنا جیران کمن تھا۔ یعنی دیکھا تھا اور وہ تھا تشدد سے وہ ہوش کی سسکیوں سے وہ ہوش کی دنیا میں آگئی اور جلدی سے اُن دونوں کی طرف

'' جینا کیا ہوگیا ہے تمہیں..... چھوز دو پیچاری کو.....دیکھوتو کیا حال کردیا ہے اُس کا؟'' فضہ نے رکھ رہی تھیں سکتی مرتبہ چبایا تھا شاید بتین مرتبہ چبانا جاہے ہے نائٹ وہ زبردی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبانے کی کوشش کررہی تھی۔ ""تم سننا جاہتی ہو یانہیں؟" جینا نے اُسے

۔ ''سوری .....' فضہ نے معصوم ک شکل بنائی۔ '' ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے ..... باتیں کرتے رہے۔''

'' اچھا بس .....' فضہ نے ایکدم باتھ اٹھا کر اُسے روک دیا۔

اے روں دیا۔ ''متم تواصل ہات پر بھی پہنچو گی نہیں مجھے بس ہے بتاؤ اُس نے تمہیں پر دیوز کیایا نہیں۔''

'' ہے ناخوبصورت '' جینا گی آ تکھیں جگ گ کررئی تھیں۔ چپرے پر بھر پورمسکراہٹ تھی۔ ''اس نے خودا ہے مضبوط ہاتھوں سے بیدا نکوشی میری انگی میں پہنائی تو اُس کی آ تکھیں چیک رہی تھیں' چبرہ روشن تھا۔ ادر میں …… میں اُس کے ہمراہ ساتو یں آسان پر کسی خوبصورت رنگین تلی کی طرح اُڑ رہی تھی۔ اُس نے مضبوطی ہے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میرا دل چا در ہا تھا …… پند ہے میرا کیا دل چاہ ریا تھا؟''

میں اور است مجھی ختم نہ ہو ۔۔۔۔۔ہم مجھی نہ پھڑیں اس طرح ایک دوسرے کی شکت میں اڑتے رہیں۔ تمام عمر ساری زندگی ۔۔۔۔ وہ جذب کے مالم میں مہتی

## WWWPAPECIETY.COM

وری فائن طلمین مین '' ''بیر بہت المجھی خبر ہے ہمارے لیے ۔۔۔۔۔۔ ہم نے میں کو بتایا 'بائی داوے کہاں ہے وہ؟'' '' ڈیڈی وہ تو اپنے ہی کسی برنس پرنگلی ہیں ۔۔۔۔۔ آئی ڈونٹ نو ویئر۔'' ''اور فضا بیٹا کیسی ہیں آ ہے؟'' اسلم نے وہیں ٹرے میں تھوڑا سا کھانا اُن کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ڈیڈی اصل میں بہت کم کھاتے سامنے رکھ دیا تھا۔ ڈیڈی اصل میں بہت کم کھاتے سامنے رکھ دیا تھا۔ ڈیڈی اصل میں بہت کم کھاتے سامنے اور ان کی اجھی صحت اور فتنس کا شاید یہی راز

سا۔
'' ڈیڈی آپ اس وقت یہاں کیا کررہے ہیں؟
اس وقت تو آپ گھر نہیں آتے؟'' وہ صوفے کے
جمتھے پران کے پاس ہی بیٹھ گئی۔
'' بیٹا اچا نک ایک برنس ٹرب پر جانا پر گیا
ہے ۔ وہ گھٹے بعد فلائٹ ہے۔ بس یا گئی منٹ بعد نکل
جاد کی گا۔''
اوہ تو ڈیڈی .....کرھرجارے ہیں آپ ؟''

"آسٹریلیا"" " ڈیڈی .....ینے دن کے لیے جارہے ہیں آپ ..... میں اُداس ہوجاؤگ گی آپ کے بغیر ..... پنیز ڈیڈی مجھے بھی ساتھ لے جا کیں۔" "اوہ ڈارلنگ .....تہماری کلامز کا حرج ہوگا۔

اوہ دارلنگ .....ہمہاری هامز ۵ کری ہوہ ۔ درنہ ضرور لے جاتا.....ایگزیٹر کے بعد جہال کا جاہے بروگرام بنالو.....چشمال گزار لینا۔' 'وعدہ ڈیڈی۔'

''پکاوعدہ ۔۔۔۔'' انہوں نے اُس کے گال پر پیار کیا۔ فضہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسلم نے بریف کیس اور بیگ اٹھایا۔ اور ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کردی۔ اُدھراُن کی گاڑی باہرنگلی اُدھر بیگم صاحبہ کی گاڑی اندر آئی۔ صاحب نے رُکنے کی ضرورت محسوں نہ کی۔ گرمی نے گاڑی سے اُر کر جینا کی بزی مشکل سے رانی کو اُس کے خوتخوار بنجوں سے حیر ایا۔ جینا شاید خود بھی تھک گئے تھی فضہ کی مداخلت کوغنیمت جانا۔۔۔۔۔

''تم نہیں جانتی ان لوکلاک ملازموں کو۔۔۔۔۔ یہ سب گھر کے ہر بحید کو جانتے ہیں او پھر موقع دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب کھڑی کیوں ہو۔۔۔۔ دفع ہوجا وَا بِی منحوں صورت لے کر۔۔۔۔'' جینا ایک بار پھر جلائی تو رالی نے تھر تھر کا نہتے ہوئے بتایا کہ بڑے صاحب أے بلارہے ہیں۔

'' ويري ....ان دقت؟'' وويه تحاشا حيران دگئ-

روت "ان وقت تو وہ بھی گھر نہیں آتے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟"

'' تم نے بے جاری کوموقع کہاں دیا ہے؟'' فضہ بہت آ ہتہ بولی۔

ا'' آتے ہی تھیٹروں کی بایش بٹراوج کردی۔ سارے بال تھنچ کے رکھ دیے۔''

جینا بھاگتی ہوئی باہر نگلی، فضہ بھی ساتھ تھی۔ ڈیڈی لا وُنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ دوڑ کراُن ہے لیٹ کی ۔

'' ڈیڈی آپ ال وقت اس واٹ اے سر پرائز؟'' اُس کا لہجہ شہد ہے بھی میشا تھا اور ڈ بان میں بیار ہی بیار ہیں ہیا۔ میں بیار ہی بیار ۔۔۔۔۔ الگنا ہی نہیں تھا کہ چندلیحوں پہلے وہ دانی کی کیاور گستہ بنا کرآئی ہے۔۔ وہ دانی کی کیاور گستہ بنا کرآئی ہے۔۔ ''میری پرنس کیسی ہے؟'' ''ایک دم فائن ڈیڈی ۔۔۔۔''

ایک دم قان دیدن است. "الجهاویری گذشت کل کی میثنگ کیسی رای ؟" "ایکسیلینٹ ڈیڈی۔"

'' پہلے میہ ہتاؤ ..... ہماری بیٹی کووہ نوجوان پیند آیا۔''

'' بہت زیادہ ڈیڈی .....آ کی تھنک ہی از اے

WWPA DETY.COM

مختلف ہو لیوں کی صورت میں جگہ جگہ بیٹھی کی قشم کی عماشيوں ہے لطف اندور ہورہی تھیں۔ کچھلا کیاں کتابیں کھولے انگلے پیریڈییں ہونے والے ثمیت کے بارے میں تباولہ خیالی کررہی تھیں۔ کی لڑ کیال بڑے لان میں گھاس بر کینٹین سے خریدی ہوئی چیزوں سے نطف اندوز ہورہی تھیں۔ کھانے کے سأتحد بالتمين بھي جاري تھيں۔ كيونكه مبي نائم تھا كه ۽ ہ بول کرخود کوریلیکس کرسکتی تھیں ۔ورندا گلے دو ہیرینرز میں سرعتانی کی کلاس میں تو زبان بندی کا دستور تھا۔ کی لڑ کیاں بیٹی پرا کیلی ہی کٹاب لیے بیٹھی تھیں۔ لان کے ایک طرف جینا کا گردی تھا۔ جس میں اُس کی جیسٹ فرینڈ فضہ کے علادہ صوفیہ آسیہ رانیہ ادر ٹینا بھی تھیں۔ اُن کے سامنے کینین سے خریدے گئے کافی لواز مات تھے جن سے پہیٹ ہو جا ہُور ہی تھی۔ ساتھ ساتھ باتیں بھی ہور ہی جھ<u>س</u>۔ سب ہے زیادہ جینا چیک رہی تھی۔خوشی اُس کے چرے ہے بھوٹی پرار ہی گھی۔ " ارے بیرزارا اکلی اُس 😸 پر کیا کردہی ہے؟''سب نے اُس ست دیکھا جہاں آ سیدنے اشارہ کیا تھا۔ دافعی وہ تنہا انیک بھٹے آیٹے آئیے گئی آئی اُس کے ہاتھ میں ایک جھوٹی ی ہیر پلیٹ میں سموسہ تھا۔ جسے آ ہستہ آ ہستہ کھا تے ہوئے وہ جانے کن سوچول میں مُمُتَّى \_ جِينَا أَيكُدُم كُورُي بُوكِيْ \_

"میں دیکھتی ہوں۔'' دہ تیز قدموں ہے اس کی طرف بڑھی۔۔

''اے فعنہ .....لیک بات تو ہماؤ'' آسیہ نے آ ہتدے کیا۔

" ہال پوجھو ..... ' فضہ نے چیس کھاتے ہوئے أيبيرد يكهاب

" جینا بری خوش نظر آرای ہے آج ..... جب ے کا لج آئی ہے خوب جبک رای ہے۔ آخر یہ کیا ' مہمارے ڈیڈی اس وقت گھر کمیا کررے تھے؟''چونکہ فضہ جینا کے کمرے میں جا چکی تھی اس لیے جینائے ردؤ لی اُن کی طرف دیکھا۔

" ویڈی برنس زب پر آسریلیا جارہے ين .... مجھے ملنے آئے تھادر مجھے ضداحا فظ کہد کر چلے گئے ہیں۔'' وہ کہدکر اندر چلی گئی۔ جیسے یہ انتهائی غیراہم بات ہوائ رشتے کے لیے جے مال کہتے ہیں اور ممی منہ کھولے اُسے جاتا ویکھتی رہیں۔ پھرقم اور حسرت ہے گیٹ کی طرف و یکھا اور جیکے ے ایک آنسوان کی آنکھوں سے نکل کرزمین مرکزا اورمنی بین جذب ہو گیا۔

اندر جینا کے کمرے میں فضہ ادر جینا ددیارہ راز و نیاز میںمشغول تھیں ۔ جینا بوں خوش اورمطمئن تھی جیسے ابھی ابھی بندتو اُس نے رانی کے ساتھ کچھ کیا ہو اور ندى مى كى ساتھ روؤى بى بيوكيا بو .....اس كى زبان برتو اس ہندہم کے تھے تھے۔اس کی محبت تھی ا أس كا بروبوزل تھا اور أس كے ساتھ مستقبل كے خواك من احا مك نصداً ته كرجية كل-

''اوروه دومرے قصے کا کیا بنا تھینا .....'' ''وہ بھی ہینذل کر لیائیں نے ....ہتم تو جانتی ہو فضي ؤييرَ.....''اُس نے چٹلی بحائی۔

'' میں ہرمسئلہ بون حل کر لیتی ہوں .....کو ئی لوز اینڈ نہیں جیوڑتی .....اب دیکھاتم نے ..... یا یا جھی مطمئن'ممی بھی پُرسکون ادر جہاں تک میراتعلق \_ میں تو تمسی ادر ہی جہال میں ہوں \_ بیار ومحبت عشق وعاشقی کے دامن میں گل دہلبل کے ہزاروں نسانے ول س لے۔ 'أس فيرے جرب سے آ تكسيں بندكيس اوريد موشى بسترير كركى-

☆......☆ كالج مين بريك نائم تعا.. اس في لأكيال

چر بیدر بان ریخ کا نام بی مبین کیتی۔" ' تو زبان بيلنے کے ليے بی تو ہوتی ہے۔'' آسيهآج موفيين تھي۔

" تم این کهو ..... آج برای خوش نظر آر بی ہو....یا تی خوش کہ بیر جائی بھی بدلی ہو ہی ہے.... یا وُں رکھتی نہیں ہواور پڑتے کہیں اور ہیں.....کیا كُونَيْ خزامَة لُ كَيا .....كُونَى دِلْ والله ..... جان تمنا ..... جان جگر ..... أس نے شرارت ہے أے آ كھ مارى توجینا نے غرور ہے گر دن او پر کر کے اُسے دیکھا۔ '' تمباری ساری با تیں درست ہیں کنیر.....

ہمیں ایک ایساشہزاد ومل گیا ہے جس نے ہمارا بہقیمتی ول ہم ہے چرانیا ہے۔

'' ہائے ہائے چور کہیں کا ....' گینا نے گھبرانے کی ایکٹنگ کی تو فضہ نے مسکرا کرائے ویکھا۔

'' جمیں تو اس چوری پراعتراض نبیں ہے .....تم کیول قلز میں دربلی ہورہی ہو ٹیٹا ..... ہم نے تو و ہے بی اپنا دل سرراہ اُس کے رہتے میں رکھ ویا تھیا کہ شایداس کی نظر پر جائے۔ اور پید ہماری خوش قسمتی ہے کہ اُس کی نظر پر گئی۔ اُس نے اٹھایا اور بڑے بيارے اپنى جيب ميں ڈال ليا۔''

'' ارے جیب میں تو تصویر ڈالتے ہیں۔''کیمنا كنفيوز بوڭ يجركز برداكر يول-

"كُولَى تَصُورِ ہے أس كَى تمہارے ياس؟" '' ہال .... ہے تو .....'' وہ بڑے انداز میں

سکرائی۔ ''عمر ہمارے ول میں ہے۔۔۔۔تم دیکھے ندسکو

'' زاراتم اتن خاموش کیوں ہو یار.....مُیٹ ے ڈرنگ رہا ہے۔ ' فضہ نے غور سے اُس کے کملائے ہوئے خاموش چیرے کی طرف ویکھا۔ ''تم مُحمَّک مجھیں .....' وہ دھیرے سے بولی۔

رازے ۔ کول بات ہے کیا ؟ اُ میں نے بھی مسوں کیاہے اُس کے لیوں ہے بنسی میلوئی بزری ہے۔ آئکھیں مجمی مسکرا رہی میں۔ 'رانیے نے کہاتو نینا بھی چھے بدرو کی۔

'' اور حال تو دیکھوآج اُس کی .....کیسی بدلی بدلی نظر آ رہی ہے چھے تو ہے۔ بد ۔ بربد لے میرے سرکارنظرا تے ہیں۔" آسیہ جس کی آ واز بہت انھی تھی اور وہ گانے کا کوئی موقع ہاتھ سے میں جانے وی تھی۔ لبک لبک کر گانے تکی۔ فضہ نے جلدی ہے اُس کے منہ یر ہاتھ رکھ دیا اور جینا کی طرف د يکھا جوز اراہے گفتگو میں مصروف تھی۔

''خدا کے لیے اگلامصرعہ منہ گا دینا۔ اُس نے س لياتوغضب بوجائے گا۔"

و نسے اگلامصرعہ یہی ہے تا .....گھر کی ہر باوگ ك آن رنظر آت يل-" ليناجو تعوري تعوري عقل ے پیدل تھی کیے بناندرہ کی فضہ نے تھور کرا ہے ويكها تورانيه نے معنی خيزانداز ميں کہا۔

چھتوہ جس کی پروہ داری ہے۔" آسیہ پھر ے بہکنے لگی ۔تو فوضہ نے کمرےاُ ہے تھوکا دیا اور زارا اور جینا کی طرف اشاره کیا و ۵ دونول ادهر بی آ رہی

زارا پچھ دپ دپ .....کھھ خاموش خاموش ی

'' اےزارا۔۔۔۔'' آسہ نے اُسے اپی طرف متوجه کیااور شوخی ہے مسکرائی۔ حیب حیب کھڑے ہوضرورکو کی بات ہے''

" مينكي ملاقات بي يملي ملاقات ب زارا کے چیرے پرایک رنگ ساآ کرگز رگیا۔ جینانے غصے ہے آ سید کی طرف دیکھا۔

' ' حمہیں تو کوئی بولنے کا موقع دے آسیہ ....

أدهرا بااور معامل رفع دفع كردان لكاتؤوه يحيك س باہرنگل کئیں۔ قصہ نے اسے ڈرائیورکو گھر بھیج دیا۔ والیسی برائے بک کرنے کا ٹائم بتایااور جینا کی گاڑی میں بیٹھ گئے \_ فضہ بھی اچھے ویل آف خاندان ہے تعنق رکھتی تھی لیکن جینا کے والد جواد خا قالی کا تئار شہر کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا تھا۔ ایک تو وہ سانٹ ویئر اندسٹری کے بے تاج بادشاہ تھے۔اس کے علاوہ انہوں نے کئی منافع پخش سائیڈ ہرائس بھی شروع کئے ہوئے <u>تھ</u>\_اس کےعلاو واسٹاک ایکس چینج میں بھی بہت اہم اسٹاک ہولڈر تھے۔وہ سوئے کا چھے منہ میں لے کرٹو پیدائیس ہوئے تھے۔ اُن کا بحیین اُن کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق نہیں تھا۔ کیکن اُن کے خیالات نہایت بلند اور ارادے بہت مضبوط تھے۔ وہ اس گا دُل کی سادی سی زیدگی، ہے سمجھونہ نہیں کر سکتے ہتھے۔ اُن کے والدین احمہ خا قانی اور والد ہ صغیبہ نبیکم بہت سا دہ لوگ تھے۔سا دہ ول اور ساده طبیعت قناعت پینید بھی تھے۔ اپنی ضروریات ہے زیاوہ کی انہوں نے بھی خواہش خہیں کی یتھوڑی تی زمین تھی ہجن کیسے انہیں اتنا کیجیٹل جاتا کہ آ رام ہے گزارہ ہوجا تا لیکن پہتو اُن کے اختیار میں ہرگز نہیں تھا کہ وہ اولا دہمی ایے جیسی تی پیدا کرنے پر فادر ہول۔ یہ اختیار تو ہمیشہ ہمیشہ ہے قادر مطلق کے یاک رہا ہے۔ جواد خاقان این والدین کے برعکس قناعت کے نام ہے آشنا تہیں تھے۔ بھین تو جیسے گزرنا تھا گزر میا لیکن ہوش سنجالنے کے بعدوہ حالات سے مجھونہ ندکر سکے۔ كرنا حاية بي نبيس تھے۔ زبردى ضد كركے شہر گئے۔ وہ اعلی تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی سنوار نا چاہتے تھے۔اپ مال باب کِی طرح رہے کا وہ تصور بقی نہیں کر سکتے۔انہیں تو زندگی کی ہرسہولت جا ہے تھی۔ ہروہ چیز جا ہے تھی جو اُن کا ناطہ اعلیٰ سوسائی

" رات تیاری نہیں کرسکی ..... عجیب ہے چینی اور نہ ہی تھیت اور نے کئی تھی طبیعت میں ..... فدسوسکی اور نہ ہی تھیت کی تیاری کرسکی ..... آج سر مالیوں ہوں گے۔اوہ کتنے مالیوں ہول گے سر۔" اُس کی آئی تھوں میں ہلک سی تی تھی۔

" ارہے گولی ماروسر کو اور نضول نمیٹ کو ....." جینا نے لا پر وائل سے کہا۔

"میں تو آئ کلاس میں جانے کا ارادہ ای نہیں رکھتی۔ میں نے تو نوٹس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ سوج رہی بہیں لگایا۔ سوج میں بول باتی کلاسز جائیں بھاڑ میں ۔۔۔۔ میں تو گھر جاری بہول ۔۔۔۔ چلتی ہو میرے ساتھ ۔۔۔۔ کھاٹا کھا میں ساتھ ۔۔۔۔ کھاٹا کھا میں ساتھ ۔۔۔ کھاٹا کھا میں خوب سوؤں گی۔ اس نے کسی خوش کن خیال کے خوب سوؤں گی۔ 'اس نے کسی خوش کن خیال کے تحت آ تکھیں بند کر کے کہا۔ فصہ اور چینا دونوں اٹھیں اور گیٹ کی طرف چل دیں۔۔

" آج کل تم بهت زیاده سونے لگی هو " فضه

کے ساتھ جوڑ اسکے اور آ ہنتہ آ ہستہ اُن کے مدخواب ایورے بھی ہورے تھے۔اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعدائبیں ایک فارن سانٹ ویئر کمپنی میں جاب ٹل کئے۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور آ گے ہی آ گے بڑ<u>ے ھے گئے چھے</u>م<sup>و</sup> کرنہ دیکھا۔ادرایک دن وہ بھی آیا جب وہ خود آیک کمپنی کے ماٹک بن گئے۔ لیکن اُن کے قدم وہاں بھی نہ تھہرے اور تب تک نہ تضہرے جب تک اُن کی نمینی بہترین نمینی ک سند حاصل کر کے سرفہرست نہ ہوگئی۔ ماں باپ بیٹے کی کامیابیوں سے بہت خوش تھے۔ آخر ماں باب تھے ان کوخدانے دل ہی ایسا گدار دیا ہوتا ہے جواولا دی محبت ہے دھڑ کتا ہے۔ جاہے وہ زندگی میں قبل ہوجائے اور جاہے اُس کے قدم ستاروں کو چھونے لکیں۔جواد خاتی الی جائے تھاب اُن کے والدین گاؤں کی اس زندگی کوچھوڑ کرشہر میں اُن کے شاندار تحل نما گھر میں جا کرر ہیں۔انہیںاعترانس بھی نہیں تھا ریہ الگ بات تھی کہ برکھوں کی اس زمین کو چھوڑ تے ہوئے اُن کا ول ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ کیکن اوالا د کی خواہش نھکرانہیں <u>سکتے تھے۔</u> ایک ہی تو ہیٹا دیا تھا خدا نے اگر دو تین اولا دیں ہوتیں تو ہمیشہ گاؤں میں رہتے اور بھی بھی جواد سے <u>ملئے بھی بط</u>ے جاتے۔ اب بھی ایسا ہوسکتا تھالیکن جواد خاتانی نے صاف کہددیا کہاب و دوہ بار دگا وُل نہیں آئیں گے کیونکہ: یبان آیتے ہوئے انہیں تیکی کا حساس ہوتا ہے۔اگر اُن کے اعلیٰ طبقے کے جانبے والوں کوعلم ہو گیا کہ اُن گ اصل کیا ہے تو وہ شرمند کی ہے مرجاتیں گے۔ ماں ہا ہے صدمے سے بے حال ہو گئے بیٹے کے منہ ے اپنی قیمتی زمین اور آباؤ اجداد کے بارے میں ایسے خیال س کر ....بلیکن دل تو ایج برزا دیا ہوتا ہے والعرين يُوكه ہر و كھ ہرهم اس ميں جذب ہوجا تا ہے۔ و وگا دُن ہے ناط توڑنے میر راضی ہو گئے۔ ممر اُن کی

'انگ شرط می۔ '' بہلے تا ہو ہے شادی کرلو ..... وہ تمہارے بجین ک منگ ہے۔ تمہاری خالہ نے کب سے اُسے تیرے آسرے ہم بخمار کھاہے۔''جواد بدک کر چھھے شے۔۔

'' تابو ..... وہ اُن پڑھ ..... گنوار جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ..... وہ بھلا محفلوں میں میرے ساتھ کیسے جائے گی؟ میرے قدم سے قدم ملا کر کسے چلے گی؟ میں ہوسکتا۔'' اُن کا اسٹی چیرہ دیکھ کر والدین چرت زودرہ گئے۔

ققی محکر وہ تہاری تضکرے کی مملک ہے جوادے.....اگرتم اُس سے شادی نہیں کرو کے تو کوئی نہیں کرے گا۔ساری عمرانی طرح بیٹی بوزھی ہوجائے گی۔''

'' نو میں گیا کروں ۔۔۔۔۔ میں نے اُس کا خیکہ لے رکھا ہے۔ وی جماعتیں پڑھی میں اُس نے لیکن ویکھوتو یوں لگتا ہے گدھے پر کتا میں لاوی گئی ہیں۔ امال یہ کیسے ہوشکتا ہے۔اسے تو تہذیب یا فتہ طریقے سے بولنا بھی نہیں آئے''

سے بون کی بین اس ۔

'' الماں سسانس کا لہجہ دیکھا ہے۔ بالکل پینیڈو
ہے۔ اُس کی ڈرینگ دیکھی ہے۔ کیڑے تک پہنے
کا سلیقہ ہیں ہے اُس میں سسکیا چینے چلاتے رنگ
پہنتی ہے۔ کیسے رنگ برنگے پراندے لاکا نے پھرتی
ہے اور پھرود میل والی بدوضع جو تیاں ۔۔۔۔ پھر بھی

'' بیٹا ۔۔۔۔۔ اگرتم چاہو گے تو سکھ لے گی سب کچھ۔۔۔۔۔ عورت اپنے مرد کے لیے سوقر بانیاں دیتی ہے تو کیا ودنہیں دے گی؟ جبیبا تو جا ہے گاوہ ویباہی کرے گی۔ تو اُسے اپنے رنگ میں رنگ لینا اُس کے لیے گھر میں استانیاں بنوالینا۔۔۔۔۔ جس طرح تو

ع ب اے سرهالیاا ہے مطابق -" '' ہونہ سدھالینا .... جیسے دہ کوئی یالتو جانور ہے نا ..... وہ دنیا جہاں کی ثنی اینے کیجے میں سمو کر بولا۔ تو مہناب عرف تابوجو دوسرے کمرے میں کھڑی ساری گفتگوس رہی تھی ہاُس کی اُٹا کو سخت تفیس تھی۔ دل جواس کے نام پر پکھل کرموم ہو جاتا تھا ایک وم پھر بن گیا۔ وہ سارے سنبرے رو پہلے جذبات 'رکیتمی گلالی کیھوں کی طرح تھسلتے خواب ريزه ريزه ہو گئے۔الي بے عزنی 'الي تو بين ..... ''اوربھیغورے دیکھاہے آپ نے أے ..... بھی کوئی خوبی نظر آئی ہے اُس میں ....نہ کوئی گن اور نہ ہی ....نہ ہی .....وہ آیک کمیے کوڑ کے .....موتی تبھینس جیسی ۔ 'نہ و ہاغ نہ عقل ایک کھو نٹے سے باندہ دوائے تو یہ بچھ نہ آئے کہ اُے کتنا جارہ کھانا ہے....اس سے تو بہتر ہے آب بھوری کو اُس کے كلوف عے ما كر تا بوكو با عدد وي .. كوئى فرق نظر منیں آئے گا آپ کو ....اور آپ کہتی ہیں میں اُس ہے شادی کرلوں .... نو ..... نیور .....امیاسل ..... مہتاب نے بردی مشکل ہے سی چیز کا سہارا لینے

وار ہی ایسا کاری تھا کوئی بھی ہوتا ہوش وحواس ہے برگانہ ہوجاتا اور وہ تو مہتاب جس نے ہوش سنجا کنے کے بعدصرف اورصرف جواد کےخواب دیکھیے تھے۔ایک تو وہ جانتی تھی کہوہ اُس سے منسوب

ر یصے سے بیات و دوہ جا کی گیا دوہ ہی گے موج ہے اور اگر نہ بھی ہوتی تو شادی دل بس اُسی کے نام

یر دھڑ کیا۔ ای کی مالاجتیا عمر کے ساتھ ساتھ اس نے اُسے ایٹا سب کچھ مان لیا تھا۔ اور مید شیال کہ وہ ایک دن اُس کی ہونے والی ہے۔ساری عمراُس کی سنگت میں گزارنے والی ہے۔ اُس کے دل کو ہر وقت خوشی کے احساس سے تھرے رکھتا۔ سہیلیاں اُس کا نام لے کر چھیٹر تیں تو وہ گلالی ہوجاتی۔خالہ بھی اُس کا ذکر کرتیں تو یوں شرماجاتی جیسے کلیاں لجا سنگی ہوں۔ بڑی بڑی آ تکھیں (جنہیں جواد بیل کے دیدے کہتا تھا) بھرا کھرا گدازجسم (جھے اُس نے مونی تجینس کها تها) اور دکش ادا کی ( جنهیں وہ بیڈ وانہ حرکتیں کہتا تھا) وہ بہت خوبصورت نہ ہی کیکن تبول صورت تھی۔اس کے لیے جان قربان کردیتی جبیہا وہ کہتا ویسا ہی ردپ دھار کیتی۔ اُبنِ کے قدموں میں جو گن بن کر ساری عمر بنا دیتی ۔ کیکن ہے آج جو بکھلاسیسہ اُس نے ان کا نوں میں انڈیلا تھا ۔ وہ اذبیت ناک حقیقت سے اس بے در دی ہے روشناس ہوئی کیدول سہہ نہ سکا۔

صفیہ بیگم نے جلدی سے گلاس میں یائی لے کر اُس کے منہ پر چھڑکا سے اُس نے پہلی نظر اُس پر آئیسیں کھولیں۔ سامنے وہی تھا۔ پہلی نظر اُس پر بڑی تو دل بر پھر گھونسہ بڑا۔ اُس نے جلدی سے آئیسیں بند کر لیں۔ اُسے ویکھنے کی تاب کہاں تھی۔ خواہش بھی نہ رہی تھی۔ اُس نے بدا فتیار صفیہ بیگم کا اتھ کیڑیں۔

کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ''فالہ..... <u>مجھے گھر چپ</u>وڑ دو۔''

'تھوڑی دریآ رام کرلے میری جان ۔۔۔۔ پھرگھر جی جانا ہے ۔' خالد کا دل خون کے آنسور و نے لگا۔ ' ' نہیں خالہ ۔۔۔۔ ابھی ۔۔۔۔۔ اس وقت ۔۔۔۔ وہ کوشش کر کے ابھی خالہ کا ہاتھ مطبوطی سے تھاما اور اُس کے قریب سے یوں گزرگئی جیسے وہ پچھ بھی نہ ہو کوئی حیثیت ندر کھتا ہو۔اُس کی زرابر ابراہمیت نہ ہے۔ میٹم کی ہے ۔۔۔ ہارے ساتھ رہے گی اپنی مان کے ساتھ .....بن ابتم بیمان سے چلے جاؤ۔ A .... & .... &

جواد خا قانی نے مہناب عرف تابوے شادی کیوں کی ۔وہ جی وجہ بھی نہ جان سکا۔ بھی اُسے لگتا أس نے اپنے روٹھے ماں باپ کومنانے کے لیے ہیہ شادی کی ہے۔ بھی آلگتا ہے اُن پر احسان جمانے کے لیے کی ہے کہ بیاُس کی فطرت میں شامل تھا۔ بھی لگتا اُس نے تا ہو پررتم کھایا ہے۔کیکن اس خیال کی وہ فور اُ تر دید کردیتا۔ اُسے تا ہو پر بھی رحم نہیں آ سکتا۔ شاید أس نے تا ہوہے اُس لا تعلق نظر کا بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہو کہ نظرانداز کیا جاناوہ برداشت نہیں کرسکتا تھااورو ابھی اتنی غیر معمولی استی ہے دو کیڑے مکوڑوں ہے بھی کم رسمجھتا تھا۔ یا پھرساری عمراً ہے تزیانے کے لیے کہ ال شاید کیل ٹھیک وجے۔ وہ اُسے تزیانا حامتا تھا۔ اور پھر جان بوجھ کر اُس پر سوکن لا نا جا ہتا تھا۔ تا کہ اگر کوئی کی رو جائے تو وہ بھی بوری ہو جائے۔سہاگ رات آ دھی سے زیادہ یا ہر گزارنے کے بعد وہ اندرآیا تو تابوبستر پرنہیں تھی۔اُس نے اوھراُدھر نظر دوڑاکی تو اُسے کھڑکی کے باس کھڑے ہاہر جا بند کو گھورتے بایا۔ سادہ کاش کے لباس میں .... مبلک اب سے بے نیاز دھلا دھلایا چیرہ لیے ۔جس پر چٹانوں کی *ی بخق تھ*ی ۔

اُس کا خون کھول اٹھا۔ میدرست تھا کہ وہ اُسے كوئى توجه دينے والانہيں تھالىكىن أس كانو فرض تھا كه سہاگ کے جوڑے میں بیڈیر بیتھ کرایے مجازی خدا کا انتظار کرے خواہ ساری رات بیت جائے۔ مگر اُ ہے اس طرح دیکھ کراُسے آ گ ہی لگ گئے۔ وو جنگلی شیر کی طرح اُس کی طرف بردهااور بختی ہے اُس كا باز و بكرّ كرا بني طرف گهمايا \_ أس كي حيرت كي انتها ندری جب اُس سے زیادہ بختی کے ساتھواُس نے اپنا

ہوائس کی زندگی میں۔ ا تناز ہراس کے کانوں میں اند لنے کے باوجود وہ غصے ہے بل کھا کر رو گیا۔ جواد خا قانی نظر انداز كرنے والى شخصيت نبيس اند بھى تھا بير انتها تھى اُس کے حدید بروجے ہوئے غروراورنخوت کی ..... أسمعصوم لزك كي شخصيت كي ساري خاميان سنگد يي ہے گنوا دی تھی۔ گر اُس کی لاتعلقی کی ایک نظر دل

صفیه بیگم خاموش آ رز ده اور دل گرفته واپس ' میں۔ کیجیر کہنے کورہ کیا گیا تھا۔ مگراحمہ خا قانی نے اُس کے کندیے بر ہاتھ رکھا اور برد باری اور متانت

میں کینہ بھرر ہی تھی۔اُس سے بدلہ لینے پراُ کسارہی

'تم خود واعلى تعليم يافية سجهته موراين شخصيت اورایٰ نوکری پر بڑا ناز ہے تمہیں تم مجھتے ہوتم اتنا مُنَاتِ ہو کہ تم اسنے مال باب تک کونٹر پدسکو۔ اپنی متلیتر کو دھرکارسکو۔ دنیا اس وقت تمہارے قدموں میں ہے۔ کیکن ابھی تھوڑی در پہلے جو باتیں تم كرر بي تقع الرحم من ياد بهون ..... اور تم دوباره الہیں من سکوتو میہ سوچو کہ جوز بان تم استعال کررے تضاور جولفظ تنهار بے منہ ہے نکل رہے تھے۔وہ سی تعلیم یا فیة انسان کے نہیں بلکہ سی اُن پڑھ جا بل اور گنوار شخص کے منہ ہے ہی نگل سکتے ہیں۔ جمجھے شرم آ رای ہے کہ میں تمہاراباب ہوں۔ میں شرمندہ ہوں كه ميں نے تمهيں جنم وياتم اپنا غرور..... تكبراور دولت اور وہ سب چیزیں جنہیں تم اس گاؤں کے مقالبے میں اٹھا سمجھتے ہولے کریماں سے ای وقت جلے جاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں جارہے۔ہم یہاں تا ہو کے ساتھ رہیں گے۔ کداب اُس نے تمہارے بغیرا کیلیے زندگی مزار ٹی ہے۔ کوئی بھی کسی کی منگ ہے شاوی تبیں کرتا۔ ہمارے کیے وہ ہماری مہو

کے قدم جیسے وہیں جم کررہ کئے تھے۔ آج ول جم کر اسے دیکے لول کیئر جانے موقع کے یا نہ سے ..... زندگی رہے یاندرہے۔

x .... x

زارا نے صف بیٹم کے کندھوں پرنری سے ہاتھ رکھاوراُن کی آتھ محول میں ویکھا۔ ''امی .....ریلیکس کریں پلیز ....اس طرح قشر مند ہوکر کیوں اپنا بلڈ پریشر پڑھاتی ہیں۔ بیکوئی آتی بڑی بات تو نہیں۔ ادھر آئیں اور اس کری پر ہیٹھ جا نمیں۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہوں نا۔ میں جائے بھی بنالوں گی اورشیر یارکو قر بی وکان پر بھیج کرسکر بھی منگوالوں گی اورشیر یارکو قر بی وکان پر بھیج کرسکر بھی منگوالوں گی آپ بس قکر مند نہواکریں۔ آپ جانتی ہیں آب پریشان ہو تی ہیں

تومیں کتنی ہے جین ہوجائی ہوں۔' آلزائے انہیں کری پر بنھا کر جلدی سے جائے کا پانی رکھا اور ٹرے رکھ ٹران میں برتن سیٹ کرنے گئی پھرشہر میار کو آ واز دی۔اُے سو کا نوٹ تھا یا اور بسکٹ اور تمکو لانے کا کہدکر یالی کی طرف متوجہ ہوگا۔ فرحت آراء نے بریشانی ہے اُسے ویکھا۔

'' تو چھر کیا ہوا ای .....اس میں حرج ہی کیا

باز و حیفزایا اور کئی قدم سیجیے ہے گئی۔ تابو پوری آئیس کھو لے اُسے و کیر رہی تھی اُن آئیکھوں میں شرم وحیانہیں تھی طوفان تھا' نفرت تھی' اور جانے کیا کیا تھا۔

" " مجھے ہاتھ مت لگانا۔" اُس کی آواز میں مناقشی

· اسكيون؟ ' وه زمرآ لوو نهج مين بولا-

'' میں کوئی سڑک پر چلتا لوفر نہیں ہوں۔ تمہارا شوہر ہوں اور اگر تمہیں ہاتھ لگا وُں گا تو اپناحق وصول کروں گا۔ جائز حق .....''

'' ہونہ۔ ۔۔۔۔ جائز حق ۔۔۔۔بس مروائل کا مظاہرہ کرتا ہی آتا ہے۔ انسانیت محبت شرافت ان چیز دن سے تو کوئی سروکارنہیں ہے آپ کو۔''

بات پوری کرنے سے سلے ی جواد کاتھیزاس کے چیرے پر پڑا۔ اور زبان معلقات کمنے تکی اور جب أس كاخون غصاور وحشت كاساراز هر ليجسم میں گروش کرنے زگا تو اس نے اپنا جی بھی وصول کر تى ليا ..... تابوكى آكھ سے أيك آنسوند نيكا اسساس کی مروا گی کا مظاہر دھتم ہوا تو و د آ رام ہے آتھی اور باتھ لے کر کیڑے ہے۔ ان سب کاموں ہے فارغ موكر بابرآ كى تؤود بيسده يزاسور باتها غي نفرت اور و بواتلی نے اُسے بے جال کر دیا تھا۔ اس كے قدم تھنك كراس كے يائن ذك محق آن سے يبلاموقع غياكه ووكسي ماخلت كسي يريشاني اورشرم و جیا کی اُن دیکھی ویوار کے بغیراً س کا چرو دیکھرہی تی \_اس نے نظر بھر کر اے ویجھنے کی مہلت <del>بہل</del>ے مہمی نہیں وی تھی۔ ابھی چند کھیے پہلے جنگی شیر کی ما نندِنظر آنے والا چېره اس وفت كتنامعصوم لگ ربا تھا۔ کسی بیچے کی طرح جو ضد کرتے کرتے تھک بار کر نیندی آغوش میں جلا گیا ہو۔سار پینفوش ریلیکس ہو گئے تھے۔ چبرے پرز رابرابر شینٹ نہیں تھی اور تا ہو

" نیے کیسے ہوسکتا ہے ای .... 'زارا شوخی ہے "الرفورائ يهل واليس آنائة يحرفوراكي ''شریرلزگ ..... مجھے باتوں میں مت اڑاؤ..... اور جلدی جاؤ۔' کھانے کے بعد زاراا می کے ساتھ بی اُن کے کمرے میں آگئی ادر اُن کے ساتھ لیٹ "امی ..... میں نے ایک بات سوچی ہے۔اگر آپ برایه ما نیس تو ..... · نگل..... تمهاری بات کا برا کیوں مانوں گ .... تم نے ہمیشہ محمد کی بات کی ہے۔ " میں چاہتی ہول آ ہے گھر کا بجٹ میرے ہاتھ میں دے دیں۔" صفیہ بیکم نے چونک کر اے دیکھا۔ "تنہیں اپنی مال کی صلاحیتوں پر بھروسائین " بخداب بات برگزنہیں ہے امی ..... وہ فوراً " آپ آئی عقل مند میں آپ نے ہمیشہ ایک ایک پیپہ مجھداری ہے خرج کیا ہے اور اتی تنتی میں بھی جاری ضرور یات کو بورا کیا ہے میں آپ کی ''تو پھرایس بات کیوں کی تم نے؟'' '' ای بلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔'' اُس نے محبت سے مال کی طرف ویکھا۔

صلاحیتوں برشک کیسے کرسکتی ہوں؟'' میرب میں آپ کی صحت کی وجہ ہے کہدرہی ہون آ پینٹش بہت لیتی ہیں۔اس کےعلاوہ ایک اور وجہ بھی ہے۔'' وہ معصومیت بھری مسکراہٹ ہے مين اين صلاحيتين بهي آز مانا چاهتي مون.....

ے۔ابو کا دل بھی لگا رہتا ہے اور ان کی او کی طبیعت لین بھی ہوجاتی ہے۔

'' کیکن ہمارے بجٹ پر جو بوجھ پڑتا ہے۔ وو کون بورا کرے گا۔ کما کرتو وہی لاتے ہیں ٹالگا بندھا جو مہینے کے شروع میں میرے حوالے کردیتے ہیں ادر بھتے ہیں کہ قارون کا خزانہ دے دیا۔ جتنی مرضی مہمان نوازیاں کریں گے ختم نہیں ہوگا یگر مجھے تو یورا مہینہ چلا نایز تا ہے۔'صفیہ بیگم آزروہ سی مُری پر بیٹھی این بیاری هونهار اور عقل مند بنی و دیکه رهی تحیی چائے 'ووم لگ چکا تھا۔شہریار بھی چیزیں لے آیا تو أی نے ٹرے تبا کراُس کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں

پھر جی ہوا می ..... آپ بلڈ پر پشر کی مریضہ میں عصر نے ہوئے اپنی اس اولا دکی طرف و کھی لیا کریں جو آ ہے ہے بے بناہ بیار کرتی ہے اور اگر خدانخواسته آپ کو کچه ہو گیا تو حارا کیا ہے گا.....کھی سوحیا آپ نے؟'زارانے محبت سے مال کے گلے میں بازو حمائل کردیے ادر اُن کی بیشانی چوم لی۔ صفید پیکم کے ول کو بے پٹاہ سکین ملی روح کوسکون

سارا کہاں ہے امی .... آگئی نا اسکول

"بال کھا نا کھا کر سوگئ ہے۔ کہدرہی تھی کل نعیث ہے تیاری کرنی ہے۔ ود تھنٹے بعدا تھا دینا۔' ' تم جلدی ہے کپڑے بدل کر اور منہ دھوکر آ جاؤ..... مين كھا نا نكالتي ہوں اُتني درييں.....'' '' امی بھوک شبیں ہے۔ کا کچ میں سموسہ کھالیا

'ایک سموسہ ہے کیا ہوتا ہے۔تمہارمی صحت کے بارے میں بالکل کوئی کمپروما ٹرنہیں ہوگا سمجی تم .... بس فوراً جا دَاور فوراً ہے میلے واپس آف'

آ ؤ شيس ہوگا ''وہ ماں کا دھیان بنانا جا ہی تھی اور أس مين كامياب راي-

" اور امی میں نے تو سوچ لیا ہے۔ امتحا ول کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم ناتو کے گاؤل جارہے ہیں چھٹیاں وہیں گزاریں کے۔کھیتوں سے سریاں تو زیں گے۔وریا کے کنارے کینک منائیں مے کتنا مزہ آئے گا نا ....شہر یارتو خوب انجوائے

" اورتمهارے ابوكوكون راضي كرے گا- اينے مشاعرے اور دوستول کو کیسے چھوڑیں گے؟'' '' مابدولت راضی کریں مے ای ..... آپ تو جانتی ہیں میں اُن کی سب سے لاؤلی بین ہوں۔' زارا کے چبرے پرمحبت کی چیک تھی۔وہ بیڈے نیچے اتری اور چیل یا وَں مِس بِعنسائے۔

" اب آب آب آرام کریں ای .... میں ایے كرے يل جاتى مول -سارا كو يكى جكاتا ہے اور ویکھوں شہریار نے ڈرائنگ روم سے برتن اُٹھا کے يكن مين ريج يانبين-"

کی ہے مطمئن ہوکر وہ اینے کمرے میں آ گئی کرے میں دونوں دیواروں کے ساتھ ساتھ ووسنگل بیدر کھے تھے۔ درمیان را کُنگ میبل اور كرسان تعين ايك بيذير سارا سوري تفي - ما انتصاور چرے پر بال بھرے تھے۔ آ دھالمبل اوپر تھا اور آ وها بندے نیچ لنگ رہا تھا۔ زارانے بیارے أہے دیکھا۔ اُس کالمبل ٹھیک کیا اور پھر آ کرا ہے بیزایت گئی۔ بے حد تھی ہونے کے باوجود ووصفیہ بیکم کے بارے میں فکرمندھی۔ ہربات پرٹینٹش لینے زراسی فکر کی بات برداشت نه کرنے کی وجہ سے وو مِانَى بلدر يشرك مير يضه بوكن تصيل يزارا كومال باب ہے بے حدمحبت بھی۔ انہیں معمولی سا پریشان و کیکھنا بھی اُس کی ہر داشت ہے باہر تھا۔وقت اور حوادث

میں دیکھنا جا ہتی ہوں کے ہرامتخان میں ناپ کرنے کے بعد میں عملی زندگی میں کتنے یائی میں ہول ..... بال اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہیں تو ..... ' وہ کہد کر غاموش ہوگئ اور شرارت سے صفیہ بیگم کی طرف دیکھا۔وہ اُس کی ج<u>ا</u>لا کی سمجھ کرمشکرا <sup>ت</sup>یں۔ '' بیہ تو تم ٹھیک کہدرہی ہو..... یوں بھی آخر ا گلے گھر جانا ہے تہیں ۔۔۔۔ گھر کو نیج کرنے کا تجربہ بھی حاصل کرلونو اچھی بات ہے..... مجھے آخراس

بات كاخيال سليك كيول نبيس آيا؟" " ای ....." زارانے اُن کے سینے میں منہ چھیالیا.....صفیہ بیکم نے برای محبت اور براے بیار ہے اُسے باز وؤں میں سمیٹ لیا۔سی قیمتی متاع کی طرح .....أورتر ير بوسدديا\_

و ای ..... نانو ہے ملے زیاوہ ون خبیل ہو گئے۔'' وہ ای طرح ماں کے سے سے لگے لگے بولی تو انہوں نے بازوائن کے گروے مٹاکر ہاہر کھڑکی کی طرف ویکھا۔

" إلى سيكاني وربهو كئي جاني كاموقع بي تهيس ملا ۔ لتنی بارسوجا جا کرمل آؤل = لیکن گھر کے گور کھ وهندول میں میس کی سے بس ہوگئے۔' انہول نے ايك آ وجري-

و کون سوچ سکتا ہے کہ جن ماں بات نے پیدا کیا۔ساری زندگی پال پوس کر برا کیا۔اُن سے یول جدا ہونا پڑے گا کہ بھرا تناطویل عرصہ اُن کے بغیر گزار نا عجیب نہیں گھے گا۔ بھی ای طرح تم دونوں بھی چلی جاؤگی اینے اینے گھروں میں اور کھر کب یہ بیاری صورتنس و کیسے کولٹیں .....خدا ہی جائے۔ '' توای پھر طے ہے نا کہا گلے ماہ کا بجٹ میں چلاوَل كَل؟'' "بالكل....."

" اور آپ حساب کتاب نہیں مانگیں گی کوئی

زمانہ ہے البیس بار ہا جینروں ہے ہوازا تھا۔ وقت تو آن پڑی۔ باپ کی طرح وہ بھی شفیق اور مہر بان بالشاہ ہے بند گئے رہے کا است ای وقت کی شخے۔ اور پی خصوصیت نواب بلال مرزائیں بھی آئی وقت کی ہے۔ اور پی خصوصیت نواب بلال مرزائیں بھی آئی ہے باز بول کا خدا ما لک ہے۔ وہی اُس کی ہرجنبش اور ہر روٹ کو تر تیب دیتا ہے وقت جو بھی ایک سانمیں ہے اُن دنوں کی بات ہے جب پاکستان کی رہتا۔ نواز نے پر آتا ہے تو خاک میں ملادیتا ہے اور مرزا تر جانے کہ انگر میزاور ہندو کومطالہ مان لینے کے وہ بی تا تا ہے تو خاک میں ملادیتا ہے۔ میسی کیسی قدم جماع کہ انگر میزاور ہندو کومطالہ مان لینے کے وہ بی تا تا ہے تو خاک میں ملادیتا ہے۔ میسی کیسی قدم جماع کہ انگر میزاور ہندو کومطالہ مان لینے کے

تحریک نے بورے ہندوستان میں اتنی مضبوطی ہے قدم جمائے کہ انگریز اور ہندو کومطالبہ مان لینے کے سوا کُوئی راستہ نہ دکھا۔طلال مرزانے ریاست کے سارے وسائل تحریک کے لیے وقت کر دیے۔ اور قائداعظم کواین بےلوث وفاداری کا یقین ولایا اور جب یا کستان بناتو ایک لمحدسو ہے بغیر سب کھے چھوڑ كر بلال اور بيوى كے ہمراہ يا كستان آ گئے۔ يبلا یرا دُلا ہور میں والا .....ریاست کے زیادور وسائل تو تحریک کی غذر کر چکے تھے۔ پہال کلیم میں ایک بسیع دعریض حویلی کے علادہ پچھے ہاتھ نہ آیا۔ اس پر صر وشكر كيا اس وقت بلال مرزا ديره سال ك متھے۔اسکول سے کا بے اور کا بج سے بو نیورٹی آئے تو معلوم ہوا کہ اُن میں بھی شاعری کے جراثیم ہیں ..... طلال مرزا خوش تنهے۔ مگر والدہ حسینہ بیگم کو بیہ بات بيندندآئي- وبال بورياست تقي - وسائل لايحدوه ہے۔ کچھ نہ بھی کرتے کو فرق جیں پڑتا تھاس۔ مگر یمال آ کرمعلوم ہوا کہ زندگی کی مشکلات کیا ہوتی ين \_آبدني كاكوني ورايعين تفالطلال مرزا كوايك كالج مين نوكري مل كئ \_ تكر شروع شروع ميں كز ارا مشكل نظرآ يا۔عاوتيں جوالي بڙي تھيں پھر جب پية حلا كه دارانككومت اسلام آباد نتقل بوريا ہے تو وہاں ز مین خرید لی اُس وقت زمینی سستی تھیں۔ایک ہزار گز کا بلات خریدنے کے لیے زیاوہ رقم در کارنیس تھی۔ حویلی کو ﷺ کرایک گھریٹس منتقل ہونے جواتنا برا تو نه تھالیکن وہ افراد ہی کتنے تھے بلال مرزا کی تعنيم جاري ربي .....اور جب تك أن ك تعليم مكمل

جونی اسلام آباد میں گھر بھی ممل ہوگیا سب وہا<u>ں</u>

زارا کے پردادا جمال مرزا ہندوستان میں ایک جھونی تی ریاست کے نواب تھے۔ زم دل اور مبربان ....عم و ہنر کے زیور ہے آ راستہ ..... کتنے خوبصورت اور عالیشان کل میں رہائش پذیر ہتھ۔ سینکڑوں ملازمین تھے۔مصاحبین تھے جو اُن کے دسر خوان اورخزانے ہے مستفید ہوتے \_مگرا یک لمحہ كوغرور ول ميل نه آيا۔ ايك تى اولاد تھى طلال مرزا.....أن كى تربيت ميں كوتا آي ٽيس كى.....علم و ہنر ہے انہیں بھی آرات کیا ..... گریں آ کر ا تالین .....عرفی فاری اور اردو کے علاوہ دوسرے رنیادی علوم اور فلسفے وغیرہ کی تعلیم ویتے ہتھے۔ طبعت میں شاعری بھی ہے۔ اچھے شعر کہنے لگے ت جلال مرزا بہت خوش ہوئے ۔شعر و شاعری کی دل میں بہت قدر تھی۔ جوان موسنے پر اپن جھازاد ہے شادی کروادی\_ بیوی بھی خدانے الی دی کہ جس کے دل میں علم کی قدر تھی۔وہ اینے شوہر کی شاعری کی عاشق تھیں۔ اُن کے ہاتھوں میں بھی ہرفتم کا ہنر تفامگر ملازمین کی موجووگی میں کام کی ضرورت ندتھی پھر بال مرز ایبدا ہوئے تو ساری توجہ اُن کی تربیت یر میذول کردی۔ ابھی نواب بلال مرزا ایک سال کے ستھ کہ دادا خالق حقیقی ہے جا منے۔ریاست کی د مکیے بھال کی ساری ومدواری طلال مرزا کے سریر

شاندارہستیاں اُس کے ہاتھوں تناہ وہر بارہوئیں اور

کتے نقیروں کے سر پر تاج سجایا' عزت اور ذلت تو

خداک اختیار میں ہے۔

# WWPAWEE IETY.COM

شفت ہو گئے۔ پھر بلال مرزا کو قائداعظیم ہونیورٹن میں جاب مل گئی تو طلال مرزا بوڑ ھے ہو چکے تھے۔ اماں بھی کمز درتھیں بلال مرزا ان کی خدمت میں لگ عمیے گرشاعری بھی دل در ماغ پرسوارتھی۔

ئى سال گزرے تو طلال مرزا كوييە؛ مكي كردھيكا لگا کہ بیہ وہ یا کشان نہیں ہے جس کے لیے وہ ہندستان میں اپن ریات جھوڑ کر کھے سو ہے سمجھے بغیر آ گئے تھے۔ کیکن ملال یا بچھتاوا اب بھی تہیں تھا۔ صرف دَهَ کا حساس تھا کہ قربانیاں رائیگاں جاتی نظر آ ربی تھیں۔ کچھ یمی حال حسینہ بیکم کا تھا۔اُن متنوں نے اسلام آیا دکو بڑھتے مجو لتے اور سیلتے ویکھا اور ساتھ ساتھ لوگؤں کی خودغرضی کے ایمانی اور یہے کی ہوں کو بھی بھو لتے پھلتے دیکھا۔ پہلے تو بیم حسینہ بیکم كوكها كما.....طلال مرز ااور بلال مرز اتنهار و كئے -تو طلال مرزانے سوچازندگی کا کیا بھردسیاس سے پہلے كە اُن كى زندگى كاچ اغ گل ہوجائے \_ بلال مرزا کی زندگی کوسہارا وے جائیں۔ انہیں کوئی ساتھی ه ہے جائیں تا کہا گروہ خدا کو پیارے ہوجا نمیں تو وہ تنها ندره جائيس - كوئي عم خواركوئي بمدره بوجوساتھ دے نہ نہ کرتے کرتے عمر جالیس تو ہوچکی تھی اس طرح صف بتكم ولهن بن كراس هريس آسمني جوك آج کل ایف سکس کاعلاقہ کبلاتا ہے۔ سیتے وقتوں مين خريدا فقا\_اور بهت احجها بنايا قها خدا كاشكرادا كيا کہ کوئی آشیانہ تو ہے۔ ورنہ حالات جس طرح خراب ہورے تھے زمانے کی بے میری ..... حکمرانوں کی نااہل اور ہوئی افتدار جس طرح ہا کستان کی جز وں کو کھوکھلا کرر ہی تھی ۔اپنا گھر نہ ہوتا تو گزارا مشکل هوجا تا ..... بهتی مجھی اینی ریاست وہاں کے عیش و آ رام اور پر بہار دن یاد آتے تو آغيمهي نم ہوجا تيں....فوراُاستغفار کرتے....خدا كاشكركرتے ....ورنەخدا كواختيارتھا كەدە سەھرىمى

عنایت نه کرتا اور سڑک پر بٹھا دیتا ..... فقیر بنا دیتا ..... ہاتھ کھیلانے پر مجبور کردیتا کہ خدا نے انسان کے ساتھ بیٹ ایک ایسی چیز لگادی ہے۔ جو عزت دانا کے بُت کو پاش پاش کردی ہے بلال مرزاکی تخواہ میں گزاراؤرامشکل ہے ہوتا .....

کیکن یو نیورٹی ہے آ نے کے بعد ڈرائنگ روم میں جو دوستوں کی محفلیں جمتیں' جائے سے دور جلتے انہوں نے آیدنی اور اخراجات میں تو از ان ندر ہے ديا تھا۔ بھی بھی طلال مرزاسو چنے آخر باپ دادا پر بی تو سیا ہے۔ کیا غلط کررہا ہے۔ اُن کے گرد بھی مصاحبین کاچمکھٹار ہتا تھا۔ بسترخوان حجتے تھے کسی کو کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیا جا تا تھااور یہاں بھی تو میں مور باہے۔ بےشک بہت چھوٹے پہانے کے بئور باتفاً مگراتن می استطاعت تھی ۔ ورندو و بلال مرزا كوجائية تتھے۔اگراُن كاختياريس بوتاتوود كيانيہ كرتے طلال مرزا كا دل تزينا ..... بلال يوسجها نے و د سعاوت مندی ہے سر جھکا ویتے لیکن کسی کو آئے ہے روکنا اُن کُوگوارًا نہ تھا۔زیان کو یارانہیں تھاا یہے میں زارا اور سارا وہ کیمول بھے جنہوں کے اُن کو بلھر نے سے بچایا ہوا تھا۔و دان کی معسوم اور کیاری یا ڈی حرکتوں میں زارگی کو دھڑ کما محسوں کرتے ..... فھر جب شہرِ یاراس و نیا میں آ یا تو انہیں لگا ہے ک فیا قیلی ممل ہوگئی۔ اُن کا سارا وقت اُن کے ساتھ گزرتا..... ملکی حالات سے دھیان ہٹ جا تا لیکن جو کاننا دل میں چیجہ چکا تھا۔ وہ ابھی اندر ہی تھا اور آ ہتے آ ہت ناسور کی شکل اختیار کرتا جار ہا تھا۔ زارا سارااورشہریاران کی زندگی کی رونق تھے۔ تینوں ہی ماں اور باپ سے زیادہ دادا سے مانوس تھے۔ بہت بیار کرتے تھان سے پورمے دی سال انہوں نے اُن کی تربیت کی که صفیه بیشم تو ہمیدونت گھرواری میں مصروف رہتیں بجٹ تورا کرنے کا کوشش میں

هراسان نظر آتین الیکن ایک دن شفقت محبت اور تربیت کا به چراغ بھی گل ہو ٹیا۔ خاص طور پرزارا کو یوں لگا سورج تاریک ہوگیا ہے۔کوئی روشی نہیں رہی بڑی ہونے کے ناطے وہ اُن سب سے زیادہ قریب تھی۔ سب سے زیادہ محبت کی تھی اور سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ بلال مرزااور صفیہ بیگم بھی ہے دم تھے۔سارااہرشہریار بے جان تھے۔لیکن زارا ہے تو یوں لگتا تھا کسی نے زندگی چھین کی ہو۔ اُس کی آ تکموں میں اتنے آنسو تھے کہ ختک ہونے میں نہ آتے۔ کتی مشکل ہے اُس نے اس عظیم سانے ہے

مجھیونہ کیا تھا ریتو وہی جانتی تھی۔

کیکن ونٹ جیسے تحظیم حکیم نے آخر کاراس عم کو بیہ لینا ممکن بناڈیا۔ دادا جان نے ہی اُن تینوں کو بہترین اسکولوں میں داخل کروایا تھا۔ حالا نکہ صف ہ بیٹم نے کھی جھیک کر بجٹ کم ہونے کا ذکر بھی کیا تھا۔ کیکن طلال مرزانے میہ کہہ کر انہین جیب کردادی<u>ا</u> تھا كه وه جزيات ميهمجھونة كرسكتے ہيں۔ليكن نواب جلال مرزائے گریٹ گرینڈ چلڈرن کی تعلیم وتربیت میں وَلَى كَمِي ره جائے ميد ہر گر شين ہوگا گا اور اس وقت جب سارہ دوسرے بیڈیر سورہی تھی اور زارا ہیسب ياهِ كرر بي تحي أس كي آنگھول ميں أن عظيم شخصيت کے لیے آنسو تھے۔محبت اور اُحَرِّ ام کے آنسو..... گھڑی پرنظریڑی تو خیال آیا اب سارا کو جگاہی دینا جا ہے۔ وہ ایے نمین کے بارے میں بہت حساس بھی اور ہمیشہ سب کو ہیچھے چھوز ٹاحیا ہی تھی \_ A ..... &

صبح ساراابھی سورہی تھی۔زرانے سب کے لیے جلدی جلدی ناشتہ تیار کیا اور میزیر سجا رہا۔ جھی بلال مرزا تیار ہوکر اپنی آستین کے بٹن بند کرتے ہوئے باہرآ گئے۔

"السلامينكم بإياحاني حلاي سيآجا ي

....ورندسپ ٹھنا ہوجائے گا. '' ہم تو آ ہی گئے ہیں مگرتمہاری والدہ محتر مہ کہاں ہیں؟ اسمحی صفیہ بیکم جائے کی نرے کے ساتھ تموہ ار ہو مکیں۔ کب تو زارانے پہلے ہی میز پر رکھ دیے تھے۔ ٹرے میں خوبصورت کی کوزی کے ساتھ ڈھکی ہو کی جائے دانی .....چینی دان اور دووھ دان تھا۔

بلال مرزانے عنیہ بیگم کو حائے سمیت آتے دیکھاتو شرارت سے بولے۔

'' بَيْكُم دسترخوان تَج عَيا كيا ..... بميس تولوازيات میں پچھ کی می وکھائی دیت ہے .... آپ کا کیا تخیال ہے .... ہم ورست کرر ہے ہیں نا؟"

'' پیتو آپ ہی جانیں کس چیز کی کی رہ گئی ہے۔ شایر آب کے دوجان دوست موجود ہیں اُن کی کی ای محسوس مهوری جوگن ..... ا وه ذرا جل کر

'زارابينا اس چو ليم پر يڪهره تونيس گيا؟'' ' ' ' نبین تو با با جائی ......'

'' پھر ہمیں یہ جلنے کی یوکہاں ہے آ اوا**ی** ہے؟'' زارانے شرارت سے مال کی طرف ویکھا۔

· مجھے تو لگتا ہے بابا جانی جیسے کی ظالم حکر ان نے کی معصوم کا دل جلایا ہے۔

'' أس طالم حكمران كوتهد دل ہے شرمندہ ہوكر اُس معصوم سے معاتی مانٹنی جا ہے۔ نا خلف کنیں یگا۔' صفیہ بیگم نے انہیں گھور کر دیکھا اور ایک کری ھینچ کر بعیرہ لنٹیں۔

" معصوم منتظر ہے بابا جانی ..... اُس ظالم کو جلدی سے معافی مانگ لین جا ہے اس سے ملے کہ بات برعے '

'' ارے معافی ہم کیا خاک مائلیں مے .....وہ معموم الانتم عال الوجه كردور من كر

(دوشيزه 6

" كيساامت<u>حان</u>؟"

''کیا آپ میں اتنی لیافت ہے کہ اُس کئی پنسل کے بغیرا پھے نمبر لے سکیں۔اور شہری کے لیے امتحان ہے کہ کیا پڑھے بغیر صرف کئی پنسل کی مدد سے اچھے نمبرآ سکتے ہیں؟''

'' میجھی ٹھیک ہے بایا جانی .....'' سارا پُرسوچ انداز میں بولی اور پھرشہری کو چزانے دالے انداز میں بولی۔

یں ہوں۔ ''آج دیکھتے ہیںتم کتنے یانی میں ہو۔'' '' سارا ۔۔۔۔۔چھوٹا بھائی ہے۔۔۔۔۔ بیارے بات کرو۔''

'' ہماری بھی آپ سے نیکی درخواست ہے بیگم۔'' بلال مرزامعصوم کی شکل بنا کر بولے تو صفیہ بیگم نے گھور کرانہیں و یکھا۔

" بیگم کیا آپ ایخ جادوگر ہاتھوں سے ہمارے لیے کی میں۔ "زارا ہمارے لیے کی میں چاہے انڈیل سکتی ہیں۔ "زارا نے زیرلب منظرا کرا پنے والدین کی طرف دیکھااور مجرول میں اُن کے سکتا خوش سنے کی دعا ما گی۔ "شہری .....مارا جلدی ناشتہ کر چتہباری بس آنے والی ہوگی۔"

دونوں آ رام ہے بیش گئے تو زارا نے متکرا کر بلال مرزا کی طرف و یکھا۔

"بابا جانی ....ایک خوش خبری ہے آ ب کے لیے۔"

'''''''''ہے ہم ماروشن دلِ ماشاد .....ہم ہمیتن گوش ہیں فرمائے''' وہ شرارت سے جھکے۔

''اگلے ماہ کے گھر کا بجٹ آپ کی بیصا جزادی چلانے لگی۔''اُس نے مصنوعی کالرجھازے تو جائے کا گھونٹ لے کر بلال مرزانے ایک لمحہ کواُسے اور پھر اپنی بیگم کی طرف ویکھا۔

"کیا ہم یو جو سکتے ہیں کہ جاری صاحبزادی

''او ہ تو وہ ظالم حکمران آپ ہیں کیا؟''زارانے مصنوعی حیرت سے پوری آئیکھیں کھول دیں۔ ''ہاپ بیٹی ڈرامہ ختم کرواور ناشتہ کرو۔۔۔۔۔ادر میہ سارااورشہریارکہاں ہیں؟''

ں۔ '' ای جان شہری ہے کہیں میری پنسل واپس کردے ور نداجھانبیں ہوگا۔''

''کون ی پنیس ؟''صفیه بیگم چیرت زوه تھیں ''ای میری لکی پنیس آپ کو پند ہے آج میرا ٹمیٹ ہے۔اوراگر میں نے اُس پنیسل سے ٹمیٹ نہ دیا تو میرے انجھے نمبرنہیں آئیں گے۔''

''بری ہات بیٹا ..... ہے بات حقیقت ہے بہت دور ہے۔اور کم از کم آپ جیسی روش خیال بیٹی کے منہ ہے من کرجمیں جیرت ہوئی۔'' ''مگر با با حالی.....''

" شهری آپ کووه پنسل کیوں جا ہے؟" صفیہ

بیگم نے پیارے پو چھا۔ '' آج میرا بھی ٹمیٹ ہے امی جان ..... میں نے تیاری نہیں کی ..... تو میں نے سوچا شاید سارا کی

ہے بیادن میں مستویں ہے جوہ جوہ کلی پسل ہے میرے الجھے نبر آ جا کمیں۔''

ر بنجر صرف کی پنسل سے الیجھے نہیں آتے نالاکن کڑے ۔۔۔۔۔ پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ 'ساراسرزلش کے طور پر بولی تو بلال مرزانے مسکرا کراُسے دیکھا۔ '' آپ نے خود بی اپنی بات کی تر دید کردی سارا۔۔۔آج ہم ایک تجربہ کرتے ہیں' آپ آج کا شمیٹ کسی دوسری پنسل سے دو۔۔۔۔اور شہری کو یہ

ر ہے دو۔ '' کیوں باباجانی؟'' سارانے احتجاج کیا۔'' ''بیآ ہیں کے کیےامتحان ہے بیٹی؟''

Marage and

ہماری بیگم کے حق پر ڈاکہ کیوں ڈال رہی ہیں؟'' '' بید ڈاکہ میں بابا جانی ……آپ کی صاحبزادی اپنی صلاحیتیں آزمانا جا ہتی ہے اور اُسے ملکہ عالیہ کی اجازت سے بیفرض سؤنیا گیاہے۔''

'' کیوں بیگم صاحبہ .....اس زمانے میں جب : نیا دوسروں کے حقوق غضب کررہی ہے آپ نے ایناحق کیوں چھوڑا؟''

'' آپ کوتو اپن شاعری اور دوستی سے فرصت نہیں .....آپ کیا جانیں بچوں کی تربیت ہر شعبے میں ضروری ہوتی ہے۔''

''اور جب شاعری اور دوئی ی بات روگی تو ہمار کے بجٹ میں آپ کے دوستوں کے لیے جائے کے ساتھ اچھی اچھی ڈشز بھی شامل ہوں گی۔اب تو خشر میں دا۔''

اس بات پر اراض رہتی ہیں ہم سے اس بات پر ناراض رہتی ہیں۔ آب کیوں ہمیں مزید زیرعتاب الانا جا ہتی ہیں۔ آب کیوں ہمیں مزید زیرعتاب میں ہوگا و اگر الله مرزا خوشگوار کہتے میں صفیہ میں بانہیں ڈال ویں۔ اورائی کے گال پر بوسد دیا۔
میں بانہیں ڈال ویں۔ اورائی کے گال پر بوسہ دیا۔
اب ایسانہیں ہوگا بابا جائی ۔۔۔۔۔ ای نے وعد و کیا ہے گاری اپنا وعد و پورا کریں کیا ہے ۔۔۔۔ اور شہری ۔۔۔۔ کیا ہے میں جلدی جلدی کرو۔۔۔۔ ویر کھیل رہے ہو۔۔۔۔ ویر علدی جلدی جلدی کرو۔۔۔۔ ویر بوجائے گی ورنہ ویر

"امی جان .....میرے پیٹ میں درد ہے ....." شہریار نے مند بنایا۔

رین میں اس آج فہیٹ ہے نا۔۔۔۔ تیاری عی نہیں ۔۔۔ ہیت میں درہ بوگا۔ اسمارا شوش ہے بولی وار ۔۔۔ بولی وار المعنظ ہوئی ہے بولی وار المعنظ ہوئے اس کے سلطے ہوئے اس کے سلطے ہوئے اس کراب کراب کرائے ہوئے اس گئے۔ کراب کرائے کھوں میں آنسو آسو آگئے۔

"سارا بھائی ہے معذرت کروفوراً....." سارا نے معذرت کی تو زارا پیار ہے شہری کے پاس بیٹھ سنگئ

'' و یکھوشہری....آپ نے تیاری نہیں گی... ليكن اسكول جانا يزے كا ..... تاكد آب كوسبق ملے کہ ٹمیٹ کی تیاری ضروری ہوتی ہے آوراس کی وجہ ے چھٹی کا بہانہ نہیں جل سکتا۔ ازارانے سجیدگی ے أے مجھایا اور بیار كيا۔عنيد بيكم نے بھی گلے ہے اگا کر رخصت کیا ۔لیکن اُن کا ول مٹے کی حالت يرآ زرده تفا\_اُن كا دل جاه ربا تھا كدائن كى جگه ده خود ٹمیٹ دے آئیں لیکن مٹے کی تربیت کے الیے ضروری تھا کہول پر پھر رکھیں۔سپ رخصت ہو گئے تو وہ جائے کا ایک اور کیے بنا کر لاؤ نج میں آ سکیں پیم کارنر میں برای رضیہ بیگم کی تصویر و مکھ کر اُن کا وھیان آئی ماں کی طرف چلا جمیا۔ ول بے چین سا ہو گیا۔ کا آن درے اُن سے ملاقات نہ ہو گئی ہی۔ گفر کی ذیمه داریان اجازت نبیس و یی تھیں کہ وہ گاؤں کا چکرلگالیں\_زارائے وعد و کیا تھا کہامتخان ویتے ہی چھنیوں میں وہ سب گاؤل جائیں سے منانو ہے ملا قات کریں گے اور خوب مزے کریں گے۔ وہ سے سوچ کرمطمئن ہوکئیں کہ جب بیجے اپنے مزے کر رہے ہوں گے تو وہ مان بیٹی اتنے مہینوں کی اجدائی کے بعد خریب باتیں کریں گی۔ پہلے ماضی کی یاویں تازد کریں کی اور کچھا ہے بچوں کے متعلق باتیں كريں گي۔ بچوں كا خيال دل ميں آيا تو دل محبت كي گرمی ہے خود بخوہ کیھلنے لگا اور کبوں پرمسکراہٹ

(دوشده 98)

نے کلاس روم کے دروازے ہے ہی جینا کو ہاڑو ہے پکڑاا درودسری سہیلیوں کی نظر بھا کرایک طرف لے گئی۔ جینا حیرت ہے اُسے دیکھتی اُس کے ساتھ چلتی رہی' اور جب دونوں ایس جگہ چھنچے کئیں جہاں تلاش کر لیے جانے کا اندیشہمیں تھا تو نضہ عین جینا کے سامنے کھڑی ہوگئی۔

'' اب بناؤ کیا مسئلہ ہے؟'' جینا نے سیکے چرے کے ساتھ کھ جرت اور کھے ٹا گواری سے أسے دیکھا۔

''ایک توتم میری اجازت کے بغیر مجھے تھینج کر جاسوسون واللے انداز میں ادھر لے آئی ہو۔اوپر ہے پہ فغنول سوال .....مطلب کیا ہے تمہارا؟'' جینائے اُسے غصے سے دیکھ کریات کی تھی لیکن

فضه ہے اُس کی نم انکھیں پوشیدہ نہرہ سکیں۔

' ' جینا ...... بیر میں ہوں فضہ...... تمبیاری ہیٹ فرینڈ جو مہیں اندر باہرے جانتی ہے۔ آج جب ہے تم کالجے آئی ہوتمہاری شکل پر بارہ بجے ہیں۔ کس ہے یات نہیں کررہی ..... نہ شوخی نہ شرارت کھوئی تحوتی می ہو کم سم نظر آرہی ہو.... بناذ نا کیا بات

جینا کے بے اختیار ہی آنسونکل آگئے۔ بری مشكل سے انہيں روكا۔ چېره صاف كيا تھوڑى وريخود کونارش کرنے کی کوشش کی اور پھر آ ہتہ ہے بولی۔ ' فصبہ آج بورا ہفتہ ہو گیا ہے اُسے گئے ہوئے....کین اُس نے ایک بارجھی کال نہیں گی۔'' '' نویہ بھی کوئی مسئلہ ہے .....اس نے کال نہیں کی تو تم کرلو۔' فصہ نے اُسے سلی دی۔

'' اُس کے پاس اعربیشنل موبائل نہیں ہے اُس نے کہا تھا وہ حاتے ہی مو پائل خریدے گا اور مجھے اپنا نمبر بتائے گا۔لیکن بوراہفتہ گز رگیاہے فضہ ·

'' تو کیا ہوا جینا .....کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔

ہوسکتا ہے اُسے وقت نہ ملا ہو .... اور پھر دوسرے ملک میں اکبی جگہوں کا بیعہ بھی تو نہیں ہوتا.....تم كيون اتى فكرمند ہو۔''

'' فصنه میں بہت أداس ہوگئ ہوں۔استنے دن اُس سے بات نہیں ہوسکی۔ جب تک اُس کی آ واز نہیں سنوں گی۔اُس کی خیریت کا پیتہ ہیں چلے گا۔ مجھے چین نہیں آئے گا۔''

یا اللہ! بیمجت بھی کیا شے ہے؟'' نضہ نے

'' سنا تھا کہ انسان کی خوشیوں کی ضامن ہے۔ اُے ستاروں میں لے جاتی ہے۔ <sup>لیک</sup>ن میہاں تو مجھے آ تھھوں میں ہی ستارے موتی نظر آ رہے ہیں۔ ویسے موصوف ہول گے کہاں آج کل؟ کہا ل کورس کرنے کئے ہیں؟"

'' کورس تو انگلیند میں ہے '' جینا کی آ واز پھر

" يبي تو مسِئله ہے..... كوئى اللہ يلة تبحى تو تبين ربا۔ کبدر ہا تھا اُسے ابھی خودمعلوم نہیں کہ وہ کب کہاں ہوگا؟ دوست کے گائی جار ماہول ..... جہال جہاں دہ لے جائے گا۔ چلا جاؤں گا کورٹ کے بعد کیٰ ملکوں میں جانے کا بر ڈگرام ہے....کین جاتے ی مو مائل لوں گا اور تمهمیں اینا نمبر ضرور دول گا۔ جہاں جہاں جاؤں گا'تم سے بات ضرور کروں گا كيونكيه تمبياري خوبصورت آواز كانول مين سيس یزے گی تو بہرا ہو جاؤں گا۔میرا دن تبین نکلے گا اور اب و مجمو ہفتہ گز برگیا اور اُس کا دن ہی نہیں نکلا ..... ہ د کانی آ زردہ اور ملین نظر آ رہی تھی۔فصہ نے اُس کے شانوں کے گرنہ ہازو پھیلا کرتسلی دی۔

'' فَكُرِنْهُ كَرِو.....جلد بن أين كا فون آ نے گا۔ د د ہے تاروجو ہات بتائے گا فون نہ کر کئنے کی اور بہت ی معدرت کرے گا۔ دیکھ لینا ایسا ہی ہوگا۔ کوئی نداق تھوڑی ہے آئی نے تہمین پر و پوڑ کیا ہے انگوٹھی مہالی ہے۔شادی کا دعدہ کیا ہے۔ ٹوئی ایسے ہی تو تعلق نہیں جوڑ لیا تہمیں اعتبار نہیں اُس پر .....اُس کی محبت پریتا ؤ؟''

'' و و تو ہے فضہ ۔۔۔۔۔کیکن میں بہت محبت کرتی ہوں اُس سے اور بید دوری مجھ سے برواشت نہیں ہور ہی ۔۔۔۔۔ جبکہ اُس کا فون تک نہیں آیا۔ میں کیا کروں؟ کیسے دل کو بہلاؤں؟''

'' میں بٹائی ہوں خوابوں اور خیالوں میں اُس ہے ملاقات کیا کرواس کے دل کا حال سٹا کر داپیے دل کا تعال سٹایا کرو۔ اُسے بتاؤتم کتنی بے قرار اور ہے چین ہو۔ وقت یوں بلک جمپیئتر میں گزر جا ہے گا۔'' فضہ نے چنگی بجائی کیکن جینا کے دل کوسکوں میں آیا۔

'' چلواس وقت تو کمینٹین چلتے ہیں کچھ پیٹ پوجا ووجائے بھی ہم سے تو غم بھی خالی پیٹ نہیں کیا جاتا ۔۔۔۔ وہاں ٹینا' آسیہ صوفیہ اور زارا ہوں گی ول گیجہ بہل جائے گا۔''

''سین تم جاؤ۔۔۔۔'' جیٹا آ ڈردگی ہے ہوئی۔ ''میرابالکل نہیں چاہ کہ ہا کہیں جانے کو یا پھھ بھی کھانے کو میں لان میں جا کر بیٹی پڑائیش ہوں ایک میر یڈرہ گیا ہے۔۔۔۔ جو انٹینڈ کرنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ میں وہیں بیٹھ کر اُس کے فتر ہونے کا انتظار کردن گی اور پھر گھر جاؤں گی۔شایداُ س کا کوئی میسیج یا مس کال آئی ہو۔' فضہ اُ سے افسوں ہے و کھے کررہ گئی۔ جیسے ہی جیٹا کی گاڑی گیٹ سے اندر آئی۔ جیٹا

'' ڈرائیور میری مجس اندر پہنچا دینا۔'' تیز رفآری سے چلتی اندرآئی اور لا وُنج میں بیٹھی مہتاب خاقان کو نظر انداز کرتی تیزی سے سٹرھیاں چڑھ گئر

مہتاب کے دل میں گیرا ملال اثر آیا آئی ہے۔ بھیگ گئیں۔ بیاس کی اکلونی بیٹی تھی واحد اولا و..... دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے سے آئی دوری پر تھیں کہ مہتاب تولگآوہ زندگی میں بھی کسی قیمت پر بھی اُس تک نہیں بیٹنے پائے گی۔اوراُس کی وجہ بھی وہ جواد کو بھتی تھی۔

شادی کی ٹیبلی رات ہی جس سر دمبری نے اُن دونوں کے درمیان جنم لیا تھا۔ جسے عمر بھر کے لیے سر د جنگ جس تبدیل ہو چکی تھی ۔ دونوں کے درمیان بس جسمانی ضر درت کا رشتہ رہ گیا تھا۔

جہاں مہتاب کے ول میں اپنی نے عربی کا احساس ہردم ناگ بن کرانہیں ڈستانھا\_ وہاں جواد کو مہتاب کا انہیں نظر ونداز کرنا اُن ہے لا تعلق رہنا اُن کے کسی کام کی پرواہ نہ کرنا اور کسی قیت پر اُن کے قدموں میں نہ جھکنا بری طرح کھلتا تھا۔ ان کی مردائلی پرز بروست چوٹ بڑتی تھی۔اُن کے کیے یہ خیال اذبیت ناکب تھا کہ اُن جیسی شاہانہ مخصیت کے سامنے دوان پڑھاؤر گنوار ہو کر بھی اپنی عزت کا مجرم كيوں قائم ركھے ہوئے تھى۔ نيكن انہيں زياوہ ملال اس کیے بیس تھا کہ اُس کواس کی سزاوہ ووسری شادی كى صورت ميں دينے كا تہد كر يك تھے۔ أي ير سوکن لانے کا خیال اور پھر اِس کے سامنے سوکن ے بیار دمحبت جمّا کراُہے تڑیانے کا خیال بڑا خوش کن تھا۔لیکن وہ بیربھول گئے تھے کہ جب انسان خدا بنے کی خواہش کرتا ہے تو خدا کی خدائی جوش میں آ جائی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سے فیصلہ کیا کہ وہ اینے ایک ووست کی طرح دار اور خوبصورت ممهن سے شادی کرکے مہناب کے منہ پر طمانچہ ماریں گے۔امال نے انہیں خرسائی کہ مہتاب امید ہے ہے۔جوادعا قان کے قدم جیے زمین نے جکڑ لیے۔ يكن دُماغ اور دار عن زارات آساء غص كى زيادتى

# Tittp://paksociety.com

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

ے وہ کچھ دمر تو بول ہی شہ سکے۔ اور جب بولے تو منہ سے میں نکلا۔

" نیور..... امیاسبل..... اس عورت کے بطن ے میرا بچہ .... میں بیاتیامت تک نہیں ہونے دول گا۔' امال نے بھٹی بھٹی آ تھموں ہے اُسے دیکھااور بھر بے اختیار اُن کی نظریں جھک سئیں۔ مید دیت جھی اُن کی زندگی میں آنا تھا کہ اُن کا بیٹا اُن کی آنکھوں ے آئیسی ملا کر ایس بات کہہ رہا تھا کہ وہ خود شرمساری محسوس کررہی تھیں ۔ ابال اگر جواد خاتان کے دل میں اُٹھ رہے تھے تو چوٹ کھائی ناگن کے احساسات مہتاب نے دل میں بھی قیامت بریا کرد ہے تھے۔ مید درسری بارتھی کہ جواد خا قان نے اُن کی اور اُن کی مخصیت کی تو بین کی تھی۔ ان کے ينداركوز بردست تفيس بهنجائي تقي \_اس بارتو برداشت كَرِنَا اذِيتِ نَاكُ بِي نَهِينَ نَامُكُن نَظِرًا مِهَا تَهَا \_ إِ خَرِ رعزت فنس كتني چوٹين اور كتنے زخم برداشت كرسكتي ہے۔لیکن انہول نے برای مشکل سے خود کو پُرسکون کرنے کی کوشش کی کہ ہے اُس زندگی کے لیے ضروری تھا جس نے اُب کی کو کھ بیں جنم لیا تھا۔ اور جس کے ليے محبت كا تفاقعيں مار تا استفار انجى ہے أن كے دل ميل موجز ان تقار

امال نے بڑے صبر و محل سے جواد کی طرف ریکھا۔

دیکھا۔
''تہہیں اِس نیچ کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضردرت نہیں ہے۔ یہ میرا اور مہتاب کا بچہ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہم انت پالیس کے تم بے شک اُس کی شکل ہمی ند دیکھنا خدا نے تہہیں کوئی اولادی ہی نہیں۔''

دہ فیصلہ کن انداز میں سب کہہ کرانہیں ای طرح حیران پریشان کھڑا جھوڑ کر جنگ گئیں۔ پوراایک ہفتہ سوچ بچار کے بعد جواد خاقان نے اس شادی کو پچھ

دنر کے لیے پس بیشت ڈال دیا جیٹا پیدا ہوئی تو اُن کے دل نے کسی طرح موارا ند کیا کہ وہ اسپتال جائنیں کیکن دوستوں کے میار کیاد و پینے اور اسپتال جاکر بھالی اور بیچے کو دیکھنے کی خواہش پر مجبور ہوکر الليس آناي يزارامان في جب كلاني مبل مي ليني \_ ساہ کا ﷺ جیسی آ تکھول اور نرم پھولے پھولے گلالی كالول والى جينا كو زبردي أن كي كود مين ڈالا نو انہوں نے بے اختیار اُس کی طرف دیکھا۔اُس کیج بی نے آئیس کھولیں اور باب کی طرف دیکھا ہے أن دونول كى نظرول كاپېلائكرا دُخْقايا كَ فَيْ طَلْسَى لِمحه و و پہلی نظر میں ہی اُس چھو تی میری کی محبت می*ں گرفتا*ر ہوگئے۔ اُس کے گال پر پہلا بوسہ جنت کی معطر مواوُل کی طرح نرم و نازک اور خوشبودار تفایه ول اللي جذبات المركز على اورة تكمول من آسوين كر برے ہے اختیار کسی متاع حیات کی طرح اُسے اسنے ے لگالیا۔

امال آسودگی ہے مسکرائیں۔ پیموار تو شاید مہتاب کے دل پر بھی بڑی لیکن وہ اُس آگ کو بجمانے کے لیے ناکائی تھی جوایک مدت سے دل میں سلگ رہی تھی۔اور جس نے دل میں چھالے ڈال دے تھے۔

جینا جواد خاقان کی آغوش محبت میں بروان جڑھتی رہی۔ مہتاب کاول ہروم اُس کے لیے اہمکتا کین جواد اُسے جینا کے ذیادہ قریب آنے کا موقع ہی منہ دورہ اُس کے لیے اہمکتا ہی نہ دیتے۔ ایسے لگنا تھا جیسے صرف دورہ پلانے والی آیا ہیں اُس کے سب کاموں کے لیے جواد نے دو تین آیا میں رکھ دی تھیں۔خور دفتر جانا کم کردیا تھا۔ گریس ہی دفتر بتالیا۔ برنس توزیادہ تر یوں بھی موہائل کے ذریعے ہی کرتے والی میں میں کے ذریعے ہی کرتے والی میں میں کرنے آفس میں دیکھتے کم پیوٹرز کا ساراسا مان بھی سیٹ کرلیا تھا۔

\$ ....(als) .... \$

# بر ي نظر

" جب اتنى الجيمي لا نَي تقيى ،شكل كى بحبى ، سيرت كى بھى اور آپ سب كوا تنا جا ہتى بھى متمی تو آب نے فیمل ہے اس کی شادی کیوں ند کر دی۔ "" میں تو ضرور کردیں لیکن مٹی دوہماری دات برادری کی نہتی اور تہہیں پتاہی ہے کہ ہمارے ہاں .....

### 

''ایک کمرے میں اب میرا گزارہ نہیں ہوتا۔'' میں نے کئی مرتبہ کمی ہوئی بات دوبارہ وہرائی جواب میں فیصل نے میری طرف نظر اُٹھا

'' گزشته ایک عفتے ہے تمہارا یہ جملہ میں دن میں کی کی بارس رہاہوں \_''

''بمیشہ سنتے ہی ( ہیں گے۔' میں چڑ گئے۔ " تم كهناكيا جا اتن بو بات كرنا جا بتي بهوتو

" میں کہنا کیا جاتی ہول ج آپ مجھ رہے ہیں۔ وہی حقیقت ہے، حد ہوگئی ہے، دس سال ے اس ایک کمرے میں جس طرح سے جاریجوں کے ساتھ رور ہی ہوں \_میرا دل ہی جانتاً ہے \_'' ميرى أتحمول سے نب نب أنسوكرنے لكے۔ اَیک کمرے میں مجھے واقعی بہت تکلیف تھی۔ " كتنى مرتبه كها ہے كه بچول كوسدره يا فريده کے باس سُلا دیا کرو۔ امی کے باس شروع ہی ے سلان کی اور سے موجائی۔'' سے سلان کی اور سے موجائی۔''

" مات المراضع كى كوشش بنداكرين به فليك كى قسطین کب کی اوا ہو چکی ہیں۔ فلیٹ خالی بیزا ہے۔آخروہاں رہے میں کیا قباحت ہے؟'' '' شروع ہی ہے سب کے ساتھ رہنے کی عادت ہے۔ سوچتا ہول آسکیلے کیسے رہیں گے۔'' فيفل سوچ ميں پڑھيے۔ " يبي بات سو چنے لکيس تواتے گھر کيوں بنيں ۔" اب وه پهلے جیسا زیانه تو تهیں ریا جب گڑی برژی حویلیاں ہوا کر تی تھیں اور کئی گئی خاندان مل كررجتے تھے۔ اب تو تين جارسوگز كے مكان ہوتے ہیں۔ بمشکل تمام ایک ایک کمرہ نا کافی تو ہوگا۔''میں نے پُر جوش کیج میں تقریر کی۔

بان گئے۔ '''احِما خاصابز اکمرہ ہے۔امی نےسب ہے بڑا کمرہ ہمیں ہی دےرکھائے۔'' ومیں کب کبدرہی ہول کہ چیوٹا کمرہ ہے۔'' الله علمه ی سے اول ال سکت ورا کی کوشش کے

''خیر!اب اتنا نا کافی بھی نہیں ہے۔'' وہ بُرا

(دوشيره 20

' ' بس زیادہ مثالیں نہ دو <u>'</u> ' انہوں نے تنگ آ کرمیری بات کالی۔

" مجھے معلوم ہے ایسی بیس مثالیس تم دس منٹ میں پیش کرسکتی ہو۔لیکن اس سے زیادہ ایسے لوگ میں جواہینے والدین کے ساتھ ہی رور ہے ہیں۔' '' مجھے آ ب سے یہی امیرسی کہ آ ب بھی بھی میرا ساتھ نہ ویں گے۔ ہمارے دی نیج ہوجا تیں گے تب بھی یہی ایک کمرہ کا ڈیا آپ کو اجھا گے گا۔ حفظان صحت کے اصول معلوم ہیں آپ کو؟ ایک کمرے میں اتنے افراد کا سوناطبی نقطه نظر سے سخت مفتر ہے، جب سب کو کی لی ہوجائے کی تب آپ کو ہوٹن آئے گا۔'' جھے غصہ آنے لگا۔ میں جذبالی ہوگئی۔

"الله شكرية " ووزيراب مسكرائ پيم بولے '''جب ہے اس فلیٹ کی قیمت اوا ہوئی ہے تم و ہاں رہنے کے لیے بے تاب ہو، چلو لیمی ہی، امی بھی کہدرہی تھیں کہتم وہیں شفٹ ہوجاؤ۔ الگ رہو گے تو وو جار چیزیں بھی اکتھی کرلو گے۔ ومدداری کا احساس بڑھ جائے گا۔' انہوں نے

بعدتو آج بات برهي هي\_) ' آپ بیاتو دیکھیے کہ یہاں ہمیں کتنی دفت ہوئی ہے۔ کوئی مہمان آئے تو کہاں بٹھاؤں۔ ڈرائنگ روم تو ایک ہی ہے نا۔ اس میں بھی تو جاوید ( د بور ) کے دوست بیٹے ہوتے ہیں تو بھی سدره ،فریده کی سهیلیاں ہوئی ہیں۔'' میری آواز میں رفت آگئے۔

"اینے مہمانوں کوایئے کمرے میں بٹھالیا کرو۔" '' ہرمہمان کوتو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ ہر دفت پیہ سیجے کبار بھی تو پھیلائے رکھتے ہیں۔ صاف ارتے کرتے عاجز آجاتی ہوں۔"

'' فلیٹ میں جائیں گے تو سب کیا سوچیں کے۔'' دہ سوچ میں پڑیئے ۔اُن کے والدین کے تا بعداری کھنزیادہ ہی تھی۔

" سوچیں کے کیا؟ لوگوں کے سوچنے کو

وہ تبسم آئی کی بٹی فاطمہ تو شادی کے یا نچ ماہ بعد الگ ہوگئی تھی۔ اور ناہیر آیا کی بنی سیما نے آ تھ ماہ مشکل ہے سسرال میں کائے اور .....

# Downloaded From

يرني ۽ ونول پرآ گئا۔ 'میری بیٹی نیلم نے آپ کے لیے قور مداور بر مانی جسجی ہے۔' ں .ں۔۔۔ ''اس کی کمیا ضرورت تھی؟''

'' اب تو پیژوی ہیں۔ بیدلین وین تو چلتا ہی رہے گا۔ وراصل تیلم کو کھانا ایکانے کا بہت شوق ے۔' میں نے انہیں اندر بیضے کے لیے کہالیکن و د چند کیجے ہی بیٹھیں \_

'' پھر بھی آ وَل گی ، آج تو بس بیرویے آئی

کھانے کے ماتھ میں نے ان کے ہاں ہے آیا قورمهاور بریانی تھی رکھا۔ پتلایائی بیٹا شور بہ اور چند بونیاں تیررہی تھیں ۔ بریانی بھی کچی تھی، ائیک ٹی کا سررو گئی تھی ۔ فیصل نے ایک نوالہ چکھ کرچھوڑ دیا۔ان کا منہ بن گیا۔

'' مَنِ لَذَرِ رَحُرابِ طَرِيقِے بِيَايا ہے۔ اس ے ایکی تو تمہارے ہاتھ کی کی ہوئی وال اور سبزی ہولی ہے۔''

میں نے پیار اور محبت سے اُن کی طرف و یکھا۔ یہ سیج تھا کہ اُن کی حوصلہ افزائی اور تعریفون کی وجہ ہی ہے میں کھانے پکانے پر خاص توجدوی کھی اورای لیےاب بہت احیما ایکائے لگی سی \_ ورندشادی ہے ہیلے انڈا تلنے، آلوابا لئے کے سوالی کھینہ آتا تھا۔

شام کونیلم مجھ سے ملنے آگئی۔میرے تصور میں کوئی تمسن ،نو خیزی لڑ کی تھی لیکن وہ تو پچیس چیمیں سال کی لڑ کی تھی۔ جو نمسن <u>ننے</u> کی نا کام کوشش کررہی مھی کھلے بالوں کے ساتھ براؤن سوث بیں ملبوس وہ خاصی الہر لگ رہی تھی۔ ''اندرفیمل کس کام ہے آئے۔'' " السلام وعلكم والى جان!" أنهول تے

نوید دی تو میرے چیزے برمسکراہٹ آ گئے۔ <u>ج</u>رہ گلاب کی طرح کھل گیا۔اشتیاق سے یو چھا۔ '' ای نے کب کہا ..... آپ نے مجھے بتایا کیوں جبیں۔'' میں ان کے قریب آئٹی۔ '' اب تو خوش ہو۔'' انہوں نے میرامسکرا تا

چېره و کیچه کر يو حيما ـ اور پهرجلد ېې ميل اييخ فليث میں شفٹ ہوگئی۔ تبین کمروں کامختصر سا فلیٹ تھا، ا يک جيموڻا سا ٽي وي لا وُ نج .....

میں نے حجت یٹ سامان ترتیب دے ذالا۔ جہز کا و وقیمتی ذھیر سارا سامان جو کمرے میں ٹھنسا ہوا تھا۔اب اس گھر میں یہا ہی نہیں چل رہا تھا۔ بچوں كے بيدروم كے ليے بيدخريدنا بڑے ۔ تھوڑى بہت آ رائش چیزی بھی لائی اب گھر تکمل طور پر آ راستہ تھا۔میرے خیالوں اورخوابوں کے مطابق میری خوشی دیکھ کر۔'' وہ بھی خوش تھے۔

ممکن ہے ول پین والدین ہے جدائی کا سلامہ ہولیکن کم از کم جھے ہے انہوں نے اس کا اظبار ندكيا\_اس بات بين بو واقعي يُو كَي جُموث ندتها كه ميرے مسرال ميں سيك بہت اچھے تھے۔ محبت کرنے والے کیکن سٹلندو ہی فلیٹ کا تھا۔ چڑیا بھی اپنا گھوںسلہ بناتی ہے بھرمیرے دل میں اپنے فلیٹ کو آبا و کرنے کی خواہش کیوں نہ جاگئی۔سو اینے علیحدہ رہنے کے عمل پر میں متاسف نہ تھی۔ میرے سامنے والے فلیٹ کی ماسمہ مجھ سے ملنے آ کی تھیں ۔ تھیجزی نما کئے ہوئے بالوں ، خوب باريك يمنوؤل دالي خانون مجھے پيلي نظر ميں احھي نہ لگیں ۔شوخ ہیے رنگوں والی ساڑی کے ساتھ انہوں نے خوب او نیجا سا بلا وُ زیمین رکھا۔ سانو لا ذ هذكا ذ هذكا پيٺ وغچه كر مجصے عجيب سالگ ربا تھا۔ ہاتھ میں چھوٹی ی ٹرے تھی۔ انہوں نے ر بے میرای طرف پر حالی آؤئر تنگف می مسکرا مین ا چنتی می نظر اس پر ڈالی۔ سر ہلا کر گوی<u>ا</u> سلام کا جواب و <u>ما</u>اور واپس اندر <u>جلے گئے ۔</u>

مجھےا ہے شو ہرگی مہ عادت بڑی پسندتھی ۔غیر لڑ کیوں کو و کھے کر ہمیشہ نظریں بیچی کرلیا کرتے تھے۔ خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش بھی نہ کرتے ۔میری نندیں ،سدرہ ،فریدہ ہمیشہ اینے بھائی کی تعریقیں کیا کرتیں ۔ اُن کے بدھوین اور شرادنت کے کنی تھے میں من چکی تھی۔ ساس بھی الیک ہی باتیں کرتی تھیں۔مثلاً شادی ہے قبل کی تصویریں اُن کو دکھائی تئیں کہاُن کی پیند ہی ہے شادی طے کی جائے گی۔کوئی تضویر پیند کرلیں کیکن انہوں نے سب کچھانی والدہ اور بہنوں کی پیند پر چھوڑ ویا۔اور بیرکہ محلے کی ایک لڑ کی ناماب انہیں بہت جا ہتی تھی ۔وہ گھر میں ہوتے تو بار بار بہانوں ہے چکر نگاتی۔ کئی مرتبہ خط بھی بھجوائے کیکن وہ اس کے معاطمے ہیں ہمیشہ مٹی کے مادھو ي رب\_أ سنظراً ثما كرد يكفة تك ند تف\_ '' شکل کی احجمی نه ہوگائے'' میں نے حقیقت

پیندانه تبصره کیا۔ ''ارین ''انہوں نے فورانز دیدی۔ '' الیی خوبصورت لڑکی تھی کہ کیا بتاؤں، عا دات و اطوار بھی بہت اچھے تھے۔ بہت ہی پیاری بچی تھی۔ ہارے بورے ہی گھریر عاشق تھی۔ کیٹرے سینا بہت اچھے آتے تھے۔ زبروتی میرے اور بچیوں کے کپڑے سننے کے لیے لیے جاتی ۔ میسوٹ جو میں پہنے ہوئے ہول می بھی اس کے ہاتھ سِلا ہوا ہے۔وہ آ جاتی تو مجھے کوئی کام نہ کرنے ویتی۔ میں روئی بیکا رہی ہوئی تو زبروتی خود یکانے بیٹھ جاتی۔'

وه کہیں دور خیالوں میں ڪوگئیں ۔اُن کی اتن تعریفوں ہے میں ول ہی ول میں جل بی گئی

کیکن بظاہرمشکرا کریولی۔ '' جب اتني الحِيمي لڙ کي تھي، شکل کي بھي، سيرت کې جمې اور آپ سب کو اتنا چا ېتی جھی تھی تو آپ نے فیصل سے اس کی شاوی کیوں نہ

'' میں تو ضرور کردیتی کیکن بیٹی وہ ہماری ذات براوری کی ندتھی۔ اور تمہیں یتا ہی ہے کہ ہمارے بان ذات ہرادری سے باہر آج تک کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔'' وہ ایک سرد آ ہ بھر کر بولیں \_ فیصل کولڑ کیوں ہے کو لی وچیئی نہھی \_ میرے میکے یعنی اپنی مسرال جاتے توجس نشست ير جاكر جنع بن تادم آخر بر جمكائ

مربت چميز تي تحين\_ '' حمهیں بھی نظراً نھا کر دیکھتے ہیں یانہیں۔'' '' بیں فوراً برا

و ہیں بیٹھے رہتے ۔ میری سہلیاں بھی کھاڑ جھے

مان جالي 🖺 '' ظاہرے کی اب کیا تہہیں بھی نہ دیکھیں مے۔ "وہ آ تکھیں ٹیم واکر تے میری طرف شرارت ہے ویکھتیں تو میں جھنجلا جاتی ۔

مجھے فلیٹ میں آئے میں پجیس ون ہو چکے تھے۔ انہی ونوں تھکاوٹ کی وجہ سے میں بیار ہوگئی۔معمولی بخار اورجسم میں درو تھا۔کیکن دل چندون میکے میں رہنے کے لیے بری طرح سے

''' فیصل میں ایک وو ہفتے ای کے باں جا کر رہوں گی۔''میں نے اطلاع دی۔

'' ایک دو تفتے؟'' اُن کا منہ جیرت ہے کھلا کا کھلارہ کیا۔

'' میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔'' میری شکل کے ساتھ ساتھ آ واز میں بھی نقامت آگئی۔

'' میں تہمیں جانے ہے شخصیل کررہا ہوں لیکن '' تمہاری غیرموجودگی میں میرا کیا ہوگا؟'' انہوں نے تشویش ہے کہا۔

''ایک دو ہفتے کی ہی تو بات ہے۔ میں فریزر میں کھانے لیکا کر رکھ جاؤں گی۔رونی آپ بازار ے لے ایا شیجے گا۔ "میں نے آسان ساحل پیش سياليكن أن كاچېره وسيابي متفكرريا\_

''سوچ لو، نمجَهے بہت مشکل ہوگی ۔''

'' میں اینے گھر رہنے چلاجا تالیکن فلیٹ کوچھوڑ ا بھی تو نہیں جاسکتا۔'' ایک دو ہفتے کی تو بات تھی۔ میری نظر میں انتیائی معمولی ای کے باں جا کرا گلے ، ی ون میں جملی چنگی ہوگئے ۔ فیصل ہے روز اندہی فون پر بات ہوجال تھی۔ بے جارے آفس جاتے ہی یبلا کام میہ کرتے ہتھے کہ نون پر میری خیرو عافیت دریاف*ت کرتے تھے*۔

حارون بعدميري طبيعت أكتا يُق \_ اينا گھريا د آئے لگا۔ نجانے گھر کا کیا حال ہور ما ہو۔ فیصل تو چیزیں پھیلانے میں انتہائی ماہر تھے۔ ایک چیز ڈھونڈ نا ہوتی تو میں چیز یں مجھیلا دکا کرتے \_ میں والیس جانے کے لیے تیار ہوگئی۔فون پر انہیں نہ بتایا تا كهاجيا نك دېكيم كرزياد د جوشي بهو\_

دروازہ کھلا ہوا تھا میں دیے قدموں اندر گئی تا کہ انہیں حیران کرسکوں۔ وہ بٹن میں ہتے میرے حارول بجے ذرائنگ روم میں چیپ گئے متے تا کہ انہیں ڈرا کر حیران کریں۔نیئن اعا تک میں خود حیران **رہ** گنی ۔و دکس سے مخاطب متھے۔ آ واز او کِی ہی تھی۔ '' اتني تکليف آخر آپ کيوں کرتی ہيں۔ مجھے خت شرمندگ ہوتی ہے۔'' '' بھائی جان! میں آ یہ کے لیے مجھلی پکا کر لائی ہوں کل آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ و مجھلی بہت پہند

"آپ کے ہاتھ سے کی ہوئی ہر چیز مجھے بہت پیند ہے۔ "فیصل کے لیج میں بڑا بیار تھا۔ میں من رہ نی \_ ایسے تو مجھی جھے سے نہ کہا تھا۔ کوئی جابل عورت ہوتی تو شور محا کر پورا محلّہ جمع کر لیتی شاید میں بھی بہی کرتی لیکن نچر مجھے نیلم سے زیادہ اینے شوہر کی عزت كاخيال آگيا۔ أن كى عزت ميرى عزت تھي۔ میں واپس مین درواز ہے تک چینی کس طرح کینچی میہ نہ پوچھیں ۔ کال بیل کی مرتبہ بجائی۔ بیچ بدستور اندر ڈرائنگ روم میں جھیے ہوئے ہتھے۔ میرے دل پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر، میں اندرآ کی تو فیقل سائمتے ہتے میں اُن کے کچھ کہتے ہے پیشتر بیڈروم میں جا کر گرٹی نیلم چیکے سے نکل ٹی کے '' اجا نک کیے آئئیں۔ مجھے فون کر دیتی تو لیں لینے آجا تا۔'' میں آئیمیں بند کیے کیٹی رہی۔ (بهروپ کا چرود کھنے کودل نہ جایا) و مطبیعت کیسی ہے؟ "انہول ئے تشویش ہے

میری بیشانی پر باتھ رکھا۔

'' چند دن اور وبال ره لیتیں۔'' انہوں نے آ ہتدہے کہا۔ میں نے کوئی جواب نددیا۔

(مرد کتنا مکار اور یا کار ہوتا ہے) یکھون بعد میں نے فیل سے کہا۔

'' میرا دل یہاں نہیں لگ رہا ہے وہیں جا کر رہتے ہیں۔ بچول کو بھی سب لوگ بہت یاد آ تے ہیں۔ میں بھی کام کر کر کے اُکٹائ کی ہوں۔وہاں تو كام كايية بي نبيس جيتا تقارسب ل جل كركر ليت تے۔'' میں بزے خوشگوارموڈ میں تھی لیکن وہ جسے الچیل ہے گئے۔ براسامنہ بنا کر بولے۔

'' سلے وہاں دل نہیں لگتا تھے۔ اب یباں دل مبیں لگتا ہے۔ ہروفت گھر میں تھسی رہتی ہو۔ کسی ے ملا جلا کرد آ منے سامنے والوں کے ہاں جایا كروية اليمون عند مشورة وبالر (الرارة ولا سے وو

آئی جونبیں تقی)

''نہیں! میں یہال نہیں رہوں گی۔'' میں نے قطعیت ہے کہا۔

ہماری واپسی بردی شاندار تھی سب نے خوشی خوشی استقبال کیا میری ساس نے جھے سینے سے لگالیا۔

'' مجھے معلوم تھا کہ میری بہوکا دل میرے بغیر نہیں گئےگا۔ارے بھی نیازا گھر بھی تم بی لوگوں کا ہے۔ اگلے مہینے سے میں اوپری منزل بنوانا شروع کررتی بول ۔ اوپری منزل بنوانا شروع کررتی بول ۔ اوپریم رہنا، نیچے جاوید اور اُس کی دلہن رہیں گے، رہیں فریدہ اور سدرہ تو وہ کتنے دن کی مہمان ہیں۔ گئے عرصے بعدا ہے گھر کی ہوہی جا کیں گی۔اپنا فلیٹ تم لوگ جا ہوتو کرائے میردے دو۔''

میں ان کے کندھے ہے سرتکائے آنسو بہائے ہے۔ حاربی تھی ۔ ایمی تک بات بھائی جان تک ہی محدود تھی۔ سیکن یہ بھائی ۔۔۔۔۔۔ لفظ بھی یقینا میرے ایک دو مرحبہ میکے جانے کے بعد ہن جاتا فیصل کے جان بن حانے میں تھوڑی کی سرای رہ گئتی ۔۔ یہ تو میری خوش مسمی تھی کہ میں اس بات سے واقت ہوگئے۔ میں نے دس یو جھا۔ اُن کے چیرے کارنگ بدل آگیا۔ دن یو جھا۔ اُن کے چیرے کارنگ بدل آگیا۔

و میں بازار ہے لا یا تھا لیکن اُو آر ہی تھی۔ شاید بای مچھلی تھی۔اس لیے میں نے کوڑے میں مچھنک دی کھا تا تو خواہ مخواہ طبیعت خراب ہو جاتی۔'

وہ مجھ سے زیادہ معصوم بن گئے تھے سی کہد دیے تو مجھے اُن پریفین آ جا تا۔ اب سسرال واپس آ کرمیری اصلی شخصیت واپس آ گئی۔ میں نے سوحیاان پرجتابی دیاجائے کہ میں واپس کیوں آ گئی ہوں۔ ایک دن میں نے اُن سے کہا۔

" ملی ون مجھے آپ ہای شریھے لیے گا۔" " بای " انہوں نے آسکھیں کیاڑ کر مجھے

" تم بیکیسی با تیل کررنی ہو؟" وہ واقعی پچھے نہ منتھ۔

" اس ون آب نے تازہ مجھی کو بای سمجھ کر کوڑے وان میں مجھ کر کوڑے وان میں مجھینک ویا تھا۔اب کہیں کسی ون مجھے بای سمجھ کرنہ مجھینک ویہ ہجھے گا۔"

سے ہیں جھ رہہ چیک رہیں۔ ''اب الی بھی کوئی بات نہیں ہم تو میری جان ہو۔'' اُن کی آ واز دھیمی تھی گر آ تھوں میں جیرت بھی تھی۔ میں نے مسکرا کر اُن کے کا ندھے پر سر رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔

'' میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی جان ہوں لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور بھائی جان کہتے گئے گئے آپ کی جان ہم کہتے گئے آپ کی جان بن جائے اور آپ کو تازہ کھاٹا ڈیشٹ میں میں ڈالنا پڑے۔ بہتر ہے کہ میں اپنے بھرے پر سے سرال ہی میں ربوں۔'' انہوں نے گھرا کر میری جانب و یکھا اور بھیرونی از کی مردا تکی دکھانے کے میری کوشش کرتے ہوئے کہا۔

''تم مجھ برشک کرر بی ہو؟ بہت بری بات ، بنایا بھی تھا کہ مجھلی انچھی نہیں تھی'۔'

WWWPALSONE COM



# ران دُلاری بہنا...

'' بہر حال…. جو بھی ہے اماں شاوی تو میں بازل ہے کروں گی۔'' راحمہ کے لیجے میں ہٹ دھرمی می درآئی تھی۔'' بھول جادھی رائی۔'' امان کے لیجے میں افسر د گی تھی۔۔ شاید میٹی کا د کھاس کے دل میں کنذلی مار کے جیٹھ گیا تھا۔'' اس زندگی میں تو۔۔۔۔۔

### nove a seven

اسے ساری زندگی شدت سے ستاتی رہی تھی۔
اور اب بیٹی کی صورت میں وہ اپنی اس کی کی
حار ہاتھا اور چو ہدری المل کا شملہ اونچا ہوئے جار ہاتھا۔
عار ہاتھا اور چو ہدری المل کا شملہ اونچا ہوئے جار ہاتھا۔
عودہ کو کی روائی زمیندا رہیں تھا۔ خود بھی بی اے پاس
تھا اور بیوی بھی اس کی میٹرک پاس تھی۔ گاؤں کی
کیسٹری کے مطابق یہ ووٹوں رہ سے لکھے تھے۔ گر بیٹے
توالی چڑ ہوتے ہیں کہ ان کے حصول کے لیے انسان
پچھ بھی گر زرتا ہے اور بیاں تو دہ بن مائے عطا کیے
جار ہاتھا اور نعتیں گھر میں آئی کس کو ہری گئی ہیں۔
عور ہیوں کے بعد جب جب سکینہ امید سے ہوتی
میں۔منہ سے تو چو ہدری صاحب بھی بھی کہتے تھے
تھے سے رکھ جب تھے
کہ اللہ پاک رحمت کروے گر جب نعمت آئی تو
چو ہدری صاحب بھی بھی کہتے تھے
کہ اللہ پاک رحمت کروے گر جب نعمت آئی تو
چو ہدری صاحب کا سینہ پھول جاتا۔

کہ اللہ پاک رحمت کروے گر جب نعمت آئی تو
چو ہدری صاحب کا سینہ پھول جاتا۔

### -over a syon

رات کی تاریکی میں وہ دوسائے اس تیسر کے سائے کو بانہوں میں لیے گویا تھیٹے ہوئے لیے جارہے سے ہوئے لیے جارہے تھے۔ وہ تیسراسایہ پنتائیں ہے ہوئی تھایا پھر ہوئی و بے ہوئی تھایا پھر ہوئی و بے ہوئی کی سرحد پر تھا۔ رات ایسی تاریک تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ جھائی نہ ویتا تھ ۔ ہوئے تھی۔ گویا کہ سانہ ہے ہوئے تھی۔ گویا کہ سانس نیا تو تاریکی کا نسون کھی جو تھے کہ اگر انہوں نے کوئی ہوجائے گا۔ گاؤں نے کوئی آواز نکالی تو شاید کوئی انہونی ہوجائے گا۔

ایسے میں وہ دونوں سائے تیسرے ہے ہوش سائے کوسنجالے تیز تیز جلتے ہوئے ہائینے سکے تھے۔گھرے چلے ہوئے انہیں انجی محض پندرہ منٹ ہوئے تھے گریہ پندرہ منٹ انہیں پندرہ صدیاں لگ رہی تھیں۔

☆.....☆.....☆

سکینہ پانچویں بار امید سے ہوئی تھی۔ اس کی مناجات اور دعاؤں میں روز بروز شدت آتی جارہی تھی۔ووایک بنی کی جاومیں پاگل ہورہی تھی۔ اس سے پہلے اللہ نے اسے جار بیٹے دیے تھے۔ وہ خود بھی دو بہائیوں کی اکلونی بھی جائے۔ بہن آیک کھی کی گ چند مندون کا وہ فاصلہ کھڑ یا دو ہی لمباہوتا جارہا تھا۔ مگر طے کردہ منصوبے کے تحت وہ فاصلہ انہیں سطے کرنا ہی تھا۔ بس وہ ڈررہے تھے کہ بے ہوش سائے کو کہیں ہوش نہ آ جائے اور وہ ہوش میں آ کر شور مجانے گے اور سارا گاؤں اکٹھا ہو جائے کہ رات کے سنائے میں تو سوئی گرنے کی آ واز بھی بہت و ورتک جاتی ہے۔

**☆.....☆** 

چار بینوں کے بعد گھر میں بھی پری کی صورت میں رحمت اثری تو انہوں نے اس کا نام بھی راحمہ رکھ دیا۔ دیا۔ عورتی بینوں کی مائیس بین کر اثر اتی بھرتی ہیں اور سکیتہ بینی کی ماں بن کر خوش سے بھولے نہیں ساری تھی۔ اس کی بہن اس کی دوست اُس کی بھی اس کا دکھ سکھ با نئے کے لیما گئی دوست اُس کی بہت خوش تھے چار بیٹے تو سے نا گھرا کہ بینی کے جانے جانے سے کیا فرق پڑتا۔ نا گھرا کہ بینی کے جانے جانے سے کیا فرق پڑتا۔ نا گھرا کہ بینی کے جانے جانے سے کیا فرق پڑتا۔ نا گھرا کہ بینی کے جانے کی جانے کیا فرق پڑتا۔ نا گھرا کہ بینی کے جھائی بھی بے حد خوش تھے۔ گڑیا فرق پڑتا۔

می بہن ان کے لیے جیتا جا گیا کھلوٹاتھی۔جس سے کھیل کروہ بھی نہیں تھکتے تھے۔ اسکول جانے سے پہلے گڑیا ہی راحمہ کو دیکھ کر جانا اور اسکول سے واپسی پرسب سے پہلے راحمہ کے حضور حاضری وینا بیان کا معمول بن چکا تھا۔



کی ضروریات بھی پوری کرتا تھا۔

ہلا ہے۔

ہلا ہے۔

ہلا ہے۔

ہلا ہروہ اپنی منزل پر کہنے ہی گئے۔

ہلا ہر وہ اپنی منزل پر کہنے ہی گئے۔

وہاں پہلے ہے موجود سابوں ہے سرگوشی کی۔

'مال سب ٹھیک ہے۔' ان میں ہے ایک نے سرگوشی میں ہی جواب دیا۔

''اس سے نے زیادہ اڑی تو نہیں دکھا لگ۔' آنے والے سابوں میں ہے ایک نے گا لگ دے کر بوچھا۔

''اس سے ایک نے گا لگ دے کر بوچھا۔

''طوقی کے ہے۔' کا فی دے ہوش تو نہیں ہے ایا۔'' شیلو ٹھی کے سے ندڈ ھے جاتا۔'' ' جلو ٹھی کے اتفا مارا ہے کہ ہے ہوش تو نہیں ہے نا۔'' ' جلو ٹھر اینا کام شروع کریں۔'' ' جلو ٹھر اینا کام شروع کریں۔'' ' جلو ٹھر اینا کام شروع کریں۔''

₩.....₩

"بال چلو۔"

وہ بہت دنوں سے نومٹ نررای بھی کہ ایک موثر سائیل سوار اس کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے ہوئے یو فیورٹی تک آتا ہے لیو ٹیورٹی کا موڑ مڑتے ہی وہ مائیب ہوجا تا ہے۔شکل آس کی وہ لیوں ندر مکھ کی کہ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا تھا۔ کس قت وہ اس کی گاڑی کے بیچھے ہوجا تا کہی برابر تو کبھی آھے وہ وہ دونوں یو نیورٹی ساتھ ہی بیٹھے ستھے۔

ایک ذیرہ ماہ بعداس کا صبر جواب دے گیا تو اس نے اس لڑکے کو پکڑنے کا اراءہ کرائی۔ ڈرائیور چاچا ہے کہ کراس نے کارہ ہیں رکوائی جہاں وہ لڑکا موز سائیکل کھڑی کر کے ہیامٹ اُتار رہا تھا۔ اس لڑکے کود کچھ کرایک مرتبہتو راحمہ جہاں کی تبال رہ گئی۔ وہ لڑکا تھایا ایالو کا کوئی مجمہ۔۔۔۔۔راحمہ کی طرف دیکھے بنا وہ جیامٹ بخل میں وہا کر یونیورٹی کے کامرس وہ بیار ممنٹ کی طرف چل پڑاتو راحمہ کو ہوش آیا۔ ڈیبار ممنٹ کی طرف چل پڑاتو راحمہ کو ہوش آیا۔

تو وہ مڑ کر سوالیہ نظروں ہے اسے دیکھنے لگا۔اس کی نظروں میں راحمہ کے لیے اجنبیت تھی۔ایک وفعہ تو اس اجنبیت تھی۔ایک وفعہ تو اس اجنبیت تھی۔ایک وفعہ تو اس اجنبیت کومسوں کر کے راحمہ ٹھنگ گئی۔ مگر پھر اسے اپناوا ہمہ جان کراس کے پاس جا کر بولی۔
'' اے مسٹر ……تم اتنے دنوں ہے میرا پیچیا کیوں کررہے ہو۔''اس لڑ کے کی آ تکھوں میں جیرانی درآئی اورو وا چینھے ہے بولا۔

''آپ کا پیچها؟ آپ کو یقینا کوئی غلط بھی بولی ہوگی۔'' '' مجھے کوئی غلط بھی تہیں ہے۔'' وہ پیچھا کڑ کر بولی۔ ''تم سارنگ بور ہے میرا پیچھا کرر ہے ہو۔'' اب کی باروۃ لڑکا کچھ چونگا۔

"ساریگ پور؟ دہاں تو ہیں رہتا ہوں۔ گھرے
تکتا ہوں تو سیدھا یو نیورٹی بڑی کردم لیتا ہوں .....گر
آ ب؟ "اس نے ایک لی تو تف کیا۔ پھر جیے اُس کی
سمجھ ہیں بات آ گئی۔ وہ دونوں ایک ہی تھے اور
باس سے۔ ایک ہی یو نیورٹی ہیں بڑھتے شے اور
تقریبا ایک ہی دفت میں یونی کے لیے نگلتے تھے اور
راحمہ بمی سمجھ بیٹی کہ وہاس کا جیجھا کررہا ہے۔

روسمہ ہیں جھ میں کے دور میں کر ہاہے۔ '' تو آپ بھی سارنگ پور میں رہتی ہیں۔'' اس لڑ کے نے مسکراتے ہوئے کہا توراحمہ شرمندوی ہوگئ۔ ''' سوری …… اِٹ از جسٹ اے مس اون مشدوع

" إث از او كئے كوئى بات نہيں ہوجاتا ہے ایسے .....ویسے آپ كس ڈیپار شمنٹ میں ہیں اور كيا كرروى ہیں۔"

\$.....\$.....\$

''ایسے کب تک چئے گا بازل ۔۔۔۔۔ چھ مہینے ہو گئے ہیں ہمیں مٹتے ہوئے اور اب تو تمہارا نی ایس بھی کمل ہونے والا ہے۔''

'' نُجْر؟'' ووملا قائت ان کی محبت کا آغاز بن گنی تھی نیالیندید گی حبت میں ڈھلی کی اور محبت دن بدن

دوشعزه

بروستی جاری گئی\_

'' پھر کیا میری جان .....'' بازل نے اس کا جملہ ا

اُ چک لیا۔ '' پھر مجھے نوٹری ال جائے گی تو میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دول گائم اس دوران ابناما سنرز مکمل کر نواور میں نوئری ڈھونتا ہول..... ٹھیک .....؟'' اور راحمہ مجرکسی انحانے دلیں کے سپنون میں کھوگئی۔

راحمہ کے ماسرز کرنے ہے سکے ہی بازل کو نو کری مل کئی اور ساتھ ہی اس نے ایم فل میں ایڈ میشن بھی لے لیا۔اب وہ مہی جاہ رہا تھا کہ جلداز جلدرا حمدے گھررشتہ ہے ویا جائے۔اے ڈرتھا کہ راحمہ کے والدین اس کا رشتہ کہیں اور ند سطے كردي \_ مر راحمه ابھي الكي ربي تقي \_ اے اب احساس ہور ہاتھا کہ اس کے اور مازل کے ورمیان سب سے بڑی رکاوٹ ذات بایت ہے۔ وہ لوگ اونچیٰ ذات کے زمیندار تھے جبکہ بازل کے والدین کی کمین کہلاتے تھاوران کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ یہ بازل ہی تھاجو یز ہ لکھ کر بردا افسر نے کے خواب دیکھٹا تھا۔ ول لگاتے وقت ذات یات کی بالتیں کون موچراہے۔ یہ شب کھتو بعد میں سمجھ آتا ہے۔راحمہ چاہتی تھی کہ پہلے مال کو بتا کران کاعند ہے كِلياجائ جُهِراً مِح كَاسُوجِيَّة بِينِ إِسَاتُناء بين وہ اپنا ماسٹرز بھی مکمل کرلے گی۔اے یقین تھا کہ بازل کا احصامت مقبل و کیھتے ہوئے اس کے والدین بھی انکار تہیں کریں گے۔ ویسے بھی وہ کوئی روایق زمیندار نہیں تھے۔ بڑھے لکھے اور آج کے وور کے تَقَاضُول كُومِ بَجِهِنَ واللَّهِ لُوكَ مِنْ حَمْرِ .....مب يجي ہماری مرضی کے مطابق ہوتو پھر بات ہی کیا ہے۔ ابھی امتحانات میں جے ماہ رہتے تھے جب راحمہ کے لیے سجاد کارشتہ آیا۔تھا تو غیر خاندان کا مگر ذات

الگا ہوا تھا۔ اس کے والد این بھی ڈمیندار ہے۔ سواس کے والدین کی ہاں میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ مگر راحمہ گھبرا کئی اور اس نے بازل کوفون کر کے ساری صورت حال سے آگاہ کردیا اور تاکید کی کہ وہ جلد از جلد اپنارشتہ بھیج دے۔ آگے کیا ہوگا اس نے ابھی پچھ نہیں سوچا تھا مگر وہ بازل کے لیے اسنینڈ لینے کو تیارتھی۔

بازل کے گھر دالے تو پہلے ہی تیار تقے سوم خصائی کے ٹوکرے لے کر راحمہ کا رشتہ لینے آگئے۔ راحمہ کے دالدین نے بڑے آ رام دسکون سے ان کی بات سنی اور بڑے احترام سے بیہ کبہ کر انہیں رخصت کردیا کہ وہ راحمہ کا رشتہ لیکا کر چکے جیں آدر جلد ہی شادی بھی ہوجائے گی۔

سادی کی ہوجائے گی۔ پڑھی لکھی راحمہ کو یہ کیسے کوارا ہوسکتا تھا کہ اس رہے پوچھے بنا اس کا رشتہ طے کردیا جائے۔سو اس نے اپنی مرضی مال کو بتائے میں درینہ کی۔

''امانِ شاوی میں کروں گی تو صرف بازل سے
۔۔۔۔ آب ابا بی کو اور بھا ئیوں کو بتاویں۔''اس نے
بہادری دکھاتے ہوئے کہاور نہ اندر سے تو وہ بے صد
دُری ہوئی تھی کہ ہر مشر تی اور عزت دارلڑ کی ایس
بات کرتے ہوئے نہ صرف جمجکتی ہے بلکہ ڈکر تی بھی
ہات کرتے ہوئے نہ صرف جمجکتی ہے بلکہ ڈکر تی بھی
سے کہیں باب بھائیوں کی غیرت نہ جاگ جاگئے۔
گر اپنا حق استعمال کرنا بھی ضروری تھا کہ وہ آج
کے دور کی پڑھی کھی اور باشعورلڑ کی تھی۔

'' حیب کر جاد ھے۔'' مال نے اِدھراُدھرو کیھتے ہوئے تی ہے کہا۔

" تیرے باپ اور بھائیوں کو پند چل گیا تو وہ تیرےٹوئے کردین گے۔''

یر ''امال! میں پڑھی لکھی ادر باشعورلڑ کی ہوں۔ مجھے پتھ ہے کہ میں کس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔''اس نے پچھ قطعیت سے کہا۔ ''اور پھر بازل میں کیا برائی ہے؟''

برادری ایک تھی۔ باہرے پڑھ کرآیا تھا۔ انجی نوکری پر

ہوئی وہان نے نکل گئی۔

کین اباجی گوسمجھا تا تو ؤورکی بات انہیں بتانے کا حوصلہ بھی امال بھی نہیں تھا۔ پھر بھی اباجی کو پہند چل گیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھیا ہے نہیں چھیتے۔ راحمہ اور بازل کاعشق بھی ظاہر ہو گیا۔ راحمہ بازل سے فون پر بات کررہی تھی اور وہ باتیں بڑے بھائی نے سن کیس اور انہول نے جا کر اباجی کو بتادیا۔ اباجی نے سن کیس ور انہول نے جا کر اباجی کو بتادیا۔ اباجی نے کسی سے بھی پو چھے کچھے بغیر ہجاد کے گھر والوں کو تاریخ دے دی کہ بارات لے آؤ۔''

راحمہ کوتو مانو پہنٹے لگ گئے۔ وہ کسی صورت ہجاد
سے شادی نہیں کرنا جا ہتی تھی۔ وہ بازل سے جیپ کر
کھی شاوی نہیں کرنا چا ہتی تھی۔ پھر کرے تو کیا
کرے۔ بازل سے فون کا رابطہ بھی منقطع ہو چکا تھا
کہ بھائی جی نے سب سے پہلے سیل فون ہی اپنے موقع پا کر لینڈ لائن نمبر سے جادگوگال کی۔ نمبروہ نہلے موقع پا کر لینڈ لائن نمبر سے جادگوگال کی۔ نمبروہ نہلے موقع پا کر لینڈ لائن نمبر سے جادگوگال کی۔ نمبروہ نہلے ہی تھائی بھی اور اسے ماف لفظوں میں ہتا دیا کہ وہ بازل کو پہند کرتی ہے مادکسی صورت اس سے شادی نہیں کرسکتی۔ بہتر ہی اور کہ ہوگا کہ وہ خود ہی شادی نہیں کرسکتی۔ بہتر ہی

سجاد کم ظرف آوی تھا۔ اس نے ساری صورت حال گر والوں کے گوش گر ارکیں اور گر والے زبان کے اسلح سے لیس ہو کر انکار کرنے آئے ہیں گر کر اسلم کے اسلم سے لیس ہو کر انکار کرنے آئے ہیں گر خرف آوں کے اسلم خطرف آوں اس کے گھر والوں سے چھوٹ گئی۔ جاداور اس کے گھر والوں سے چھوٹ گئی۔ مگر اس کے گھر والوں نے اس کے وہ لیے کہ اس کے وہ لیے کہ اس کے وہ لیے کہ اس سے اس کے اس کے وہ لیے کہ اس سے اس کا خیال تھا کہ گر د بیٹھ جائے تو پھر بازل سے رابط کرے گی۔ اس کے دیار سے ماری کے گھر والوں کے کہ اس کے دیار کی ہے کہ کر د بیٹھ جائے تو پھر بازل سے رابط کرے گئے۔ اس کے کہ بازل سے ماریک کے بارک کی ہے۔ کہ کر د بیٹھ کے کہ بارک کے بارک کی کے بارک کی کے بارک کی کے بارک کی کے بارک کے بارک کو بیٹھ کے بارک کے ب

''یرہ ھالکھ ضرور آگئ ہے پر ہے تو ٹو لڑگ نا ۔۔۔۔ جس کی قسمت کے نیصلے اس کے بھائی اور باپ ہی کرتے ہیں۔''

"انہوں نے تو مجھ سے بھی رائے لینا مناسب نہیں سمجھا۔ بس بتادیا تھا کہ ہم نے سجاد سے راحمہ کا رشتہ پکا کردیا ہے۔ "مال نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔

'' باقی جہاں تک بازل کی بات ہے اس میں کوئی خرالی یا برائی نہیں ہے ۔ بس وہ ہماری ذات برادری کانہیں ہے ۔''

'' میں نہیں مانتی ذات برادری کوامال ..... تعلیم نے جھے میں سکھایا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔'' '' تعلیم تو اور بھی بہت کچے سکھاتی ہے وجھے۔ 'لیمن ہمارے معاشرے میں تعلیم کواپنی مرضی ہے استعمال کیا جاتا ہے۔''

" بہر مال .... جو بھی ہے امال شادی تو میں بازل سے کروں گی۔ " راحمہ کے لیج میں ہث وهری می درآ لی تھی۔

'' بھول جا دھی رائی .....'' امال کے لیجے میں افسر دگی تھی ۔ شاید ہٹی کا دکھاس کے ول میں کنڈ کی مار کے بیٹھ گیا تھا۔

مار کے بینے گیا تھا۔"
"اس زندگی میں تو یہ بھکن نیس ہے۔ ہاں اُس زندگی میں وہ ضرور تیرا ہوجائے گا۔''مال نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

'' نہیں امال میں ای زندگ میں اسے یاؤں گی۔انشاء اللہ تعالیٰ ……اور آپ دیکھ لینا۔'' اس کے لہج میں عزم ہی نہیں تھا ایک اور شے بھی تھی جسے محسوں کرکے ماں کا دل لرزاٹھا۔

'' نہ ، نہ دھیے ، کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھانا جس سے تیرے باپ اور بھائیوں کے شملے پنچے ہوں ۔'' '' تو بھر جہات الماجی کسمجھا دیں '' وہ پیر آئی۔' ماموں پھوں سمیت آئے ہوئے تھے۔ بادل گھر کر

ام آئے ہوئے تھے تو سجی نے کنویں کے پاس کپنک کا

و پروگرام بنالیا۔ بڑی ہری بھری جگدتھی گنویں کے

پاس درختوں کی چھاؤں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں

مزہ آگیا تھاسب کوا نسے ہی ہلے گلے میں بھائیوں کو

جو شرارت سوجھی تو انہوں نے راحمہ کو ڈنڈ ڈ ڈولی

کر کے اٹھایا اور گئے کنویں کی طرف جھولا دینے

راحمہ اس وقت گیارہ بارہ سال کی ہوگی۔ اس کے تو

'' نغیں بھائی نئیں کرو۔۔۔۔۔ بین گرجاوں گی۔'' وہ چیخ ربی تھی ۔ بھائی اورسب کزنز اس کی حالب زار برننس رہے ہے۔

پہٹم زدن میں منظر بدلا ..... بازل کو کئویں میں اسکو کھوئیں میں منظر بدلا ..... بازل کو کئویں میں کو کئویں کی طرف لے جاری گئی ۔ جارے منظم اور وہ نظر کی گرار کیے جاری تھی ۔ ان کیا وہ تقدیر کا ذیمار تھا جس پڑھل درا مداب ہوئے جارہ تھا۔ جارہ تھا۔ ان کو جس میں تھا اب فرائدگی میرے ساتھ اب خداق کی میزے ساتھ اب خداق کرنے جارہ ہی ہے ۔ ان وہ لوگ کئویں کی منڈیر کے باس بہتے ہے جارہ ہی ہے ۔ ان وہ لوگ کئویں کی منڈیر کے باس بہتے ہے جارہ کی ہے۔ راحمہ نے کیارگ یوری

\*\*\*\*\*

کا بگولا ہے جواس کا سب کھاڈا کرلے جائےگا۔

ال کے گھر والوں کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہوگیا تھا کہ اگر وہ ایک رشتے کو انکار کرسکتی ہے تو وہرے دشتوں کے ساتھ بھی بہی سلوک کر رہی ہے۔ وہ بھی ممکن ہے کہ وہ بین وقت پر نکاح سے انکار کردے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھاگ کرشادی کرلے سے انکار کردے سے اور بہن حرف اینا حق موج سکتے سے ہیں اور بہن صرف اینا حق جائز طریقے سے مانگ رہی ہے ورنہ بھاگ کرشادی کر نااس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہ تھا۔ وہ تو صرف وہی حق استعال کر رہی تھی جو اسلام نے اسے دیا تھا گر پڑھ کھی کر فرائی کہ شعور نہ کردہی تھی جو اسلام نے اسے دیا تھا گر پڑھ کھی کر فرائی جہالت میں انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ ذور جالیات کی آورائی جہالت میں انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ دور جالیات کی آورائی وہالیت کی آورائی وہائی اورائی وہالیت کی آورائی وہائی وہائی وہائی وہائی کی آورائی وہائی وہائی وہائی وہائی وہائی وہائی وہائی آورائی وہائی اورائی وہائی وہائی اور وہائی وہائی اور وہائی وہائی اور وہائی وہائی وہائی وہائی وہائی وہائی وہائی وہائی اور وہائی وہائ

دو بھائیوں نے ہے، ہوش بازل کو پکڑر کھا تھا اور
وو نے ہوش و ہے ہوش کی سرحد پر گھڑی راحمہ کو .....
حجی کی آ واز ہے راحمہ کی آ تکھیں تھوڑی تھلیں۔
لیجے بیس پوچھا اور بیکو نے بیس کیا گرا ہے؟ '' وونوں ایمائیوں نے اسے ڈیڈاڈ و کی کر کے اوپراٹھا یا۔ راحمہ کے شعور کی آ تکھیں پوری طرح کھل گئیں۔
مائیوں نے اسے ڈیڈاڈ و کی کر کے اوپراٹھا یا۔ راحمہ کے شعور کی آ تکھیں پوری طرح کھل گئیں۔
''نیس بھائی نیس ۔' وہ ہے اختیار چلائی ساتھ ہی اسکی آ تکھوں بیس ایک منظر در آیا۔ بجیبن کا منظر۔
''نیس بھائی نیس ۔' وہ ہے امال ہم اسے کنویں چیاروں بھائی ہنے گئے ہے۔ امال ہم اسے کنویں بیس بھینکنے گئے ہیں۔ تیسرے نمبروالے بھائی نے چلا بیس جیس کر امال کو بتایا تو وہ انہیں کو سنے گئیس۔
میں بھینکنے گئے ہیں۔ تیسرے نمبروالے بھائی نے چلا بیس بھینکنے گئے ہیں۔ تیسرے نمبروالے بھائی نے چلا کر امال کو بتایا تو وہ انہیں کو سنے گئیس۔
میں بھینکنے گئے ہیں۔ تیسرے نمبروالے بھائی نے چلا کر امال کو بتایا تو وہ انہیں کو سنے گئیس۔
میں کو تک کر تے ہوئے۔' '' اوے تہاڈ ابیٹر ہی تر ے۔ ۔۔۔۔۔ شرم تو نہیں آتی کر امال کو تایا تو وہ انہیں کو سنے گئیس۔
'' او تے تہاڈ ابیٹر ہی تر ۔۔۔۔۔۔۔ شرم تو نہیں آتی کو تک کرنے ہوئے۔' '

وہ سب کنویں کے باس کینک منانے آئے ہوئے متھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور شہرے خالہ

WWWP A COM



# صحرا بيل بارش

'' را پیل تُو مجھے بے جان بیھرنگتی ہے مجھے صرف اپنے لکزی اور کیٹرے کے بینے ہوئے مسافری فکر ہے ہاتی سب جا کیں جہنم میں ، میں تو جاتی ہوں بیز نور تیرے بابا کو دوئ تو اس بارش کے مسافر کوسجاتی سنوارتی رہنااور کچھ کام نہ کرنا۔ "نوری راہل کو .....

### 1040 0 5 0 0 0 N

الكتے بازش كى بوند تبيس يرسى اور تو نے بارش رو كتے کے لیے مسافر بھی بناؤیا تو دعا کر اللہ سائیں ہمارے تھر میں بارش کردے جل تھل ہوجائے کھیت ہرے ہوجا تیں جانوروں اورانسانوں کی بیاس بجھ جائے گئے کہتی ہوں اگر اور دفت گز ر گیا تو لوگ بھوک بیاس سے مرجا نمیں گئے۔'' را تیل کی مال نوری نے ایک لاغری بکری کو دھوپ ہے کھول کر چھیر کے نیچے باند ھتے ہوئے کہا۔ ''امان! تُوفَكُّر نِهُ كُرِيمِرِ مَا لَوْ أَمَمْ عُرِيمِون كُوبُوتاً أَي ے سو کھے سے مریں۔ ہاریوں سے مری کھانے کی کمی سے مریں یا سلاب کے یالی میں دُ وب كرمرجا ئين جوتو ہر ونت بارش بارش گرتی رہتی ہے اس برسات ہے بھی ہمارے حالات نہیں بدلیں کے کھیت ہرے تھرے ہو بھی گئے فصل اخیمی ہوہمی گئی تو کیا ہوگا وہ بھی سب سائمیں لوگوں کے یاس جلا جائے گا کیونکہ ہم پر قرض ہی ا تناہے اور ایک قرض اوانہیں ہوتا کہ دوسر الینا پڑتا ے مارے کم اور مارے بیٹ تو چر بھی خالی

### -0.0

کیجے گھانس پھونس کے گھر وندوں جیسے گھر آور ان کھرول میں بیاس بیاری اور پھوک سے لاتے زنده و جووگرم پیتی دهوپ اور دیرال میہ ہے تھر ..... گرم ہوا ادر گرد وغمار کے ساتھ بارش کے لیے وعا کرنے والے باتھوں کی تعدا دہیں اضافیہ ہوتا جارہا تھا۔ وصوب سے یریشان پرندے سو کھے درختوں کی بتوں کے خالی شاخوں پر بیٹھے ا بنی سوکھی زبانوں سے بارش کی وعا نمیں ماینگتے ہوئے محسول ہوتے۔

ا یک حجموثی سی کثیا میں بیٹھا مکنگ سائمیں بھی آ تکھیں بند کیے اینے وظیفے اور عملیات پڑھتا

اوررا بیل موسم کی شدت ہے بے فکر برسات کے لیے کی جانے والی وعاد ک سے یے خبر پیتی وهوب میں جیتھی برسات کا مسافر بنار ہی تھی۔ ''رابیل تو جری (یا گل) ہے۔ یہ بارش کا مسافر تو بارش جب بہت ہوجاتی ہے تو اے رو کنے کے لیے بناتے ہیں سال تا سالوں گزیر یکار کا کوئی انٹر نہیں ہور ہا تھا وہ کسی آرٹ گیلری میں رکھی تصویر لگ رہی تھی ایسی بھوک وافلاس کی تصویر جسے نے کرفن کے ٹھیکیدار مالدار ہوجائے جیں لیکن بیلوگ اُسی طرح افلاس اور بھوک کے مرض میں مبتلار ہے جیں۔

''را بیل بیدائیے کا نوں کی بالیاں دے تمہارا با با شہرزیور بیچنے جار ہاہے تا کہ پچھ گھر کے خرچ کا بندوبست ہو سکے۔''

'' امال بابا کیا سارا زبور ﷺ دیں گے۔'' رائیل نے سوال کیا۔

'' ہاں دھی (بیٹی) کچھ ضرورت ہی الیمی بڑگی ہے سارے جانور مرکئے کھیت اُجڑ گئے کنویں سوکھ چکے اور بارش اب تک بہیں ہوئی ر ہیں گے ہمارے جسم پرتو پھٹے پرانے کپڑے ہی ہوں گے۔''

رابیل نے چھوٹی سی آئے کی پوٹلی بارش کے مسافر کے کندھے پر انکائی تو اُس کی مال چیخ میڑی۔ میافر کے کندھے پر انکائی تو اُس کی مال چیخ میڑی۔

''ارے لڑکی کچھ خیال کر گھر میں کھانے کو انہیں ہے اور تو اپنے اس مسافر کو آئے کی پوٹلی بنا کروے رہی ہے اور میرل کے کپڑے ہی اسے بنا کروے رہی ہے اور میرل کے کپڑے ہی ایمانی غلام حسین پہنا دیے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بھائی غلام حسین سے قرض لے کر بیہ کپڑے بنائے شے۔ تو جننی بر کی ہے اللہ سائیں اس لڑکی کو مقتل دے۔''

Downloaded From Paksociety-com

گاؤں ہے بہت ہمارے لوگ دوسرے علاقوں میں ملے گئے ہم تو اس امید پر بہال ہیں کہ آج نہیں تو کل بارش ہوگی ہم پھران ویران کھیتوں کو آ بادکریں گے۔ مال مولیق ختم ہو گئے اللہ سائیں ہمارے انگن مولیتی اور جانوروں سے کھر دے

' ملنگ سا کمیں کہتا ہے کہ پیلو کے درخت پر جب تک کوکل بولتی رہے گی بارش کی امید باتی رے گی لوگوں نے کہا گاؤں چھوڑ دوہم میرگاؤں کیے چھوڑ ویں اس گاؤل میں یہال ہارے خواب ہیں یادیں ہیں اور پھر ہمارے پیاروں کی قبریں ہیں آئج اگر ہے دھرتی ماں دیان ہوگئی تو کیا ہم اے چھوڑ دایں بالکل نہیں اس وقت تو وھرتی کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے ہم اس دھرتی کو تنہائیں جھوڑی ہے۔'' نوری کی استھوں میں آنوجگانے لگے۔

المراتيل أو مجھے بے جان پھر گلق ہے تجھے صرف این لکڑی اور کیڑے کے سے ہوئے مسافر کی فکر ہے یا تی سب جا تھی جہنم میں ، میں تو جانی ہوں میرزیور تیرے کابا کو دوں تو اس بارش کے مسافر کو سجاتی سنوار کی رہنا اور پہنے کام نہ کرنا۔'' نوری را بیل کو برآ بھلا کہتی جلی گئی أے کون بنا تا کہ دوجس را بیل کو پھر ستی ہے وہ ایک جیتی جا گتی اور حساس کڑ کی ہے۔

اس کے حذبوں میں صحرا کے موسموں کی سی شدت ہے جب أے تكليف يا وُ كھ پہنچنا ہے تو وہ صحراکی ربیت کی طرح بگھر جاتی ہے اور جب خوش ہوتی ہے تو اُس کا وجود تھر کے مورول کی طرح چبکتا اور ناچتا ہے کیکن وہ اینے ان جذبول کا اظبار نبیں کریاتی وہ اینے جذبوں کو اینے اندر محدوور ہمتی ہے جذبوں کے اظہار کے لیے آس کی

ز میں بنجر ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے صرف موکھا'

( قبط ) ہے۔ ''اہاں! دیکھوکو ہے نے کوئل کوزخمی کرویا میں ''مرا نے اے اُٹھالایا ہول تم اے مرہم لگادو۔ "میرل نے زخی کوئل کو مال کے ہاتھوں میں دیا۔

" بائے کیسا زخی کیا ہے ظالم نے۔" راہل کی مال نے کوئل کے جسم سے سنتے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا۔

" الله سائيس خرك اب تو لكا ب برسات کی امید بھی گئی۔'

و مبیں مال تم مرہم لگا دوکوئل تھیک ہوجائے گی۔''میرل نے مال کوحوصلہ دیا۔

'' اے رابیل بے خبرلز کی بیجے کروچھوڑ دسہ اسے بے کار کام، مرہم لاؤ ایس رحی کوئل کو لگاؤں '' راہل کو بوری نے ڈاٹنا تو وہ مرہم ڈھونڈ نے جلی گئی۔ ہرگز رتے دن کے ساتھ ختک ز مین پھر ہوئی جار ہی تھی۔

" را بیل کے باباشہرے آ گئے کیا؟ گھر کے خرج کا انظام ہوا؟'' ٹؤری نے امر خان کے گھر میں واخل ہوتے ہی سوالات شروع کر دیے۔ ''ا کے چری زال (یا گل عورت ) مجھے سائس تو کینے دے، گیا تھا میں شہرزیور بیجے کیکن وہاں تو بہت پر سے حالات ہیں ۔ لوگوں کو نامعلوم لوگ گولیوں سے چھکنی کردیتے ہیں ذراسی وریس بازار کے بازار بند کراد ہے ہیں کہیں پرخوڈکش حملے کیے جارہے ہیں۔نوگوں کواغواء کر کے اُن کو باركر ميز كول يريجينك وياجا تا ہے۔' 'امرخان نے ا فسردگی ہے بتایا۔

'' لگنا ہے شہر میں بھی قبط پڑ گیا ہے محبت کا ا پنائیت کا اور حامتوں کا قحط۔' نوری نے شہر کے حالات برتنجره كيا\_

مشکل ہے بنا کہ بھی بھی ہمیں بھوکار ہنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہوا ہم سب ساتھ تو ہیں۔'' رابیل نے باپ کو قائل کرنا جا ہا۔

''تم آئے سامنے آپ بھائی کو بھوک ہے مرتا ویکھ عتی ہولیکن اُسے ووسرے ملک نہیں • جانے ووگی لیکن میرا فیصلہ من لو کہ میرل کو ہیں نوکری کے لیے ملک سے با ہر بھیجوں گا۔اس طرح ہمارے حالات بہتر ہوجا ئیں گے۔ ہمارے بچوں کا آنے والاکل بہتر ہوگا ہم سب اچھی زندگی گزاریں گے۔''

راریں ہے۔

ذر میرل کے بابا کی تو خیال کرویش بی کو خورے کیے الگ کروں گی مجھ سے میرس نہیں اس کو گا۔ 'نوری نے بھی آ تھوں سے فریاوی ۔ '' اے کم عقل عورت میہ بی ہمارے ساتے ہوگ بیاری سے مرجائے تو امبر کرلے گی گئین وہ آگر ہم سے دور بہتر زندگی گزارے تو یہ بھی قبول نہیں میہ لے پکڑ بیاس ہزار روپے رکھ یہ قبول نہیں میہ لے پکڑ بیاس ہزار روپے رکھ یہ ایڈوانس ہے۔ جب تیرا بیٹا نوکری کرے گا تو پھر ہر مہینے رقم وصول کر ٹا آپ خوش ہوجا۔'' امر خان ایڈونس کی گری نوری کے سامنے لہوائی اور ہر مینے رقم وصول کر ٹا آپ خوش ہوجا۔'' امر خان اور کر نے تو توں کی گری نوری کے سامنے لہوائی اور کر نے تو توں کی گری نوری کے سامنے لہوائی اور کر نے تو توں کی طرح کی خواہشات کی تعمیر ل اپنے وطن سے دور ماں باپ کی خواہشات کی تعمیل اپنے وطن سے دور ماں باپ اونوں کے جسموں سے چیک کر نیچ صحرا کا سفر اونوں کے جسموں سے چیک کر نیچ صحرا کا سفر اونوں کے جسموں سے چیک کر نیچ صحرا کا سفر کر رہا تھا۔

این دلیں میں خالی ہید پھتی زمین پر بھی نیند آ جاتی تھی اور یہاں وطن سے دورصحرامیں بیحال تھا کہ اے تی والے تھنڈے کمرے میں بھی نیند آ تھوں سے بہت وور زہتی ہے۔ میرل الی بہت تی لیے نام سوچوں کی لہروں میں ڈو سے ابھرتے نامعلوم کب اس مجور اور بے بس بچے کو ''واہ سائیں واہ آج تو تم پڑھے لکھوں جیسی باتیں کررہی ہو۔''امر حان نے شرارت بحرے انداز میں نوری کوہ کچھتے ہوئے کہا۔ ''میری تعریف کرنا چھوڑ ویہ بتاؤ گھرے کے

'' میری تعریف کرنا جھوڑ و بیہ بتاؤ گھر کے خرج کا بند و بست ہوا۔''

''شہر میں بازار بند تھے ہیں اپنے ووست نورل شاہ کے گھر چلا گیا تھا وہاں اُس کا ووست آ یا ہوا تھا۔ جوخو وبھی باہر آتا جاتا ہے اور بچوں کو بھی دوسرے ملک میں بھیجتا ہے۔''

''اللہ تو ہہ ہیآ وی بچے اغواء کرنے والا ہے اِسے تو پولیس میں پکڑانا چاہے۔'' نوری نے اسپے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مشورہ ویا۔ دور کے مشورہ ویا۔

'' ارہے کوئی بات جیپ کر کے بھی سنا کر و بمیشہ چیم بولتی ہو۔''امرخان جھنجِلا کبیا۔

''وو آ دی پیجی کو باہر لے جا کر انہیں نوکری دلاتا ہے ہیں نے بھی جیرل کی بات کی ہے اسے دلاتا ہے ہیں ہیرل کی بات کی ہے اسے باہر بھی بدل باہر بھی دریں گے تو ہمارے حالات بھی بدل جا تھی دراس کی زندگی بھی بن جائے گی۔'' مار خان کی آ تکھوں میں آ نے والے ایجھے وتو لی کے خواب چمک رہے تھے۔

کے خواب چمک رہے تھے۔ '' نہیں رائیل کے بابا میں آپنے بچے کو ووسرے ملک نہیں بھیجوں گی وہ تمہیں دوسرے ملک میں نوکری کیوں نہیں ولا تا۔''

''اے بے وقوف عورت وہ آوی کہتا ہے کہ صرف جھوٹے بچوں کونو کری ملتی ہے اوراُن بچوں کو کوکری ملتی ہے اوراُن بچوں کو کرنا بھی کیا ہے اُن کی بیٹم کے جھوٹے موٹے کام یا بھراُن کے بچوں کے ساتھ کھیل کو دکریں گئے۔ 'کے۔ رہائش' کھانا' کیٹر ااور شخواہ الگ ملے گی دنوں میں ہمارے حالات ٹھیک ہوجا میں گے۔'' دوں میں ہمارے حالات ٹھیک ہوجا کی کونہیں جانے دوں گی وہ چھونا ہے ہم یہاں خوش ہیں ۔ یہی تو

نیندا پی آغوش میں لے لیتی۔

امرخان کے گھر کے حالات بہت بدل چکے تھے نوری کو اپنی جھوٹی جھوٹی ضرورتوں کے لیے قرض مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔

رائیل کے شب دروز اب بھی نہیں بدلے ہے۔ دہ گھرکے کاموں سے فرصت یاتے ہی بارش کے مسافر گوسجاتی سنوارتی میرل کے کپڑے ا بارش کے مسافر گوسجاتی سنوارتی میرل کے کپڑے ا اُسے بیہناتی اور مسافر کی بوٹلی میں آٹا بھی مال کے سامنے باندھتی اورنوری بھی رائیل پر خصہ نہیں کر آنا تھی۔

بلکہ مشکراتے ہوئے کہتی اس بارش کے مسافر کو اپنے ساتھ اپنے سسرال لے جانا اور را بیل شر ماتے ہوئے اپنی چنزی کا کو نااپنے ہونوں میں دیا ہتی ۔

بادل روز گھر کھر کرآتے تھا اور بنابرے
ہی لوٹ جاتے بارش کے لیے وعا مانگنے والے
ہاتھ شل ہونے لگے۔ ملنگ سائیں کی خاموشی
گہری ہونے لگی تھی اور کوئل بے سبب بی بولتی رہتی
تھی۔

'' نوری ایک انجیمی خبر ہے ۔'' امر خان نے نوری کے قریب بینصتے ہوئے کہا۔ نوری کے قریب بینصتے ہوئے کہا۔ ''کیا ہے وہ انجیمی خبر؟''

میں ہے ہوں ہیں ہرا۔ '' انجیمی خبر سے ہے کہ ہمارا میرل واپس آ رہا ہے مجھے میرے دوست نے بتایا ہے۔''

" بچ مرل کے بایا مارا مرل والی آرا

ہے۔ بیبان میدان میں نہارے سامنے وہ تھیلتا پھرے گا میں اسے آواز دوں گی میرل دھوپ بہت ہے گھر میں آجاؤ میں نے تمکین کی بنائی ہے ٹی لو۔''

''اچھا۔۔۔۔! ہا با جب وہ آ جائے تو اُسے پلا دینا نمکین کسی بھی اور مبنھی روٹی بھی کھلا دینا ہمارے لیے تو نہیں بنی نمکین کسی اور مبیٹھی روٹی ۔' امرخان نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ ''اے میرل کے بابا اللہ کا خوف کروساری حیاتی میں نے تمہاری خدمت اور طابع داری کی

ہے پھر بھی گلا کرتے ہو۔'' ''ارے بھاگ بھری جیرے ساتھ ہنس بول لیتا ہوں کیا یہ بھی حق نہیں ہے میرا۔'' '' کیوں نہیں میرا سائمیں سب حق جیں تمہارے جیں۔''

''ایک بیمی من او کہ میر ل کے آنے کے بعد ہم شہر چلیں گے وہاں گھر خرید لیں گے اور را تیل کی شادی بھی شہر والے گھر سے کریں گے۔' میرل کے بابا شہر جانے کا خیال دل سے نکال دو بیباں میں دلہن بن کر آئی تھی ہمارے سنتے ہمیں اللہ نے ای تھر بیس دیے ہمارے بیر رکون کی قبر س بیبال جیں ان سب کو ہم کیے جیوڑ دیں اس مٹی میں ہمارا خون شامل ہے تم نے میرل کو دور بھیجا میں نے برداشت کیا۔لیکن اپنی میں ماروی ہے جو اپنی مئی سے میت کرتی ہے۔' اُس ماروی ہے جو اپنی مئی سے میت کرتی ہے۔' اُس سے ختک کے۔

'' واہ نوری ٹو تو میڈم لوگوں کی طرح باتیں کرنے لگی ہےاس بحث کواب ختم کر دمعلوم ہے تم کواس تھر کی مٹی نے بولنا بھی سکھا دیا ہے۔''

دوشيزه

''میرل کے بابا اینا میرل وہاں کام کیا کرتا کام''

''جومیرل کو باہر لے کر گیا تھا اُس نے بتایا ہے کہ بڑے لوگوں کے مویشیوں کی و کمیے بھال کرنا ہوگی یا اُن کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوگا اُن کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب ویر کیا ہے کل صبح میں میرل کوشہر لینے جاؤں گا بھراُس سے ہی ساری یا تیں یو چھنا اب سوجاؤ۔ جب میرل آ ئے تو اُس سے با میں کرنا۔''

آج کی صبح بڑے انتظار کے بعد طلوع ہوئی گوگ اور مورکی آوازیں صبح کو اور بھی ولفریب بناوی تھیں۔

'' اجھاا کے میں چاتا ہوں میرل کو لے کر آول گا۔' امر جان نے سر پرروای سندھی تو پی سندھی تو پی سندھی تو پی سندھی تو پی اجرک ڈال کر ہینے کے استقبال کے لیے گھرے تکل بڑا اور اوھرنوری کی آتھیں۔رائیل بھی ساراوفت عجیب عجیب سوال کرتی رہی سنج ، دو پہر اور بھر شام کی سرکی جا در میں جا چھیں اُن کے اور بھر جاری کی دھول چھاری تھی۔

''میرل کے بابائم اسکیے آئے ہوئیر لکہاں ہے؟''نوری امر خان کے گھر میں داخل ہوتے و کھے کر چنج پڑی۔

" ' میرل چیچه آرما ہے۔ ' امر خان نے ہے جان سے کیچ میں جواب دیا۔

کچھ ہی دریہ میں پچھ لوگ لکڑی کا صندوق کا ندھے پراٹھائے گھر میں داخل ہوئے۔

''میرل کے بابا بیصندوق میرل کا ہےاس میں اُس کاسامان ہے؟''

''اِس میں میرل کی لاش ہے مرگیا ہے ہمارا ''

"بیتم کیا کبدرہ ہوسرل کیے مرگیا؟"
میرل اوراس جیے بہت سالاے غربت کے مقابلے بیں مارے بیجے اونوں کی دوڑ کے مقابلے بیں ووزتے اونوں پر سوار کیے جاتے جب اونٹ تیزی سے ووڑتے تو بیجے خوف ہے جے گئے کر اُن اونوں سے چینے رہتے اور و و اور تیز و و ڑنے گئے اس طرح ایک دن ہمارا میرل بھی اونٹ کے جسم اس طرح ایک دن ہمارا میرل بھی اونٹ کے جسم دوڑنے لگا اور میرلی اونٹ پر سے گریڑا اور دوڑنی کرویا اور عیرو و زندگی دوڑ سے گریڑا اور اونٹ کے جسم اونٹوں نے اُسے دند کر رہا اور کیرویا اور کیے دوئر میرلی اونٹ کے جسم اونٹوں نے آسے دوئد کر زخمی کرویا اور کیے دوئر میں ہارگیا۔" اُس نے روئے ہوئے سارا اُسے دوئر میں ہارگیا۔" اُس نے روئے ہوئے سارا اُسے دوئر میں ہارگیا۔" اُس نے روئے ہوئے سارا اُسے دوئر میں ہارگیا۔" اُس نے روئے ہوئے سارا اُسے دوئر میں ہارگیا۔" اُس نے روئے ہوئے سارا اُسے دوئر میں ہارگیا۔" اُس نے روئے ہوئے سارا اُسے دوئر میں ہارگیا۔" اُس نے روئے ہوئے سارا اُسے دوئر میں ہارگیا۔" اُس نے روئے ہوئے سارا اُسے دوئر میں ہارگیا۔" اُس نے روئے ہوئے سارا اُسے دوئر میں ہارگیا۔" اُسے دوئر میں ہور میں ہ

یرمد بهدریات نوری ساکت تقی را بیل ایک طرف کھڑی سب پچھین رہی تھی ۔

'' پایا آپ نے تو میر ل کو بھوک کی موت ہے ہچائے کے لیے اجنبی ملک بھیجا تھا۔ پھروہ کیوں مرگیا؟ مال ویکھو ہارش ہوگئی کی سال بعد یا دل برس رہے ہیں کیکن ہاری مشکلات ختم نہیں ہوئیں ماں ہمیں اس بازش سے پھٹیس ملے گا ہماری مصیبتیں تھوڑی یا بہت ہوسکتی ہیں گرختم نہیں ہول گی مال ہمارا صحراجل تھل ہور ہا ہے لیکن ہارے پیروں کے شیخے وکھول اور مشکلات کی گرم ریت ہے اور مریر حالاً ت کی تیتی وھوپ برسات کے مسافر میراصحرا کا مسافر چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیۓ اب مجھے میں اپنے پاس ر کھر کیا کروں گی جا تو بھی دور بہت دور چلا جا۔'' رابیل جنون کی ی کیفیت میں بول رہی تھی اُس کا بارش کا میافر برتی بارش میں بھیگ ریا تھا لیکن اپنی ہی دنیا میں کم را بیل ہزیان بول رہی تھی ۔ نوری اور امر خان ایک طرف بیٹھے آنسو بہارہے تھے۔ \*\* \*\*

WWWP EN COM



# كريان والي

# تحریر کی روانی اور گیرائی لیے یقینا میریا دگارا فساند آپ کے دل کے تارجینجھوڑ کرر کھوے گا

#### HOUSE AND YOU

كرية بوليس دالؤل كا' و هسب انبيس جلد على يكرُّ كرلے ميں تو ميرے چو ليم كى ايك اينت بھی نہاتی کی کیاں ہم کما کی بھی تو انہیں کی کھاتے

مجھے اس روز کو شلیا نری دیکھنے کی خواہش چندی گڑھ ہے اس گاؤں میں کے گئی تھی۔ بات مریوں ہے آ گے بڑھ کرشراب تک پیچی اور پھر خون خرا ہے تک پینچ گئی تھی میں اب دونو ل بچول کو لے کراس گاؤں سے جلد سے جلدلوٹے کے لئے بے قرار ہوائقی۔

تندورا فحيمى طرح لياتيا تهااورا ندريء كللأبوا تھا۔ اندرایک طرف کوئی جیرسات بوریوں کوتان کریردہ لگا تھا۔اس کے پیچھے پڑی ہوئی تین جار یائیوں کے بائے بناتے تھے۔تندور والے کے بال بح بھی سیس رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خطرے کا حساس کچھ کم ہوا کیونکہ عورت کا قیام تھا اورعزت محفوظ تھی۔

و کسی عوروت من وال من بنا کو یا بر حجا تکا اور

FOND STOR

تندوری ارونی بهت بی عمده بی تقی مگر اس کو ہری کے ساتھ ملآ کر کھنا نا دیشوار تھا۔

''اتی تیزمرچ!''میں اور میرے دونو ل کے ى كارنے لكے تھے۔

'' بی بی! یہاں جانوں کی آمدور فت بہت ہے۔ کوسول میں شراب کی بس کیمی ایک دکان ے۔ جات جب تھونگ جر لیتے ہیں تو اچھی مصالحه وارسبزي ما تکتے ہیں۔'' شدور والا کہہ رہا

' يہال ..... جاٹ .....ثراب .....' '' ہاں تی ٹی! شراب تو سبھی ہے ہیں کیکن جائے جب کسی کا خون کر کے آتے ہیں زیادہ ہی <u>ئے بیں ۔</u>

يبال السيوا قعات.....'' '' ابھی تو برسوں تر سوں کو ئی یا پچ حیمہ آ گئے۔ ایک آ دی کو ہار کرآ ئے تھے۔ان لوگول نے خوب جِرْ ہا رکھی تھی مگر شرار تیں کرنے لگے۔ وہ ویکھو ميري تين كرسيان لول إلا ي الله الله الله الله

(دوشيزه لا

تھا۔ پہلے دن کے افتتاحیہ پروگرام کے لئے میرے دلی کے وفتر نے مجھے وہاں ایک نظم پڑھنے کے لئے بھیجا تھا۔

من موہن سنگھ اور ہندی کے ایک شاعر جالندھرائٹیشن کی طرف ہے تھے۔ پروگرام جلد ہی حتم ہو گیا تھا اور ہم جار اویب کو شلیا ندی کو و مکھنے کے لئے چندی کڑھ سے اس گاؤں میں

ندى كوئي ميل ۋېره ميل وهلوان برطعي \_ واپس لوٹنے وقت ہم سب جائے کے ایک کرم يالے كے لئے رس گئے تھے۔ سب سے صاف اور کھلی دکان یہی نظر آئی

یہیں ہم لوگوں نے جائے کا ایک ایک گرم یمالیہ پیا تھا۔ اس روز اس وکان پر تیار ہوتے ہوئے گوشت اور تندوری رو ٹیوں کے ساتھ ساتھ کافی مٹھائیاں بھی تھیں۔ چھروہ میرے باس آ کر کھڑی ہوگئی۔ ''بي بي اتو<u>نے جھے پيچا</u>نا؟''

وہ ایک سیدھی تی جوان عورت تھی۔ میں در تک اس کے چبرے کی طرف دیکھتی رہی کیکن کو ئی مجھی بھولی بسری بات یا وندآئی۔

'' میں نے تو تھے پہچان لیا ہے کی کی! بچھلے سال سنبين اس معيى بحيط سال تويهان آني

'' ہاں' میں آئی تو تھی!'' "سامنے میدان میں ایک بارات اتری

''ماں جھے بیاد ہے۔'' '' وہاں تونے ڈولی میں جیٹھے ہوئے مجھ کو یرو با تھا۔ ہات یا دآگئی۔ دوسال قبل میں چندی کڑھ گئ

تھی۔ وہاں نئے ریڈ لوائٹیشن کا افتتاح ہونے والا



کہ ندرو پیدکس نے ویا ہے۔ جانتی ہوتی توتم سے دستخط بھی کرالیتی ۔'' یہ دوسال <u>مبلے</u> کی بات تھی مجھے پوری کی پوری 'تم بی وه و و لی والی *لژ* کی بهو؟'' "بال بی بی!" نہ جانے تم*ں حادثے نے اسے دو* ہی سال کے عرصے میں لڑ کی ہے عورت بنادیا تھا۔ حادثے کے نشانات اس کے چرے برنمایاں تھے پھر بھی مجھے کھ سوجھ جیس رہا تھا کہ میں کیسے دریافت ''لی لی! میں نے تیری تصویرا خبار میں ویکھی، تھی۔ ایک بارمہیں دو بار' یہاں بھی کتنے لوگ آتے ہیں جن کے پاس اخبار رہتا ہے۔ کئی تو روٹی گھاتے کھاتے تیبیں یر جھوڑ ماتے ہیں۔ '' سچ ااورتو نے میری تصویر پی<u>چا</u>ن لی تھی؟'' ''میں نے ای وقت پہچان کی تھی کیکن کی کی و ہلوگ تیری تصویر کیوگ جھا ہے ہیں؟ مجھے جلدی میں کوئی جواب نہ بن بڑا۔ مجھ ہے الیا سوال سیلے بھی سی نے مبیں یو چھا تھا۔ م کھیندامت کے ساتھ میں ہنے کہا۔ ''میں کہانیاں اورنظمیں *لھتی ہ*وں نا!'' '' کہانیاں' کی لی وہ سب کہانیاں تھی ہوتی '' کہانیاں تو تھی ہوتی ہیں۔ ویسے نام غلط ہوتے ہیں تا کہ بہجانے بنہ جا میں۔'' "و میری کہاتی ہمی لکھ عتی ہے بی بی ا

''اگرتو کیے تو میں ضرور لکھوں گی۔' ''میرا نام کر ماں والی ( قسمت والی) ہے تو جاہے تو میرا م بھی غلط نہ لکھنا۔ میں کوئی جھوٹ

تشروروانے نے بتایا تھا۔ '' آیے یہاں ہے میری بھائجی کی ڈولی گزرے کی میرابھی تو کچھفرض ہے نا۔' اور پھرسا <u>ہے</u>میدان میں ڈولی امری ۔ ڈولی نسی پیچیلے گاؤں ہے آئی تھی۔اے ابھی اور آ گے

راستے میں مامانے استقبال کیا تھا۔ '' شادی مجھی عجیب شے ہے۔ آتے وقت کیسا رنگ لا تی ہے اور جاتے وفت ..... ' ہم میں ہے ایک نے کہا تھا اور پھر جائے کی جسکیوں کے سأتحقرنك كافلسفة بحي كرم موتا كياتها\_ ''نَصْهِرِو' مِن ثَلْ وَلَهِن كَا منه دِ كَمِيمَآ وَل! ويجهوب

تو آج اس کے منہ پر کیارنگ ہے۔'' مجھے یاو ہے' میں نے کہا تھااس پرمیرے ساتھیوں نے جواب

'ہمیں تو کوئی ؤولی کے پاس پھٹکنے بھی نہیں د ہے گاتم ہی و کمچھآؤ۔...لیکن خالی اتھ نہو مکھٹا۔' میں ایک مسکراہٹ لئے ڈولی کے پاس چلی کئی تھی ۔ ڈول کا پر دہ ایک طرف سے اٹھا ہوا تھا <u>آ</u> میں نے قریب ہی جینی ٹائن سے یو چھاتھا۔ ایس ولہن کا منہ و بکھ لول؟''

'' بی بی جی صدقے اُد بکے ہاری لڑ کی تو ہاتھ لگائے میلی ہوتی ہے۔' "اور کی کی لڑی کے چیرے پر مقدی

مسكرا ہث تھيل رہي تھي' اس کا مقابلہ آسان تہيں

میں نے ایک روپیاس کی جھیلی پرر کھ دیا اور جب لوئی تو میرے ایک ساتھی نے کہا تھا۔ " بچھ در تبل جبتم نے اپن تقم پڑھی تھی تو کا کچ کی منتنی ہی اور کیوں نے روپے کے نوٹ پرتم ے دستخط کر وائے تھے مگر اس نے جاری کو کیا خبر

(دوشسزة

بھی الہز اور گنوارتھی مگر یہ خیال کتنا نازک کتنا لظیف تھا۔ میں چونک پڑی۔

'''کین لی لی! میں نے اپنے من کی بات بھی تہیں گ۔ جانے بے حیاری کا من چھوٹا ہو جائے'' جائے''

'' پھر مجھے کوئی ڈیڑھ برس بعد پینہ چلا۔ کسی نے بتا دیا تھا۔اس کی اور میرے گھر والے کی لکی ہوئی تھی۔ بیاس کا وور کے رہتے ہے بھائی لگتا تھا کیکن اس کے شکے بھائی کو بیہ بات بہت بری گئی تھی۔ وہ تو ایک ہار....این جین کی گردن ا تارینے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔

مسمسی نے مجھے ریبھی بتا دیا تھا کیے جب اس نے بہن بن کر گھوڑ ہے کی ماگ پکڑی تھی تو اے عُشْ آگنیا تھا۔

لآنسوؤں ہے بھیگی کر ماں والی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔''لی بی! تو میرے من کی بات سمجھ لے۔ مجھ سے الر انہیں یہنا جاتا۔ میری موٹے وار شلواری میری تارون جزی چوژیاں اور میری سلمو ل والی قبیص .... سب بیخی اسی کے اثر تھے اور میرے کیڑوں ہی گی طرح میرا گھر والا

کر ماٰں والی کی بات کے آگے میرا قلم حجک گیا۔کون اویب ایبافقر ہلکھ سکتا تھا۔

''اب بی بی! میں وہ سارے کیڑے امتار آئی ہوں ۔اپنے گھروالے کو بھی .... یہاں ماماجی کے یاس آگئی ہوں۔ ان کا گھر صاف کرتی ہوں' میزیں دھوتی ہوں اور میں نے ایک مشین مجھی خرید لی ہے جار کپڑے تی لیتی ہوں اور گزارہ ہو جاتا ہے۔ بھلے ہی کھدر کے جا ہے لھا مگر میں کسی کا اتر ن نہیں پہنتی ۔ میرا ماماصلح کرانے کو پھرر با

تھوڑ ہے ہی بولول گی۔ میں تو پیچ کہتی ہوں لیکن کوئی میری سنے بھی تو' كونى نهيس سنتا؟''

وہ میرا ہاتھ بکڑ کر ناٹ کے پیچھے یو ی ہوئی عاریاتی پرکئی۔

'' جب میری شاوی ہونے والی تھی ٹاتو میری مسرال ہے دوجنی میرا ناپ لینے آئی تھیں۔ان میں سے ایک لڑی میری ہی عمر کی تھی۔ بالکل میرے ہی برابر۔وہ کی دور کے رہتے ہے میری نندلگتی تھی۔ میری شلوار قمیض ناپ کر کہنے گی۔ منظ الكل ميرا أي ناب ہے بھالي! تو فكر ندكر جو کپڑے سیوں گی مجھے ایک وم پورے آئیں

اور کیج کی شاوی کے جتنے بھی کیڑے تھے مجھے خوب المجھی طرح آئے تھے۔ وہی تندکی مینے تک میرے یاب رہی اور بعد میں بھی میرے لیڑے وہی سی رہی وہ مجھے چاہتی بھی بہت سی ہجھ ہے کہا کرتی۔

'' بھالي! جاہے ميں دو مہينے بعد آؤل ٔ جاہے جے مہینے بعد کیکن تو کسی اور ہے بگیڑ امت سلوا نا۔' وه مجھے ہمی بہت اچھی لگتی تھی!

اس کی صرف ایک بایت مجھے ناکیند تھی۔ وہ میرا جو بھی کپڑا تیار کرتی تھی۔ میلے خود بہن کر ديمضي کھي۔ کہتی۔

' تیرا میرا ایک ہی ناپ ہے۔ و کیھ مجھے کیسا بورا آتا ہے تھے بھی پورا آئے گا اور سارے كيڑے بينتے وقت ميرے ول ميں آتا تھا۔ کپڑے بھلے ہی ہیں لیکن میں تو اس کے اتارے

ری کے ساتھ پر ٹنگا ہوا ٹاٹ کا پروہ تھا۔ مان کی وهیلی می حیار یا نی تھی کھیس بھی خستہ تھا۔ میاڑ ک

ہے۔ وہ میرے ول کی مات تہیں سمجھا۔ میں جس طرح جی رہی ہوں \_ای طرح جی لوں کی میں اور یکھیس جا ہت ۔ لی لی! تو صرف ایک بارمیرے من کی بات لکھ و ہے۔''

کریاں وانی کے جس جسم کے ساتھ سے کہانی بیش آئی تھی' اے میں نے ایک مار پوری طاقت ہے اپنی بانہوں میں جھنچ لیا۔ کتنا توانا جسم تھا اور كتنامضبوط ول!

سال میں بل مجر پہلے مرچوں سے شرار اور شراب ہے خون خرابے تک آئی ہوئی گفتگو ے تھبرا کئی تھی اور لیہیں یر بید کرماں والی کتنی د لیری ہے زندگی کے دن گزارر ہی تھی۔

باہر سڑک پرشملہ سے آنے والی موٹرین

ان کی سواریاں رئیشی کیڑوں بیں ملبوس کئی بار لحد بھر کے لئے اس وکان پر جائے کے ایک یہا لے کے لئے یاسگریٹ کی ایک ڈیسے کے لئے ما کرم تندوری رونی کے <u>الئے</u> رک جاتی تھیں۔ان کے جسم پر کے رئیتی کیڑے نہ جانے کس کس کے ار ن ہوتے تھے۔

نا ہوئے ہے۔ اور کر مال دالی این کی میزیں تصاف کرتی تھی۔کرسیاں جھاڑتی تھی۔

وای کر مال والی جس نے ایک کھدر کی قمیض بہن رکھی تھی اور جواہینے جسم پرنسی کا اتر ن نہیں المجانب على محلى ...

'ئی کی! میں نے تیرا وہ روپیہ اب تک سنتھال رکھا ہے۔'

''کیاچی ااب تک؟''

'' ہال' بی بی اس وقت وہ روپیدیش نے اپنی نائن کوتھا ویا تھا اور پھر دوسر ہے ہی ون کی بات ہے جب میں نے تیری تصویر دیکھی۔

میں نے نائن ہے وہ روینہ کے کر حفاظت ہے رکھ لیا تھا۔ لِی لِی تو اس روپے پر اپنا نام لکھ وے۔ پھر جب تو میری کہانی لکھنا تو مجھے ضرور

اور كرمان والى نے اٹھ كر جاريا كى كے ينج رکھا ہوا ٹرنگ کھولا۔ ٹرنگ میں ایک لکڑی کی صندو کی تھی۔اس میں ہےاس نے تبہ کیا ہوا وہ

' میں اینا نام تو لکھ دیتی ہوں کر ماں والئے! میں نے نہ جانے کتنی لڑ کیوں کے نوٹوں پر اپنا نام لکھا ہو گالیکن آج میرا جی جا ہتا ہے کہ تو میرے نوٹ برایٹا نام لکھ دے۔کہا تی کا رہڑ انہیں ہوتا۔ برا تو وہ ہے جس نے کہائی خودا پینے جسم پر جھیلی

' مجھے تو اچھی طرح لکھٹا مجھی نہیں آتا۔'' کر ماں والی شر ماس کئی اور پھر یو لی۔

' ' كِي بِي إِنَّوْ ميرانام كها تي ميں ضرورلكھنا۔'' تیرا ہی نام اس کہائی کا عنوان رکھون گی۔'' میں

نے بیس سے نوٹ اور جلم نگالا۔ كر مال واليما: آج مين تيري كماني لكهاري

ہوں ۔وہی 'رویے کے نوٹ برلکھا ہوا تیرا نام آج اس کہانی کی بیشانی پر مقدس شکے کی ما نند جگمگار ہا

یہ کہانی تیرا میجھ نبیں سنوارے گی کیکن ب<u>ہ یقین</u> رکھنا کہ وہ دل بھی تیرے اس شیکے کوسلام کرتے ہیں جن کے خون کا رنگ تیرے اس نیکے کے رنگ ہے ملا ہے اور وہ سربھی شرم ہے اس کے آگے جھکتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے جسموں پر نہ جانے كس كس كے ابر ن بين رکھے ہيں۔ \*\*\*\*\*

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

# الحجی امکان باتی ہے

# اُن کر داروں کی کہانی ، جو ہرمعاشرے میں بگھرے پڑے ہیں مگر جب بیکردارامرہوجائیں تو ہزید کا بھی امکان باقی رہتا ہے تھوانمبر8

ارویٰ اللم کے رویے سے دلبرواشتہ می ہوگئی پڑئی تھی۔ ما نا کیا اُس سے ملطی ہو گیا تھی۔ اُسے اللم سے کوئی کا منہیں کہنا جا ہے تھا۔جووہ اس طرح رقمل وکھاتی ارویٰ کواس کارو بدتو پہلے دن ہے ہی نا قابلِ فہم سالگنا تھا۔ مزیدوہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہے اکھڑی اکھڑی ایکٹی تھی۔ یہ بات ارونی کے لیے اس لیے "نکلیف د و کدو ہ العم کے رویے کی وجہ مجھ تہیں یار ہی تھی ۔سب گھر والے تو اول دن سے مروت ومحبت ہے چین آرے تھے۔ صرف العم بی تھی جو تحقیر وتفخیک پر اُتر آتی تھی مگر کیوں؟ اس کیوں؟ کا جواب وہ کسی ہے بھی یو چھنے کی پوڑیش میں ہیں تھی البنة سوچ رہی تھی کہ انعم کے دل ہے اپنے کیے نفرت و حقارت ختم كرنے كى كوشش كر كى اور اس عمل كے الير صرف اصم سے بى مدولى خاطبى تھى ۔ اصم كاخيال آتے بى اُس کی ہمت اور حوصلہ پھر ہے اُ جا کر ہو گیا۔ دو پہر بھی گزرئے والی تھی۔اسم ضروراُس کے فون کا انتظار کرر ہاتھا۔وہ ہرسوچ جھٹک کراُس کا تمبر ملانے لگی۔

☆.....☆.....☆

اصم نا شتے کے بعد ہے اپنی میڈیین لے کر منتظر سالیٹا تھا۔ فیصل نے اپنے آفس ہے فون کر کے اُسے بتادیا تھا کہ وہ اروی بھالی تک پیل فون پہنچا آیا ہے۔ تب سے وہ ای انظار میں تھا کہ اروی اُسے کال کرے گی۔ بستر پر لینے لینے یہ وہمی ایب مایوی میں گھر جاتا تھا۔ لا چاری محسوس کرنے لگتا تھا۔ اُسِ کِ برواشت وہمت بھی جیسے کم ہوتی جار ہی تھی ۔ کوئی بھی گھرے و را دریکر ویتاوہ بدگمان ہونے لگا تھا کہ ہرکوئی ا پنے آپ میں مکن ہے۔ کسی کو اُس کی پر واہ نہیں ۔ ارویٰ کے لیے بھی اُس کے ول میں ایسے ہی خیالات بیدا ہور ہے بیچے۔ای کیے وہ آئکھیں موند ھے پڑا تھا۔فون کی ٹیون نج رہی تھی۔ڈیوٹی سرس نے قریب آ كربهت أستكى سائدة الماليا

' سرآ یہ کی کال آ رہی ہے'' اصم نے فورا ہی آ تکہیں کھولیں نری نے بردھ کر بینڈ سیٹ کنیکٹ



کر کے ایپڑفون اُس کے کان میں لگایاا درخود یا ہرنگل کی ۔ ''شکر ہے تہمیں میرانجی خیال آیا۔''اصم کی بوجھل آواز اُس کی ناراضگی طاہر کرر ہی تھی۔ '' سوری ..... میں اُسی وقت فون کرنا چاہ رہ کا تھی مگر بھرانعم آ تکئیں تو .....' وہ ایکدم گھیرا کر ہو لی۔ '' بہانہ تو اچھاہے ..... در نہ تو .....' '' نه .....نبین ..... میں بہانه نبیں کررہی ..... یقین کریں انعم کانی ویر بیٹھی رہیں۔ای لیے میں بات نہیں کرسکی ۔ پلیز آیے ناراض نہیں ہوں۔'' وہ صفائی دینے کی کوشش میں تقی ۔ میری ناراضکی کااتنا خیال ہے تو بات کرتی رہا کر و مجھے میں یہاں تنہا پڑا ہوں۔کسی کومیرااحساس الی بات نہیں ہے۔' اُس کی بدگمانی پر اروی جیران ہوئی سے پہلاموقع تھاوہ اس طرح بات کرر ما 'میرے اختیار میں ہوتو میں ایک کھے کے لیے بھی آ پ کے پاس سے نہ ہوں ۔۔۔۔ آ پ کی آنکیف آ ہے کی تنہا کی کا احساس ہے مجھے۔''اصم کی بدگمانی پروہ بے چین ہواتھی تھی۔ اییا ہے تو پھرآ جاؤ نا..... Miss You اے' اصم جیسے خود سے بل ہے بس ہوا جار ہا تھا۔ عجینب تنہا گی کا کرے تھا۔ ڈاکٹر ز'اسٹاف کی توجہ کے با دجو دگھر دالوں' ودستوں کی معیت میسر آتے ہوئے بھی دہ وفتت کوئسی عذاب کی طرح گزرتے مجسوں کرر ہاتھا۔ ار دی کی آئیکھیں جھیگئے لگیں اور پھر قطرہ قطرہ آ نسوگرنے لگے۔ '' میں آ جا وَں کی اصم .....آ پ کیوں پر بیثان ہوتے ہیں ....اس طرح ہمت مت ہاریں۔'' ہمت ہی تو ٹوٹے گئی ہے ..... یار ..... انجھی نجانے اور کتنے ون بستر پرر ہٹا ہے۔بس ول وحر ک رہا ہے اورجسم پھر بنا ہوا ہے۔' ووبہت مایوس ہور ما تھا اڑ دی تڑ ہے اتھی۔ "اصم .....اصم بليز أليه نه لهين ..... آب بهت جلد تعيك بهوجا مين ك\_الله تعالي كي رحمت سے یا یوس مت ہوں \_آ پ خود بھی وعا کریں' ہم بھی وعا کررہے ہیں۔''ارویٰ کو بمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیے اُسے تسلی وے۔ وہ بہت دیر تک باہم کرتے رہے۔اصم کی بیقراری کوبھی قرار آ سمیا تھا۔ؤ ہن کا نشار بھی کم ہوا تھا۔رات کو بھرفون کرنے کےعہدو پیال کے بعددونوں نے رابطہ منقطع کیا۔ العم ڈ اکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہوکر بی بی جان کے پاس آئی تو اُس کا موڈ پھر سے خراب تھا۔ ''اب کیا ہوا ہے؟ موڈ کیوں خراب ہے تمہارا۔' بی بی جان نے دو پندسر پر اچھی طرح لینے کے بعد کندھوں پرسیاہ جا در پھیلاتے ہوئے العم کے چبرے پرنگاہ مرکوز کریتے ہوئے پو چھا۔تو وہ جلبلا کر بولی۔ ''میراموڑ آپ کی چھوٹی بہوئی وجہ سے خراب ہوا ہے پیتٹیس کیا مجھتی ہیں خود کو۔'' '''کس کی با ....ت کررہی ہو۔''انہیں تشویش می ہوئی۔ "ایک ہی تو ہیں بابا جان کی چہتی ..... چارون میں خود کومہارانی سجھنے گلی ہیں۔ مجھے آرؤر وے رہی تھیں کے میں شمو کو جمیع ہوں اس کی ملاز حرص کیا ؟'' وہ انجی تک اس غصے بیل تھی۔ لی بی جان فور أ (دوشسزه 28

ای بات کی تہر بتک پہنچ گئیں۔

''الغم ...... ذرا ذرای با توں پر اتنا غصرا چھائیں ہوتا۔ کیا ہو گیا اگر اُس نے تہ ہیں شمو کو بھیج دیے کے کہد دیا تھا ..... خروہ تمہاری بزی بھائی ہے۔'

'' ٹی ٹی جان آ ہے اچھی طرح جاتی ہیں مجھ ہے کسی کا رعب بر داشت نہیں ہوتا۔'

'' اُنع ..... بیٹا اُس نے ایسے بی کہد ویا ہوگا۔ تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے ..... میں اُسے مجھا دُل گی .... بیٹا اُس نے ایسے بی کہد ویا ہوگا۔ تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے ..... میں اُسے مجھا دُل گی ..... فی بال سے مجھا دُل گی ۔۔ ' بی بی جان نے مصلحتا اُسے بہدا نے کی کوشش کی تھی۔ '' بی بی جان کے مصلحتا اُسے بہدا نے کی کوشش کی تھی۔ '' بی بی جان اُس کنڈ بیشن میں بھی اُس کی فکر میں مبتلا ہیں۔' اُس کا انداز ورو بیطئز میں جان بی جان نے اُسے فہما ٹی نظروں سے تھورا۔

'' یہ ہاری تربیت ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے فرض سے عافل نہیں ہوا.....تم نجانے کیوں ہماری تربیت بھلا چکی ہو۔''

''آپ کوتو جھے یہی شکوہ رہتا ہے۔''وہ بچوں کی طرح روٹھی روٹھی می بول۔ ''اچھاچھوڑ ویہ بچینا'''۔۔۔چنووریہوری ہے۔اصم کھانے کے لیے انظار کرر ہاہوگا۔''بی بی جَان اُسے وین چھوڑ کر کررے سے باہرنکل گئیں۔انعم کونا چاران کے پیچھے جانا پڑا۔

'' شکر ہے اصم آج تم کانی بہتر محسوں ہورہے ہو۔ فکر نہیں کرو بیٹا اِ ڈا کٹر زیتارہے تھے تم ای عظے ڈسچارج ہوجا وُ گے۔'' کی بی جان اُ سے کھانا کھلانے کے بعد نم آلودنشو سے اُس کا منہ اور چیراصاف کر ستے کریتے شکراندا داکرنے کے ساتھ بیٹے کوئیمی تسلی وے رہی تھیں۔

'' ہوں …… بتایا تفا بجھے بھی ڈاکٹر نے لی ٹی جان ……بس کیا کروں تھک گیا ہوں لیٹے لیٹے …… ہیے پلاسٹریتہ نہیں کب اتر ہے گا۔''اصم اپنی بے چینی چھیا نہیں سکا۔

ر اصم بھائی .....جلدی اُتر جا نے گا پلاسٹر بھی ۔۔۔ آ جا کمی گو وقت گر رئے گا پند بھی نہیں ۔ سے گا۔ ہم سب ہول کے ناآ ب کے پاسٹر بھی ۔۔ العم نے تائیدا بھائی کی ولجوئی کی ۔ بی بی جان ہلی ی مستراہٹ کے ساتھ دوٹوں کو ہاتی کرتا و کھے رہی تھیں ۔ دوٹوں بیس محبت اور بے نطفی شروع ہے ہی تھی ۔ العم تو اکثر ہی اپنی ہان اور دھونس ہے منوایا کرتی تھی ۔ شایدای لیے اصم کی شادی کے معالمے بیس وہ اس طرح رقم کی شادی کے معالمے بیس وہ اس طرح رقم کی شادی کے معالمے بیس وہ اس طرح رقم کی شادی کے جو جذبیات رکھی تھی ۔ بی بی بی جو جذبیات رکھی تھیں کہو وہ وہ تو تھیں بہن بھائی کے لیے جو جذبیات رکھی تھی ۔ وہ بیس کہو وہ وہ نوبی طور پر قبول نہیں کر پارہی تھی ۔ وہ بین کی الی بی سرح تھیں کر بیاری تھی ۔ وہ بین کی الی کے ایم بیس کر بیارہی تھی ۔ وہ بین کی دور بیس کر بیارہی تھی ۔ وہ بین کی ساختہ اور سے جی جیں ۔ آ ٹا ٹا ٹا ہوئی بھائی کی شادی کو وہ وہ نوبی طور پر قبول نہیں کر پارہی تھی ۔ وہ بین کی شادی کو وہ وہ نوبی طور پر قبول نہیں کر پارہی تھی ۔ وہ بین کی شادی کو وہ وہ نوبی طور پر قبول نہیں کر پارہی تھی ۔ وہ بین کی شادی کو وہ نوبی طور پر قبول نہیں کر پارہی تھی ۔ وہ بین کی سادے تائی کی شادی کو وہ نوبی طور پر قبول نہیں کر پارہی تھی ۔۔ وہ بین کی سادے تائی کی شادی کو وہ نوبی طور پر قبول نہیں کر پارہی تھی ۔۔ وہ بین کی سادے تائی کی شادی کو تی طور پر قبول نہیں کر پارہی تھی ۔۔ وہ بین کی سادے تائی کی شادی کو تائیں کی سادے تائیں کی سادے تائیں کی شادی کو تائیں کی شادی کو تائیں کی شادی کو تائیں کی تائیں کی شادی کو تائیں کی تائیں کی

''اچھا بیٹا۔۔۔۔۔انجھی ہمیں اجازت دو۔' نی ٹی جان کی نگاہ گھڑی کی سوئیوں پڑتھی۔ ''اتی جلدی ٹی ٹی جان؟ ابھی ۔۔۔۔۔ تو آ گی تھیں آپ؟'' اُن کے جانے کا ہنتے ہی وہ بے چین ہوا تھا۔ '' دراصل ۔۔۔۔ بجھے انغم کو لے کر چیک اپ کے لیے جانا ہے۔رات کو آ جاؤں گی۔' انہوں نے بڑھ 'کراس کی بیشانی کو چھوا۔ممتا کالمس مسیحائی کرنے کا کمال رکھتا ہے۔اصم کی بے چینی کو بھی قرارسا آ گیا۔

WWYP COM

' اصم بھائی آج آپ ایک وعدہ کریں۔' بی ٹی جان انعم کے مطالبہ پر حیران کی تھیں نے جائے وہ کیا وعده لينا جا هتي هي\_ " كيسادعده .....؟" اصم كے چيرے پر داضح أكبيص تھى۔ " ويَنْصِيهِ مِن آب كى مِهْن مول - آب كى تكليف پر ميراكيا حال ہے بيرآب بنا كہے بھى جان سكتے '' ہو ....ں .... جافتا ہوں۔اس حاوثے نے سبھی کو ہریشان کیا ہے۔تم بناؤ حمہیں کسی نے پہھے کہا ہے۔' اصم کواُس کی تمہید ہے بہی سمجھ آئی کہ شابیدارویٰ کی کوئی بات انعم کو برگ لگی ہے۔ ' د نہیں ۔۔۔۔ بس آپ وعدہ کریں کہ کیسے بھی حالات ہوں۔ کوئی بھی معاملہ ہو ۔۔۔ آپ اب اپنے سسرال نیں جائیں گے۔'وہ بھائی کا ہاتھ تھام کر کانی جذباتی ہوکر کہدرہی تھی۔ بی بی جان نے بے ساختہ ''انع .... م ..... بيركيا كهدر بي بهوتم ؟'' " يَنْ تَعْيِكِ كَهِد وَيْ مِول فِي فِي جان .... إصم بهائي كو و بال جانا وونول بار عي راس تهيس آيا- يسلّ ز بر د تی شا دی ہو گئ \_اور پھر میہ بدترین حاوثہ... '' فضول با تنین نہیں کر د ..... ہیدہ ہم اور وسوے پیدا کرنا شیطان کا کام ہے۔تم خود بھی برگمان ہور ہی ہوا در بھائی کو بھی پریشان کررہی ہو..... چلو..... ڈاکٹر کا پائم ہو گیا ہے۔' کی ٹی جان نے تنبیبی انداز میں و کی کرکہا۔ چھراصم کا ما تھا سہلاتے ہوئے نری سے سمجھانے لکیس ۔ "اصم بدہے وقوف ہے۔ اس کی باتیں وہن میں مت رکھنا ..... زندگی کا ہرمعاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو بھی ہوا۔ اُس کیل بھی اللہ کی کو ئی مصلحت تھی ہم اس بات پر یقین رکھنا۔ 'اصم جوا بابولا ہے تہ ہیں۔ آ تکھیں جھیکہ کرانہیں جیسے تسلی دی۔انعم کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے جانا ہوتا تو وہ مزید اُسے تسلی ولا سے A .... A یا رکنگ تک جائے ہوئے العم جمنجلا ہٹ کاشکاررہی لى لى جان آپ جھےاب تک ہے وتو ف كيوں جھتى ہيں۔'' '' کے وقو بیے ہی تو ہوتم ..... بھائی کی حالت دیجھو.....اورتم اُس ہے کیسی باتیں کررہی ہو؟'' وَالْأَرُك سرانہوں نے حقلی سے کہا۔ '' میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ۔اُس لڑئی ہے آئے ہے بھائی کی زندگی کا زخ ہی بدل گیا۔اب آ کے پیٹریس کیا کیا ہوتا ہے؟''و: اپنی بات پر ڈ کی تھی۔ 'آ کے کی بھی اللہ بہتر ہی کر کے گاہتم نبس فضول سو چنا چھوڑ وو .....خوامخوا واپنی صحت خراب کرتی ہو۔ ' بی بی جان پنے اُسی رویے سے بہتے ہوئے گاڑی کے قریب بھی کرایے چپ رہے کا بھی اشارہ دیا۔وہ جیپ نتو ہوگئی تھی مگر نا گواری و نا راضگی اُس کے چبرے سے صاف ظاہرتھی۔



صالحہ درانی وو پہر کے معمولانت ہے فارغ ہوکر ذراستانے لیٹی تھیں کہ ملاز مدنے آ کرانہیں زیب النساء کے آئے کی اطلاع دی۔ صالحہ کواپی خالہ زاد کا آنا کچھ حیران کرریا تھا۔ جب ہے فائق کی شادی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان غیرمحسوس سا تھینچاؤ آ گیا تھا۔ حالا نکداُس سے پہلے دونوں میں گاڑھی چھنتی تھی۔ وہ اپنے سرایے پر نگاہ ڈال کر اپنے جلنے پر مطمئن ی نظر آئیں تو فوراً ہی اپنے کمرے سے نکل كرةُ رائنگ روم كي طرف قدم برهائ \_ رسمي سلام وعائے بعد زيب النساء نے سابقه بے تكلفي ظاہر كى \_ " بہت دنوں ہے تم ہے ملنے کو دل جا ہ رہا تھا۔ آج سوچا کہل ہی آؤں۔ ' '' احیما کیا ..... میں تُو اپنی مصرو فیت میں نکل ہی نہیں یاتی ہوں۔' 'صالحہ نے بھی جوا بابات بڑھائی۔ ''ایسی بھی کیامصرد فیت ہے تمہاری؟ مہونیں ہوتی گھریر۔''زیب النساء نے انجان بن کر کریدا۔ '''گھریر ہی ہوتی ہے ۔۔۔۔ بتایا تو ہوگا سبرینہ نے اُس کے بھائی اصم اور بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔اس ليے وہ ميكے كئى ہوئى ہے۔' صالحين پہلوبر لتے ہوئے وضاحت دى۔ '' بيتو معلوم ہے ميں بھي گئي تھي ہاسپيل ويکھنے اب تو دہاں رہنے کا کوئی جواز ہے ليکن ..... ميں تو جب تھی آئی ہوں ....تم تنہا ہی ہوتی ہو۔'' بظاہر زیب النساء کا لہجہ سرسری ساتھا مگر اُس میں چھیا طنز صرف صالحذ کوئی محسوس ہور ہاتھا۔ '' محض ا تِفاق ہی ہوسکتا ہے در نہ تو .....'' و البس صالح! مجھے کیا جھیا ہواہے .... کون نہیں جانتا انتم کا یہاں ول بی نہیں لگتا .... عجیب لڑکی ہے۔'' زیب ہمدردانۃ رویے سے صالحہ کو اُ کساری تھیں کہا آج وہ سارے بھرم اُن کے سامنے کھول ہی دےاوراییائی ہوا۔ ' جب تم سب جانتی ہوتو مجھ ہے کیا سننا جا ہتی ہو .....ہم ددنوں کی قسمت میں بہر بینے کی قربت' خدمت کامی ہی ہیں۔تمہارا بیٹا طلال ہوی کے ساتھ کینیڈا جابساا در بیہاں فائق سجیدہ کے ندائعم کو گھر گرہتی میں دلچیں ہے۔' صالحہ نے آ خرگزشتہ دوسال ہے رکھا بھرم تو ڑبی دیا۔ زیب کے چہرے پڑا ہے بیٹے

کے حوالے سے ملال سما نظر تو آیا مگر ؛ وجلدی خود پر قابو یا گئیں ۔ ''سیجی جاننے ہیں طلال تو مجبوری میں گیا ہے۔ اُس کی بیوی کی نیشنیلی دیاں گی تھی' اس لیے وہ پہاں

نہیں رہا گرانغم تو ای شہر میں ہوگر یہاں نہیں ہوتی۔ آخر کیا مسئلہ ہے۔ تم پوچھتی کیوں نہیں ہو۔

'' کوئی مسکلنہیں ہے۔ ویسے بھی بچوں کی ذاتی زندگی میں دخل ویٹا مجھےاچھانہیں لگتاتم تو واقف ہو میری نیچرے ۔' صالحہ نے مصلتاً بہلو بچایا۔

' ہا ۔۔۔۔۔ں بھتی سچھے کہتی ہواب تو بچوں کی زندگیاں ماں باپ کی زندگی ہے الگ ہی ہوگئی ہیں۔'' زیب کی شندی آہ میں چھپی وہ تکلیف صالحہ جانتی تھیں کہ کس جبرے انہوں نے اکلوتے بیٹے طلال کی جدا ئی کو ہر داشت کیا ہے۔

''احیھا جیموڑ و ..... با تیں تو ہوتی رہیں گی۔تم چائے پیوٹھنڈی ہوجائے گی۔'' صالحہ نے ملازمہ کی لا کُ ہوئی ٹرالی زیب کی طرف کھسکائی۔ تو وہ بھی جائے اور لواز مات کی طرف متوجہ ہو تیں۔ صالحہ اپنے لیے جائے کا کپ بناتے ہوئے موضوع بدلنے کی خاطر بولیں\_

'شہری کا شاؤنسہ مانی ہے وہ کسی پر پوزل بر؟'' 'کہا۔۔۔۔۔ں؟''زیب نے چکن پیٹیز کا لقمہ نگلتے ہو نے نفی میں بھی سیر ملایا۔ '' و و بھی من مانی پرتئی ہے' کہتی ہے شیا دی نہیں کرے گی تم تو جانتی تھیں اُس کا رجحان ، پھر غلطی میری بھی ہے۔ میں ہی اُس کے وہن میں ذالتی گئی کہ جھے اُس کے لیے فائق جیسالڑ کا پیند ہے۔' زیب نے آج کھل کر جنایا تھا کیونکہ اشارے کنا ہے میں دونوں ہی ایک د دمرے کوعند ہیدو ہے چک تھیں۔صالحہ کو بھی شہریند پیند تھی اور زیب کے علاوہ شہریند کو فائق۔ '' کیا کریں ..... بیتو قسمت کا کھیل ہے۔ خیرتم فکرنہیں کرو۔ ہم مل کر منالیں گے اُسے .....اچیما یر بوزل ہوگا تو مان جائے گی وہ بھی ۔' صالحہ نے اپنی شرمندگی جھیا کر کہا۔تو وہ بھی سر ہلا کر بولیس ۔ '' ہاں کوشش تو کرتی رہوں گی آخراُ ہے مانتا ہی پڑے گا۔'' زیب النساء کے چیرے پرایک عزم سا تظمرآ ريانتعابه الغم کے چیک اپ کے بعد ڈ اکنر کچھ شجیدہ نظر آ رہی تھی۔ بی بی جان اُس کے تاثر ات و کی کرتشویش ' ذَا كُرْ رَانِيكِيا؟ كُونَى بِرِيثانِي كَي بات ہے؟'' ڈاكٹر رانية أن كى فيملى گائنا كالوجسٹ تھيں خاصے تفكر '' اِسُ لڑگ کوا پنی کوئی فکرنہیں ہے کیا؟ یا بھرا سے بے فی نیس جا ہے۔'' '' کیا ……مطلب؟'' بی بی جان مزید پر بیثان ہوئیں ۔جبکہ العم بھی بے چین می سوالیہ نظروں ہے و کچھ '' میں نے پہلے بی کہا تھا کہ کسی بھی قتم کا و باؤ ماں اور بیچے کی صحت کے لیے اپھانہیں ہوتا ..... پہلے دو مس کیرے بھی ای لیے ہوئے تھے۔ آخرتم کیا سوچتی رہتی ہوائعم ..... ' وَا مَنْرِ رَانِیدِ نے براہ زائست العم کو مخاطب کیا۔ مکروہ تو جیبے ری لیکن تی تی جان ای متناہے مجبور ہوکراُس کے دفاع میں فورانولیس۔ '' آپ کو بتایا تو تھا ہے بہت سیسیٹو ہے۔ دراصل میرے چھوٹے بیٹے' بہوکا کا فی سیریس ایمبیڈنت ہوا باوراس فيكانى الرلياب-" '' او ...... آئی کی .....بھی ..... ویل میرامشور ہ یہی ہے کہا ہے ایسے ماحول اور پچولیش ہے دورر تھیں ۔ تا کہاُ س کا دیل و د ماغ احیماا وربہترسو ہے۔' '' آپ سچے کہدری ہیں ۔۔۔۔ میں ہتمی یہی جاتی ہوں کہ اب کوئی نقصان نہ ہو۔۔۔۔آپ اے بھی سمجھا ئیں کہ ہر ہات کوحواسوں برسوار نہ کیا کرے۔'' بی بی جان نے ڈاکنر کی تا ئیڈیرتے ہوئے الغم کوبھی شکائی نظروں سے دیکھا۔ '' میں خود سے تو ایسانہیں کرتی' عالات ہوتے ہیں تو شینشن ہوجاتی ہے۔ میں کیا کروں۔'' اُس نے کا فی نارافسکی ہے جواب ویا تھا۔

WWWP Comments of the COM

'' انعم میں شہیں لاسٹ ٹائم وارن کررہی ہوں۔ اگر شہیں اپنا بے بی صحب مند چاہیے تو اینے ری ایشنز پر کنٹرول رکھو۔ ریلیکس رہا کرو۔ وقت کے ساتھ سب پراہنمز سولو ہو جا کمیں گی۔ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔اللہ بر بھروسہ رکھو۔'' ڈاکٹر بیکٹم بہت تری سے سمجھانے لگی تھی۔ بی بی جان کے جبرے پر مجھی اطمینان کی لہرووڑ کئی تھی۔

'' آپ اس کے لیے مزید ٹا تک لکھ ویں۔ ڈائٹ کا بتاویں۔ یہ بہت بے چین رہتی ہے' نبیند بھی کم - تا ب اس کے لیے مزید ٹا تک لکھ ویں۔ ڈائٹ کا بتاویں۔ یہ بہت بے چین رہتی ہے' نبیند بھی کم

ہورہی ہے اِس کی۔

'' ہا''''لی سے بھی لکھ ویتی ہوں۔ بیلنس ڈائٹ جاٹ ویا تھا میں نے' اسے بی فالوکریں۔انشاء اللہ ٹھیک ہوجائے گی۔'' ذاکٹر نے کمپیوٹر فائل میں نئ اوو یات کا اندراج کمیا اور پھرانہیں رخصت کر دیا۔

☆.....☆......☆

'' میں تمہیں ای لیے تمجھاتی ہوں انعم! کہ اب صرف اپنے بیچے اور شوہر کے یارے ہیں سوچا کرو۔ تمہاری زندگی اب اُن کے لیے اُن کے ساتھ ہے۔'' گازی میں بیٹھتے ہی گھر کی طرف آتے ہوئے لی لی جان نے بہت شفقت سے انعم کو تمجھانے کی کوشش کی ۔

''اورا آپلوگ؟ کیا؟ پین اب آپلوگوں ہے الگہ ہوگئی ہوں۔' 'انعم نے بڑے دکھ ہے یو چھا۔ ''الی بالت آبیں میری جان .....کین شادی کے بعدلڑ کی گنازندگی نئے بنے والے دشتوں ہے جڑی رہے توائیس کی زندگی سکون ہے گزرتی ہے۔' بی بی جان نے اُس کے کند بھے کو سہلا کر مزیدنری ہے کہا۔ '' پیتہ نہیں کی بی جان .... میں وہاں جا کر بے چین کیول ہو جاتی ہوں .... کیچے اچھا ہی نہیں لگآ۔' کے ڈاکٹر کی باتوں کا اثر تھا یا بھرواقعی وہ اپنے ذہتی و باؤے نے نکلنے کی کوشش پین تھی۔ اس کیے بے لی طاہر کرنے

''سب اجھا کے گاجیب اپنے گھر کو' اپنا' محسوس کرنے لگوگی۔ ویکھو بیٹا آمیکہ بیٹی کا مان ہوتا ہے اور یہ مان تب سلامت رہتا ہے جئٹ شوہر کا ساتھا کس کی محبت اور رفافت بیٹی کے ہم قدم ہو ..... ورنہ تو گئر کی لی جان ہو لئے ہو گئر کے جئٹ شوہر کا ساتھا کی محبت اور رفافت بیٹی کے ہم قدم ہو ..... ورنہ تھور ہے۔ جان ہو لئے خاموش ہوگئیں ۔ اُن کا خیال تھا ان کی جانے ہوگئی ہے۔ وہ مجھدار باشعور ہے۔ آسانی سے اُن کی بات سمجھ کی ہے۔ اُنعم نے جواب میں پھی تیں کہا تھا۔ بلکہ گھر تک وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ اُن کے لیے بہی بات سلی بخش تھی۔

**☆.....☆** 

مین اور شیغم بچول کو لے کراضم ہے ملوانے گئے ہوئے تھے۔ رات کا کھا نات بھی کھا چکے تھے۔ سبرینہ کی سمیٹ کر بی بی جان اور با با جان کے لیے تہوہ وبٹا کر با ہر نگی تو بی بی جان کو لا وُ بنج میں ہی جیٹے پایا۔ انعم کھا نا کھاتے ہی اپنے کمرے میں جگی گئی تھی۔ جبکہ نیلم کی ڈیوٹی لگی تھی کہ جب تک اروی صحت یا ب نہیں ہو جاتی اور اضم گھر نہیں آ جاتا۔ وہ اروی کے ساتھ ہی رات کا کھا نا کھا یا کرے۔ ویسے بھی وہ رات اُسی کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ سووہ بھی نہیں تھی ۔ سبرین کو بی بی جان کا اس وقت و ہاں بیٹھنا مجیب لگ رہا تھا۔ کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ سووہ بھی نہیں تھی ۔ سبرین کو بی بی جان کا اس وقت و ہاں بیٹھنا مجیب لگ رہا تھا۔ '' بی بی جان آ پ یہاں؟ میرا مطلب ہے قبوہ …… با با جان ……ا ہے روم میں ہیں۔''

P. TELY.COM

أ يحض في ليس كين أبي بي جان نے يجھ بياول اے كہا اسر يندكوتشويش موكى بي بي جان سديبر سے مي کچھ جیپ جیپ محصیں ۔ العم کا خیال رکھنے کی ہدایت انہوں نے سب کو ہی دی تھی اور ڈا کٹر کے خدشات

تمن نے سب کی طرف سے انہیں اطمینان بھی ولا دیا تھا۔ اُس کے باوجود کوئی بات کوئی مسئلہ تھا جو وہ مس کو بتانہیں رہی تھیں ۔ ہبریند کواُسی بات کی کھوج تھی ۔ سبرینداُن کی ہدایت پر با با جان کوقبو ہ و بے کر پھر ہے اُن کے یاس آ بیٹی ۔ بی بی جان بظاہرتو ٹی وی کی خبریں دیکھ رہی تھیں مگر تائر ات ہے لگتا تھا وہ اور .....أن كي موجيس أهين اور بين \_

''لی لی جان ..... آپ کیوں اتنی اپ سیت ہیں۔'' سبرینہ نے انہیں مخاطب کر کے ماحول میں تھینے لیا

ا بیٹا! میں اپ سیت مدہوؤں تو کیا کروں؟ حالات تم لوگوں کے سامنے میں۔انک طرف اصم ک صحت نے فکر مند کررکھا ہے اور دوسری طرف اب العم کی کنڈیشن پر پریشان ہوں۔ اُس کا بی بی نارل نہیل ر ہتا ہے اچھا سائن کہیں ہے۔ ' بی بی جان نے کمبی سائس کھنچ کراپنی پر بیٹانی کی دجہ متائی۔ ہوں ..... آپ ٹھیک کہدر ہی ہیں ..... مگر کیا کریں۔انعم کوخود اپنی فکرنہیں ہے۔ بات بات پر آلجھنا

بھڑ کنا اُس کے لیے ہی خطرناک ہوسکتا ہے۔ میں تو بہت بار شمجھا چکن ہوں لیکن ..... 'سمرید نے جان بوجھ کر بات اوجوری جھوڑ دی اور ال بی جان کے تاثر ات دیکھنے لگی<u>۔</u>

' جانتی ہوں …… وہ تھوڑی جذباتی ہو جاتی ہے۔ ڈ اکٹرنے بھی اُسے سمجھایا ہے …… مجھےتم لوگوں ہے بھی تعاون کی ضرورت ہے ۔' کی بی جان پہلی ہارخود کو بے بس محسوں کریر ہی تھیں ۔

' بی بی جان سیکوئی کہنے کی بات ہے۔ میں تو آ پ سے کہنے والی تھی کہ آ پ بار بارا سے واپس جانے کے لیے پر کیشرائز مذکریں۔ اچھاہے وہ وُ لیوری تک پہنیں رہے۔' 'سبرینہ نے مزید اپنائیٹ وکھائی۔ '' پہال …… وَ'لیوری تک … میں تو جا ہی ہوں کہ وہ اپنے گھر جا کر رہے …… وُ اکٹِر رافیز کا بھی یہی كهنا ہے كدأ سے بيدونت اپنے شو ہر كي توجہ ميں گز ارنا جا ہے جمی وہ زائن دیا ؤ نے نكل سكے گی۔' لي لي جان ہمیشہ حمن سے ول کی باتیں کہا کرتی تھیں۔ آج نجانے مبرینے کیوں حالتے ول کہنے پر مجبور ہول کھیں۔ ىيانىيىن خودىھى تىجھىنىيں آ رېيكھى \_

'''لیکن انعم تو خود و ہال نہیں جا نا جا ہتی ۔' 'سیرینہ نے اینے طور پر اسین یا د دلایا۔ '' و ہ تو بے وقوف ہے اسنے الیصے برے کی تمیز ہی تہیں۔ فائق ہی عقل سے کام لے لے تو .....العم آخر اً س کی بیوی ہے۔ د ہ بی مینے آجائے اسے۔''بہت دفت سے لی بی جان نے اپنی اُنا اور مجرم کو پس پشت

''آ پائھیک کہدر ہی ہیں۔ ِفائق بھائی کوآ ناتو جا ہیے۔ عمر پیة بیس و ہ کیوں نہیں آ رہے۔'' ''شا ..... يدالعم كرويه كي وجه سے ..... صالحه خاله كے سامنے بھي تو العم نے ہنگامه كيا تھا۔ ميان شیجیے گالی بی جان مجھے کہنا پڑر ہاہے۔ آخر وہ بیٹے کی مال ہیں اور ..... ' سیرینہ کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ تمن لوگ اور بح آ گئے تھے الی اور ان احسار شرمند گا ہے جب کا تھیں آ خرانہیں اللہ حافظ کہد کر

A ..... A

ارویٰ کو پچھے بے چینی سے نینز نہیں آ رہی تھی اور پچھاس وجہ سے کہ نیلم اب تک جارہی تھی اور لیپ ناپ پر پچھاکا م کررہی تھی یا چیننگ میدو دنہیں جانتی تھی ۔ کئی بار اُس کے دل میں آیا بھی کہ ووصوفے پر بیٹھی نیلم کو مخاطب کرکے پوچھے کیکن پھراُس کی نارافعگی کا سوچ کر چپ کر کے بیٹھ ٹئی ۔

'' بھالی ..... ہے و نیندنہیں آ رہی کیا؟'' اُسے کر وٹیس بدلتے و کی کرنیلم نے خود ہی مخاطب کرلیا۔ '' با ....ں .... یہ نہیں گھبرا ہے ہی ہور ہی ہے۔'

ہ ہے۔'' ہائی پڑینسی اینٹی بائیوٹک لینے ہے ایسا ہوجا تا ہے ۔آ پ دو دھاور جوس زیادہ لیا کریں۔آپ کھانا بھی کم بی کھاتی ہیں۔اس طرح تو ہوگا پھر۔'' نیلم بہت اپنائیت سے جواب ویتی اپنالیپ ٹاپ بند کر کے میزیرر کھنے کے بعداُس کے قریب آ جیٹھی۔

''' مجھے سے کھایا ہی نہیں جاتا۔ دواؤں نے منہ کا ذا کقد ہی بدل و یا ہے۔تم میری وجہ سے ڈسٹر ب ہور ہی

وہ ، ''نہ …'نہیں بھالی ……ایسی کوئی ہات نہیں ۔' نیلم نے فوراْ تر دید کر دی ۔ حالاً نکد محسوں ہور ہاتھا کہ وہ بھی بے چین ہے۔

'' نچرتم نے اینالیب ٹاپ کیوں آف کر دیا؟ نیلم .....اللیزتم میری وجندے اپنا کوئی کام مت روکا کر و...... بچھے شرمیندگی ہوتی ہے۔''

'' بھالی .....ایسا کوئی خاص کا منہیں تھا۔ پچھ دوستیں آن لائن تھیں تو ہم لوگ چیٺ کررہے تھے۔' '' اچھا.....! میں مجھتی کہتم سلمیس ہے متعلق کوئی انظار میشن کے رہی ہو۔'' ار وی لیٹے ہے اُٹھ بیٹھی فریکچر ہوئے باز ومیں پچھتر امر انہب سی محسوں ہورای تھی۔

'' ضرورت پڑنے تو لے بھی لیتی ہوں لیکن زیادہ تر تو اس وقت ووستوں سے چیٹ کر کے عزا آتا ہے۔ساراون پڑھائی میں ہی گزارتا ہے۔ بہت بورنگ لگتا ہے بھی بھی۔''

''ہاں یہ تو ہے۔۔۔۔۔ یہ گائم پریڈ کتنا ٹیف لگتا ہے لیکن جب گز رجا تا ہے تو بھرول چا ہتا ہے کہ وا پیش لوث آئے۔''ارویٰ بھی تا سَدِ کرتے ہوئے اپنے ماضی کے اُن لمحات کومسوں کرنے لگی جب وہ بھی کا کج جایا کرتی تھی

''رتیلی .....!ابیاہوتا ہے کیا؟' 'نیلم دلچیس ہے بوچھتی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ '' ابیائی ہوتا ہے .....اسٹوڈ نٹ لائف کڑ رجائے توسیمی پچھ یاد آتا ہے ۔ کالج ..... نیچر ..... دوست راستے .....درخت' کھل کچول اور .....'ارو کی جیسے بولتے بولتے کہیں کھوگئی تھی۔ '' میں درخت' کھل کچھول اور ....' ارو کی جیسے بولتے بولتے کہیں کھوگئی تھی۔

''اور کالج کینئن کے سمو سے'رول' 'ٹوک بکوڑے' ہے ٹاں ….'' نیلم بات بڑھا کر بےساختہ ہستی جلی گئی۔ارویٰ بھی ہنس وی تھی۔

'' بالکل ..... سی کے کہدر ہی ہو۔ شاید ہرلز کی ان چیز وں کومس کرتی ہے۔'' اروی کوئیلم کی باتیں کافی ہاکا پھلکا کر گئیں ۔ کتنی دہر تک نیلم اپنی دوستوں کی باتیں اورشرارتیں اُسے بتاتی رہی ۔انعم کے حوالے سے جو

Programme COM

خوف ورخ اُس کے دل میں پیداہوا تھا۔ وہ نیکم کی اپنائٹیت نے ختم کر دیا تھا۔ سب اُس کے اینے ہے اُس نے شکرا واکیا۔

☆.....☆

فائق حسب معمول گراشته رات بھی دیرے گر آیا تھا۔ صالحہ عناشتے پر بھی اُس کے اضے کا انظار کرتی رہیں۔ معمول گراشتہ رات بھی دیرے گرے ہے ایس نکلا تھا۔ شک آ کرانہوں نے خود ہی ناشتہ کرئیا۔ بلال درانی آج کل برنس ٹور پر تصاور وہ اُن کے نہ ہونے کا ناجا کر فائدہ اٹھا۔ ساڑھے گیارہ بجے وہ ناشتے کے لیے آیا تو صالحہ نے خاصی تھی ہے اُسے دیکھا۔ ساڑھے گیارہ بجے وہ ناشتے کے لیے آیا تو صالحہ نے خاصی تھی سے اُسے دیکھا۔ ''فاسس اُن تمہاری روئین کیا ہور ہی ہے آج کل ۔۔۔۔''

'' کیا ہو گیا ہے میری سوئٹ مال ..... ذرای تو در ہو گی ہے۔'' وہ کری تھینچ کر بیٹھتے ہوئے خوشگوارمو ذ ہے بولا تو وہ مزید بھڑ کیں۔

ورای ویر .....؟ بلال دو بارفون کر کے یو چھ کیے ہیں تمہارا..... تم کل بھی لیج کے بعد آئف کے

'' اُسسٹ سے اور ابومیری انکوائری کرتے رہا کریں بس۔' اُس کا خوشگوارموؤ فور ابدل کیا۔ '' میری این کوئی لائف نہیں ہے کیا؟ ہروفت مشین بنار ہوں کیا؟'' '' این زندگی بھی تم نے تماشہ بنائی ہوئی ہے۔ضد کر کے دھمکیاں دیے کرتم کئے پیندائی شادی کی تھی۔ اب وائی پیند سے تالیند ہوگئی۔آ خراس مسئلے کا کیاحل سوجا ہے تم نے ۔' صالحہ کو تیمر پیند نے فون کر کے اہتم کے حوالے سے ڈاکٹر کے خدشات بنادیے تھے۔ کچھ بھی اختلاف سہی آخر النم اُن کی اولاد کی اولا دی بیدا

کرنے والی تھی۔ '' اُس عورت کی طلد اور ہٹ دھری کا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس .....آ کیا تھے صبح حیرا اموڈ خراب مت کریں۔''

'' حَلَّ تَوْ سُوجِنَا پِرْ ﷺ کَی ۔۔۔۔ آ جَرَتِهماری اولا دے اُس کے پاس ۔'اصالحہ نے اُسے باور کرا کے ہوئے اُس کے رویے کا بھی آخیاس ولا یا۔

'' ابھی تک اُس کی ہر ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔' اُس کا نقصان' تمہارا نقصان ہوگا.....ہیدیاو کھو۔''

'' اُسے احساس نہیں ہے تو تم بھی تو ہے حس بن رہے ہو۔ اُس کی قیملی اس وقت کرایس میں ہے۔ اُسے تمہاری ضرورت ہے۔'' صالحہ نے پوری ایما نداری سے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ '''

'' آپ کیا جا ہتی ہیں۔ میں جا کراُس کے سامنے ہاتھ جوڑ دن \_معافی مانگوں کہ آئندہ وہ جو جا ہے کرتی رہے۔'' وہ قندرے جمنجلایا۔

" من نے کہ کہا کہ تم معانی مانگو میں تو جا ہتی ہوں کتم اپنے بچے کی خاطراک ارأے گھرلے آؤ۔

وہاں وہ مینٹشن میں ہے۔ بیچے کی صحت پر برااٹر پڑے گا۔' صالحہنے ایک ہار پھرنری ہے جھایا۔ 'اورا گروہ نہ آئی تو آئیندہ وہ خوو آئے گی۔ میں اُسے لینے ہیں جاؤں گا اور نہ ہی آ ہے۔'' ووقطعیت ہے کہنا اُٹھ کھڑا ہوا۔ اُن کے لیے اتنا ہی کا فی تھا۔ '' فا ..... بُق ناشتہ تو کرلو۔'' صالحہ بھی کری ہے اٹھ گئیں۔

''رہنے ویں ..... آفس میں جا کر کرلوں گا۔''صالحہ کوانداز و ہور ہاتھا کہ وہ جبراً مانا ہے' نجانے و دالغم ہے اس قدر بدول کیوں ہورر ہاتھا۔ یہ بات انہیں مجھنہیں آ رہی تھی۔ٹھیک ہے وہ انعم کی لا پر واہی اور غیر ذ مہ داری کا گلہ ضرور کرتی تھیں تھر اُن کا مہ مقصد ہر گزنہیں تھا کہ ودنو ل میاں بیوی کے ورمیان فاصلے پیدا ہوجا کمیں ۔انہیں کچھ شک ساہو نے لگا تھا۔ انہیں اپنا شک و ور کرنا تھا۔

سبرینه معمولات سے فارغ ہوکرا ہے کمرے میں کچھ دیرستانے کو آ جیٹھی تھی۔ اُس کا یہ وقت اپنی ماما ہے بات کرنے کا بھی ہوتا تھا۔اور آج کل تو وہ بہت بے چینی ہےاس فراغت کا انتظار کیا کر ٹی تھی۔ چندا کیے معمول کی باتوں کے بعد وہ اصل موضوع پر آگئی۔ زیب النساء بھی جیسے بتانے کو بے چین تھیں ۔این اور صالحہ کی ساری باتیں کہہ سنائی ۔

بيتواآب نے بہت احیما کیا ما ما کہ صالحہ خالہ ہے جا کرٹل آ کمیں ۔اب شہری کوبھی ذیراسمجھا کمین کہ وہ اُن کے پاس آئی جاتی رہا کرے۔''وہ ورایُر جوش ہوکر ہولی۔

' ہاں میں نے بھی نیمی سوچا ہے کہ ایک وو ہارخو دز بردستی اُسے وہاں لے کر جاؤں ۔ فاکق ہے آمنا سَامِنا ہوگا تو اُس کا بھی ذہن بدلے گا۔''زیب انساء نے اپنا یلان بتایا۔

'' بالكل ٹھيك سوطا ہے ما ما ..... بہلے تو ہم بے خبري ميں بے وقو ف ہے رہے۔ مجھے تو بالكل بھى انداز ہ نہیں تھا کہ صالحہ خالہ فائق کے تاہنے کمزور پر جائیں گی۔خیر ....قسمت ہمیں پھر ہموقع دیے رہی ہے۔' سبرینه کا ذہن بہت وور تک سوچ رہا تھا۔

'' جمیے بھی ابشیری کی ہی فکر ہے۔اس کا ول اُس کی سوچ فا نق میں اٹکی ہے۔ دہ کسی اور کے کہا کے بھی تہیں مانے گی۔ مجھے معلّوم ہے۔ ''زیب افسِر دہ ی بولیں تو سہرینہ ہے جین ہوگئی۔

''ماما آپ کیوں فکر کرتی ہیں۔ مجھےشہری اگر پہلے بتا ویق تو میں پہلے ہی کچھ کر لیتی۔ انجمی بھی بہت پچھ ہوسکتا ہے آ یہ ویکھتی جا تیں۔'

'' کیا ....کروگیتم ؟ سنوسرینه کوئی به وقو فی نه کرلینا ..... میرامطلب ہے .....تم اُس گھر کی بہوہواور العم بیٹی ۔' زیب کو بکدم خوف ساہوا کہ مبرینہ بہن کی خاطرا پنا گھرنہ بر با وکر لے۔

'' ماما..... کھے نہیں ہوگا ..... اور میرا نام بھی نہیں آئے گا۔ وہ دونوں خود ایک ووسرے ہے بیزار ہورہے ہیں۔اب ہمارا کیاقصور.....، سبرینہ بےساختہ کھلکھلائی۔ دوسری طرف زیب بھی مسکرا ویں۔

☆......☆

زبدہ سبیج ایک طرف رکھ کر اپناسیل فون لینے اٹھی تھیں۔ اصم سے بات کرنا جا ہی تھیں تا کہ اُس کی خیریت معلوم کر تمیں موبائل بیڈ سائیڈنیبل پریڑا تھا۔ابھی انہوں نے موبائل بکڑا آئی تھا کہ صالحہ درانی ک

کال آگئی۔ صالحہ کا نام موبائل اشکرین پر و کیھتے ہی اُن کے دل کی دھڑ کن بڑھائی۔
''خداخیر کرے ۔۔۔۔' خود کلامی کرتے ہوئے انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کال ریسیو کی۔
''السلام علیکم!' صالحہ نے رابطہ ہوتے ہی سلامتی بھیجی تو زیدہ کو اُن کے لیجے سے پچھسلی می ہوئی۔
'' وا۔۔۔۔علیکم السلام ۔۔۔۔ میں سوج ہی رہی تھی کہ آج آپ کو کال کروں ۔' زیدہ (پی بی جان) نے برسبیل بات بڑھائی۔ اُس دن کی شرمندگ کے باعث صالحہ سے بات کرنے کا حوصلہ بھی وہ خود میں نہیں پاتی تھیں۔۔

'' ایک ہی بات ہے آپ نے سوچا ادر میں نے عمل کرلیا .....وراصل میں نے ایک ضروری بات کے لیے فون کیا ہے ۔ وہ ..... فاکق اور الغم اپنی اپنی جگئہ پر ..... مجھے لگتا ہے وہ دونوں اپنا رشتہ بچانا ہی نہیں چائے ۔ میں اس بات پر بریثان ہوں۔'' صالحہ نے بہت تھمر تھبر کر بات مکمل کی تھی۔ اس دوران بی بی جان کی سانس زک رکھی۔ اس دوران بی بی جان کی سانس زک رکھی۔

'' پر ۔۔۔۔۔ بیثان تو میں بھی ہون ۔صالحہ۔۔۔۔۔ بہن وہ وونوں تو ناوان ہیں ۔ہم بر وں کو پچھ کر ناپڑے گا۔ انہیں اس طرح بے وقو فیال کرتے تو نہیں دیکھ کتے ۔''

'' آپ گھیک کہ رہی ہیں .... بھالی جان ... میں نے ای لیے تو فون کیا ہے .... مجھے احساس ہے بچوں کے جذبا کی نصلے انہی کے لیے نقصان والے بھوں گے اور پھر دکھ تو ہم بھی جھیلیں گے۔'' صالحہ نے پورگ سچا کی سے دلی کیفیت عیاں کی۔

'' نیں تو آپ ہے بے حد شرمندہ ہوں۔انعم ہے آ پ کو جو شکا بیتیں ہیں بخد آتیں اُن ہے لاعلم تھی۔ در نہ بینو بت ہی نہ آتی۔'' بی بی جان مزید مصلحت آمیزی ہے بولیس۔

''الیک با تنیں نہ کریں '''' شرمندہ تو میں بھی ہوں۔ فائق نے اس موقع پرائعم کے آنے جانے کو اُنا کا مسلہ بنالیا ''''سالیا کی اس سے پہلے اُس نے بھی روک ٹوک ہی نہیں گی تھی ۔''صالحہ بھی ول ہے معذرت کررہی تھیں۔

''ای نیرتو میں بھی چیران تھی کے ہے''

'''س کیا گریں ۔ آئ کی نسل بہت جذباتی اورجلد بازے۔ بہرحال میں نے فاکق کو سمجھایا ہے اور کہا ہے کہ وہ انعم کو گھر لے آئے۔ آ ہے فرراانعم کو بھی سمجھا ہے گا کہ وہ بھی خود پر قابور کھے۔ مروعورت کے سو نخرے اٹھالیتا ہے مگر ۔۔۔۔ مقابلتا ضد بائدھ لے تو ہرواشت نہیں کرتا۔'' ''آ ہے جیجے کہدری ہیں۔' کی لی جان نے تائیدی ۔

''آپ فکرند کریں صالحہ بہن میں اُنعم کو سمجھا دول گی۔' بی بی جان نے انہیں اطمینان ولا یا اُنعم کی صحت کے لیے ضروری تھا کہ ووا پنے گھر جا کرر ہے۔ بی بی کواور کیا جا ہے تھا کہ صالحہ نے خوورا ابطہ کر کے اُن کی مشکل آسان کروی تھی۔

ﷺ لبا لبا جان فون سننے کے بعد فور آئ العم کے کمرے میں چلی آئیں ۔العم فروٹ کی پلیٹ سامنے رکھے سیب کھانے میں مصرد ف تھی ۔انہیں دیکھتے ہی وہ حیرت ظاہر کیے بغیر نہ رہی ۔

WWWPA COM

'' ني لي جان ..... آب کو ٽي کام تھا؟'' ' ہا ....ں کام ہی مجھو۔' وہ شجیدگی ہے کہنیں اُس کے سامنےصوفے پر جیٹھ کئیں ۔العم کے چھے پر اُ بھھن کی نظرآ نے لگی۔ڈاکٹر کے یاس ہے آئے کے بعد سے دونوں میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ '' کا ....م؟ آپ جھے بنوالیتیں کی لی جان۔'' " مجھے تم سے ضروری بات کر تی ہے۔ اور میں جا ہتی ہوں کہ ہماری بات ہمارے ورمیان رہے۔ کوئی تیسرا وخل نہ دے۔' کی لی جان نے بہت زی ہے تمجھانے کی کوشش کی \_ '''آ پ جا ہتی ہیں کہ میں والیں چکی جا وَں؟''ائعم نے اُن کا چبرہ پڑ ھکر جوا خذ کیا فور اُ کہہ دیا۔ '' ای میں تمہاری اور بیچے کی بہتری ہے۔' 'بی بی جان نے بھی اُنغُم نُسے چہرے پر سیم کی پڑھ لی تھی۔ '' اس مات کو بھول جا دَ ل کہ فاکن نے' اپنے' گھر میں نہ آنے کا کہا تھا۔ مجھے ذلیل کر کے چھوڑ کر گیا۔'' '' شوہراور بیوی کے درمیان آنائبیں ہونی جا ہے بیٹا .....زندگی میں مرد جب شوہر کے رہنے میں آتا ہے تو اُس کی شخصیت میں واضح تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے۔ ماں اور بہن کے لیے وہ جتنا فر مانبر داری اور مجیت رکھنا ہے دور دوریجھی بدلتا ہے ..... ہیوی ہے اس کی تو قعات بڑھ جاتی ہیں ۔ تمہیں صرف اپنے لیے' کمی' محسوں ہوتی ہے ہوسکتا ہے وہی کئ اُسے بھی محسون ہوتی ہو۔' بی بی جان نے اُسے سمجھانے کی کوشش "آ ب ہمیشہ دوسروں کی ہی فیور کرتی ہیں بی بی جان ۔'' و ہ چڑ کر بولی۔ '' انجھی تمہیں ایسا ہی <u>سکنے گا .....</u> دراصل بیتمہاری محبت و ہمدر دی ہے <u>۔ مجھے</u>تمہاری عزت' تمہار اسکون عاہے۔ جو کہ مہیں ایے گھر میں ہی میسر آسکتا ہے۔ '' لِي ..... لِي ..... لِي .... فِي وه ميرا گھرنيس' ہے۔ فائق طعنے ديتے ہيں عصا کيا آنٹي کاروپيہ....'' وہ رو مالسي ہو کر بولی ۔ ۔ '' بہیں پرتو تم غلط خابت ہوجاتی ہوائعم۔ تم خودا نے گھر کو اپنا 'نہیں سمجھتیں .....صالحہ کارویہ تو خراب ہوگا ہی تم ہے .....اور ساور فائق بھی ای لیے جڑ کر تمہیں طعنے دیتا ہوگا .... بہرحال میں تمہیں بتارہی ہوں کہ فاگق تمہیں لینے آ رہاہے۔ ''' کیا ……؟ وہ نہیں آسکتا اُس نے کہا تھا کہ ……'' وہ اُن کے سمجھانے کا اثر لیے بغیر کچھ بے یقینی و جذبالی بن سے بولی۔ و خجوز وو پرانی با تیں ..... اپنانہیں تو اپنے بیچ کا خیال کرو.... تمہارا اپنارویتہارے بیچ کی صحت اور زندگی کے لیے نقصان وہ بن رہا ہے۔تم صرف فائق کو الزام دی رہتی ہو۔ 'بی بی جان نے آسے غصے اور سنجیدگی سے احساس دلانے کی کوشش کی۔

ہیں ہے ہوئے ہے۔ سا جارت ہے وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔' انعم ماننے پر تیارٹبیں تھی۔ '' فیدا کے لیے انعم ناشکری مت کیا کرو ..... میں خود گواہ ہوں ..... فالق تمہارا بہت خیال رکھتا رہا

WWWP.COM

" سے اوکھا وا تھا۔۔۔۔فریب تھا۔ اُس شخص کو بھی میرٹی پر واہ ہیں تھی۔ اگر ہوتی تو بھے اس طرح نہ چھوڑ کر جاتا۔ ' اُنعم رونے گئی تھی۔ لی بی جان کے لیے بیلحہ مشکل ترین تھا۔ وہ اُسے سمجھا میں تو کیسے۔۔۔۔۔۔ وہ خود کو بیل محسوس کر رہی تھیں۔ اُنعم کی ضعر بچکا نہی تھی۔ وہ رشتوں کی نزاکت ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ '' انعم ۔۔۔۔ جو پچھ بھی ہے بہر حال اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ اُس کی عزت تم پر فرض ہے اور یہ مت بھولو کہ تمہارے با باجان تم سے گئی بھی محبت کر لیس تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ویں کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ کر میاں آ بسو۔۔۔۔ تمہیں قائق کے ساتھ جاتا ہی پڑے گا۔ ہمیں زیر وی نہ کرتی پڑے۔'' بی بی جان اُسے جران پر بیٹان چھوڑ کر کمرے ہے نگل کئیں۔

☆.....☆

ز ہرا کچن میں کھڑی وردہ کی فر مائش پرشام کی جائے کے ساتھ کچوڑ ہے تل رہی تھیں۔ زمین بھی ارویٰ کی خیر خبر لینے آئی جیٹھی تھی۔ کچھ اِ بھراُ دھر کی ہاتوں کے بعد وردہ اور نرمین بھی کچن کے دروازے پر آگھڑی ہوئی تھیں۔

'' ارہے تم یہال کہاں آ گئیں۔ کمرے میں جا کر پیٹھویا بھر صحن کے تخت پر۔'' زہرانے تیل کی کڑا ہی میں تیر نے پکوز وں کواُلٹ ملٹ کرتے کہا تو در زوہ بے صبرے بن سے بولی۔

'' ای ……ا سنے مزے کی خوشبوآ رہی گئے کہ مجھ سے اُدھر بیٹھانہیں گیا۔ جلدی کریں نا۔'' وروہ گئے آآ گے ہوکر کڑاہی میں جھا نکا تو زہرائے مصنوعی تنقل ہے دیکھ کر کہا۔ ،

ے بور اردان میں جا تھ دور ہرائے ''' وی کانے ویھ کر ہا۔'' '' تمہاری جلدی ……جلدی میں پکوڑے یا تو کچے رہ جائمین گے یا پھرجل جا کیں گے۔ آ رام سے

جا کر بینھو .... میں ساتھ ہی جائے کے لیے یانی بھی رکھٹی ہوں۔''

. '' امی جائے رہنے دیں۔ زہیر بھائی ہے کوئڈ ڈرنگ منگوا دایں ۔۔۔۔۔ نرمین آپی کتنے دنوں بعد آئی 'ایں۔''اُس نے اپنی جُواٰ بیش نرمین پررکھی تو وہ حجٹ بولی۔

'' نہیں ۔۔۔۔نہیں آئی ۔۔۔۔ ٹی تو چائے ہی ہوں گی۔ پکوڑوں کے ساتھ دتو جائے ہی مزادی ہے۔'' '' نرمین آپی کیا تھا' آپ نہ بولٹیں ۔۔۔۔آپ کے بہالئے جھے کولڈ ڈریک تو ملتی۔'' وہ بچوں طرح خفا

'' ہا ۔۔۔۔۔ں پہلے تو تم تر تی رہتی ہو۔۔۔۔ جاؤ ہا ہر لا کر میز رکھو۔۔۔۔۔ادر زہیر کو بھی آ داز دوآ کر گرم گرم پکوڑے کھالے۔'' زہرانے چڑ کرائے ہے ہدایت دمی۔ دہ منہ بسور کر بلیٹ گئی۔ جبکہ زہرا پکوڑے کڑا ہی ہے ٹکا لئے ہوئے زمین ہے مخاطب ہو کمیں۔

'' تم سنا دَ……تمہارے ماموں آئے ہوئے تھے۔کوئی بات بنی؟'' اُن کا اشارہ اُس کے رشتے کی طرف تھا۔

'' آنٹی ……ممانی نے بات بنانے کے لیے تو نہیں بگاڑی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں امی کا غصہ۔'' وہ بھی سنجیدہ می ہوگئی۔

" فناہر ہے! بیٹیال کوئی بھاری تونہیں ہوتیں۔ انہیں تمہاری ممانی پر عصر تو رہے گا۔ بچین سے بات طے تھی تمہاری ۔ اس اسلیج پر بات سے کرنا 'کوئی نہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ق ہے۔ ' انہوں نے ایک لیمہ سے لیے زمین کے چیرے پرنگاہ ڈانی۔اُس کے چیرے پرسایہ سالبرا گیا تھا۔ ''اجہا ہوں میں نے میں تہ کی کی الدرجوں گئی۔ مجمہ تہ شرعے ۔۔ میراڈی وہ

'' اچھا ہوا امی .....نر بین آبی کی جان چھوٹ گئی ..... ججھے تو شروع ہے ستارہ ممانی' انگارہ ممانی لگا کرتی تھیں۔ جب جب بھی نرمین آبی کے گھر آتی تھیں۔ عجیب طرح کارویہ ہوتا تھا۔

'' وردہ پھر سے سر پر آ کھڑی ہوگی تھی' اوراُس کی بات پر باوجو دغصہ کے زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نرمین بھی سر جھکا کرہنس دی۔ ہننے کے بعد بولی۔

'' وردہ ٹھیک کبکہ رہی ہے آئی ۔۔۔۔ میں نے بھی شکر اوا کیا ہے کہ میری جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کہاں ستارہ ممانی کے انگارے سفے بہنے کی ہمت رکھتی تھی۔'' بظاہراُس نے بھی مزاح کے رنگ میں آئی دی تھی۔ حقیقت بھی ہی ہی تقارہ ممانی کے آئٹ فٹانی مزاج کے ساتھ زندگی بھرگز اراواقعی مشکل ہوجا تا۔ بچپن حقیقت بھی ہی تھی ۔ ستارہ ممانی کے آئٹ فی فٹانی مزاج کے ساتھ زندگی بھرگز اراواقعی مشکل ہوجا تا۔ بچپن کے رفتے کی ول سے تھوڑی بہت اُنسیت تو بہر حال قائم تھی مگراُ سے یقین تھاوہ رفتہ رفتہ نود کو سنجا لئے میں کامیا ہوجائے گی۔زہرانے بھی موضوع بدلنے کی خاطر دونوں کو پکوڑوں کی بھری پلیٹ پکڑا کر صحن میں جائے کا مشورہ دیا۔ اورخود کڑائی میں مزید پکوڑوں کا آمیزہ ذالنے گیس۔

☆.....☆.....☆

لی جان نے تمن کوا ہے کمرے میں بلوایا تھا۔ سبرینہ کوایک تجسس نے گیرر کھا تھا۔ پچھ دنوں ہے وہ دکھے رہی جان نے اُسے بھی اوجہ تو بنائی تھی۔ دکھے دہی کہ لی بی جان نے اُسے بھی اوجہ تو بنائی تھی۔ پھر بھی اُسے بھی اوجہ تو بنائی تھی۔ پھر بھی اُسے بھی شادوکو رات کے پھر بھی اُسے بھی شادوکو رات کے کھانے کے لیے بنی منن بلاؤ کی بینی کا خیال رکھنے کا کہد کر بھی سے نکل کر بی بی جان کے کمرے کے درواڑ ہے کے لیے بنی منن بلاؤ کی بینی کا خیال رکھنے کا کہد کر بھی سے نکل کر بی بی جان کے کمرے کے درواڑ ہے کے آئے گان نگا کر کھڑی ہوگئی تھی۔ اُس کی توجہ اُ دھر ہونے کے ساتھ کی بی جان کی باتوں پر بھی تھی۔

X ..... X

''تمن …… بیٹاتم خیال رکھنا …… فاکن جب بھی آئے اُس ہے کسی قتم کا بھی گلہ شکوہ نہ کیا جائے۔'' بی بی جان تمن کو ہدایت دے رہی تھیں۔ با ہر کھڑی سبر بینہ کو اپنی ساغت پر یقین نہیں آپر ہاتھا کہ …… فاکن آپر ہا ہے۔ لیعنی وہ العم کی خاطر …… العم کو لینے …… بہر کمین تھا؟ وہ تو سیجھا ورسوچ رہی تھی اور …… بید کیا ہونے جار ہاتھا اور کیسے …… سبر بین کو بے چینی می ہونے گئی۔

'' بی بی جان …… آ ب بے فکر رہیں …… آ پ جیسا عامتی ہیں وییا ہی ہوگا۔ میں سرینہ سے بھی ڈسکس کر لیتی ہوں۔'''من کی اپنائیت لیجے ہے بھی ظاہر ہوتی تھی اور عمل ہے بھی بی بی جان کے چہرے پراطمینان سابکھر گیا۔

'' ہاں بیٹا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے میسرینہ ہی کی کوشش ہے۔اُس نے ہی اپنی فالٹ بیٹا سے۔۔ اُس نے ہی اپنی فالٹ آنے آنے پر راضی ہوا ہے۔' بی بی جان نے اپنا ساسات بیان کیے۔ '' میتو اچھی بات ہے بی بی جان ۔۔۔۔ معاملہ خوش اسلو بی ہے نمٹنے میں ہی دونوں گھروں کا سکون ہے۔' 'من نے اُن کے اطمینان کو بڑھانے کے لیے دل ہے کہا۔ ہے۔' 'من نے اُن کے اطمینان کو بڑھانے کے لیے دل ہے کہا۔ '' آپ سلی رکھیں۔ میں جا کرڈنر کا انتظام دیکھتی ہول۔''

WWWP Elementer COM

سبریندا پی ننوچوں میں کم ہوئے کے یا وجو داندر کی آفواز وں پراپنے کان دھرے ہوئے تھی۔ آہٹ یراُس نے جلدی ہے اپنے قدم موڑے حمن باہرآئی تو سبرینہ کواستے قریب دیکھ کر پہلے تو اُسے حیرت ہوئی پھراُس نے اپنے خیال کو وہم جان کر جھٹک کرمبر بیندکو پیچھیے سے مخاطب کیا۔ '' سبریند .....تم ؟' 'ثمن کی پکار پرسبرینه کسی چور کی ما نند بوگھلا کرصفائی وینے لگی۔ '' بإن سان سسويه دراصل سد '' بجھے ....؟ تنہیں معلوم تو تھا مجھے بی بی جان نے بلوایا ہے؟''مثن کوسریند کی بات س کر مزید حیرت ۔ ''اوو ۔ . . میرے ذہن ہے ہی نکل گیا۔ میں مجھی آپ ارویٰ کے پاس ہیں۔' سبریدنے اپنے تاثر ات سنجا لتے ہوئے بات بنائی۔ تو تمن نے بھی اپ وہم کو جھنگا۔ تاثر ات سنجا لتے ہوئے بات بنائی۔ تو تمن نے بھی اپ وہم کو جھنگا۔ '' نہیں ۔ . . میں بی بی جان کے پاس تھی۔'' کچن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے تمن نے مزید بات '' انہوں نے بتایا ہے کہ شاید آج فائق آجائے؟ اس لیے ہم ذرامحتاط رہیں۔کوئی پرانی بات کائیشکوہ بيه مدايات تو انغم كو دين جا ہے تھى ۔ ہم تومحتاط ہوجا كيں كے وہ خود پر كنٹرول ركھے گى؟'' آخر سرینے کی شکی طرح دل کی بات زبان پر لے ہی آئی شمن نے فرایز رکا ذھکن کھو لتے ہوئے نظراً ٹھا کر سمرینہ کے تاثرات ملاحظ فریائے۔وہ فوراً رخ بدل گئی۔ ' لِي لِي جِانَ نِے أَسِي بِهِي سمجِها ما بي بهو گا .....خيرتم بتاؤ ذير كے ليے اور كيا وش بنا كيں \_'' '' نیں تو تقربیا ڈنر کی تیاری کر بیکی ہوں۔ آپ دیکھ لیس کیا بناہ کیا ہیں۔'' سبرینہ نے صاف دامن بچایا تھا۔ ٹمن نے اس کے راویے پرغور کیے بغیر فریز رمیں سرگھسا کرمٹن کیا نب کا بیکٹ ڈکالاا در ہات کرتے کرتے سنگ میں رکھا! ''کوئی بات نہیں منن فرائی جانپ میں بتالیتی ہوں اد تزکر یم سلا دہھی....تبہیں جو کام کرنا ہے کرلو۔''

'' میں ابھی ..... بچوں کو دیکھ کر آئی ہوں۔ نیا نیوٹر ہے اُس پر نظر رکھنی بھی ضروری ہے۔' سبرینہ نے و ہاں ہےرا وفرار ذھونڈ ہی لٰ۔

☆.....☆

بچوں کے نیونر کا تو بہانہ تھا۔ سبرینہ وہاں ہے سیدھی اتعم کے کمرے میں چلی آئی۔ انعم کیڑوں کی لماری ہے اپٹا سوٹ نکال کرشمو کواستری کرنے کے لیے دے رہی تھی۔ '' بیلوشمو.....اور دیکیسوا حتیاط ہے پریس کر نا جلامت دینا...... پیچیلی باربھی تم نے میرا ووپیہ جلا ویا تف' 'العم مهرے فیروزی مشینی کڑھائی والاشیقون کا سوٹ لے کر مڑی اور شمو کی طرف پڑھایا۔ '' باجی میں گئی کہدرہی ہوں وہ میں نے تہیں جلایا تھا۔وہ تو شاید.....گذی کے درواز ہے میں تینے کی وجہ ہے ..... 'شموا بنی صفائی دینے لکی تو سمرینہ نے اُسے اندرا تے ہوئے جھاڑ دیا۔ "العظامة و الما كام كود و الما و ما يكن من ما أو المراكز و المراكز و المراكز و المراكز و المراكز و المراكز

غا گفت کی دہمتی تھی۔منہ بنا کر وہاں ہے نیکل گئی۔ اس کے جائے ہی سمبر بینہ نے حصت سوال کیا۔ ''حمہمیں پیتہ ہے؟ فاکق آ رہا ہے۔''

'' اونہہ ..... وہ کہاں آئے گا ..... بی بی جان کوخوش نہی ہور ہی ہے۔'' وہ نخوت سے بولتی ٹی وی ریموٹ لے کر بیڈیر آ رام سے بیٹھ گئی اور ٹی وی آ ن بھی کرلیا۔

'' ہاں جھے بھی آبیا ہی لُگتا ہے۔ بی بی جان کوکوئی غلط بنمی ہوئی ہے۔ اُس نے آ نا ہو تا تو ....تم ہے کوئی رابطہ تو رکھتا۔'' مبرینہ کے تنے ہوئے اعصاب اہنم کے جواب سے قدرے ذھیلے یز گئے۔

'' اُ ہے میری پر وا ہٰبیں ہے۔ گر نی بی جان بھند ہیں کہ نجھے اپنے' گھر میں جا کرر ہنا جا ہیے۔'' اُس کا مے میزید کے ہوا۔

'''کیا ؟ تم چلی جاؤگی؟''سبریندنے اُسے کریدا۔النم کے رویے سے وہ سیح انداز ہنیں نگایار ہی تھی۔ '' پہلے وہ آئے تو سبی ..... پھر ہی طے ہوگا کہ جمھے جانا ہے یار ہنا ہے جمھے تو یقین ہی نہیں ہے کے وہ

'' اگرو۔۔۔۔۔ و آگیا تو۔۔۔۔میرا مطلب ہے تم چلی جاؤگی۔۔۔۔۔فاموثی ہے۔۔۔۔۔اپنی ہے عزیق محطا دو گی؟ قائق نے تمہیں واپس نہ آنے کے لیے کہا تھا۔اور۔۔۔۔' 'شبرینہ نے جان یو جھ کر ہات اوھوری چھوڑا کرونی چنگاری کو پھرسے کریدا۔

'' انی بات کا تو رونا ہے \_ بی بی جان کومیری سیلف رسپٹیگٹ کا خیال نہیں ہے ۔ خاندانی عزت و وقار کے علاوہ شوہر کے حقوق جمّانے یا در سے ہیں''

رینا بھائی شاوی ہوجانے سے کیا بیٹی کا والدین کے گھر میں حق ختم ہوجا تا ہے۔ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں رہ سکتی۔' وہ بے لین سے رودی بہرینداس کے قریب ہوکرتسلی ویئے گئی۔ ''افعم ……تم ایسا کیوں سوجتی ہو …… یہتمہارا گھر ہے۔ تمہیں نہیں جانا ……مت جاؤ ……کوئی تمہیں مجبور نہیں کرسکتا۔ بس جیب ہوجا و ستمہاری طبیعات گڑجائے گئا۔''مبرینائے سمزید کتنی ویرتک بہلاتی رہی۔

اروئی لینے لینے تھک گئ تھی۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے وہ خودکو کی قید میں محسوں کررہی تھی۔ کتنے ون ہو گئے تھے روش آسمان و کچھے اور کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے ۔۔۔۔۔۔ اپی لا جاری اور بے بسی کے ساتھ اُسے اصم کی تکلیف و بے بسی کا بھی شدت سے احساس ہوا۔ وہ تو خود سے اُٹھ جینے سکتی تھی ، چل بھی سکتی تھی۔ مگراصم تو بنا کسی سہارے کے اب تک اُٹھ کرنہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی نقل وحرکت کر سکتا تھا۔ چلنا پھرنا تو ابھی پلاسٹرانز نے برمشر وط تھا۔

وہ اُٹھ کر کھڑ کی میں آ کھڑی ہوئی تو نظروں کے سامنے ہرے بھرے لان کامنطر بھی اُس کی سوچ و توجہ نہ بدل سکا۔

'' یا اللہ ..... میں سب کی توجہ ومحبت کے یا وجو وخو د کو قید میں محسوس کرتی ہوں تو اصم کی فیلنگ کیا ہوں گی؟ وہ ہاسپیل کے ایک روم میں تنہا پڑے ہیں۔ اُن کا وقت کیسے کنتا ہوگا۔ کاش! میں اُن کی ساری تکلیف

PACOM.COM

لے سکتی .....یا ..... پھر ..... انہیں کچھ ہواہی نہ ہوتا ..... میں لی لی جان سے کہوں گی کل سے مجھے اُن کے یاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ادر کچھ بیس تو ہیں اُن کی تنہائی تو با نٹ سکوں گی۔'' اُس کی سوچیس صرف ہم پر مرکوزتھیں۔ای لیے اُسے دستک کا پیتہ ہی نہیں چلا .....شمو دستک دینے کے بعد پچھ کمھے تفہر کراندر چلی آئی اور اُسے یکار کر چونکا ویا۔

'' دلہن بھالی '''۔۔۔دلہن بھا آپ ''ارویٰ قدرے جیرت سے متوجہ ہو کی تھی ۔

'' آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ میں ذرا اِلعم باجی کے کیڑے استری کررہی تھی۔اس نیے آ نے مین دریے ہوگئی۔''ار وی اینے ذہن برز درد ہے رہی تھی کہ اُس نے شموکو بلایا تھا تو کس کام کے لیے .....ا مجھن اُس کے چبرے پر بھی نظر آ رہی تھی۔

''کیا کام ہے بتاویں ..... پھر مجھے کچن میں جا کر برتن بھی وهونے ہیں۔'' اُس کی خاموثی پرشمونے پھر يو چھاتو وہ عائب د ماغی ہے بولی۔

'' کا .... م. کام تو کو کی نہیں تھا۔ جاؤتم اینا کا م کرو''

ہوں۔ "شمونے منہ بنا کرشکایت کی۔

'' توتم میلے اُن کا کام کر دیتیں ، .....ا جیمانتم اب جاؤ۔''اروی کفٹر کی ہے ہٹ کر بستریر آ بیٹھی ۔جبکہ شمو ا کے جیب می نظروں سے دیکھتی واپس جلی گئی ۔اُس کے جانے کے بعداروی کو یا وایا کہاُس نے شہوکواپنی الماری کے کپڑے تر تیب وینے کے لیے بلایا تھا۔ایک ہاتھ ہے کپڑوں کو تہدور تہدر کھنا اُس کے لیے مشکل تھا۔ اُس نے اپنا کا مکل پر ڈ ال کرا ہینے زہن کومصروف رکھنے کے لیے ٹی دی پرسر چنگ شروع کر دی۔

میں ہیں آئی تو سبرینہ نے اُسے دیکھتے ہی یو چھا۔ شمو کچن میں آئی تو سبرینہ نے اُسے دیکھتے ہی یو چھا۔

''تم کہاں غائب ہوجا کی ہوج سنک برتنوں سے بھرا ہوا ہے۔' سبریندرستائے (پولیٹھن گلوز) ہاتھوں پر جز ھائے گرل کرنے کے لیے چکن تک ہوئی سیخوں میں پرورہی تھی۔اُس کی بے ولی اُس کے چیرے ہے بھی ظاہر ہور ہی تھی اور رو بے ہے جھی۔

'' چھوٹی بھالی میں نے کہاں عائب ہونا ہے۔ مجھے تو رکہن بھالی نے ..... بلوایا ہوا تھا وہیں گئی تھی۔'' شمو نے حبصت اپنی صفائی دی اور سنک کانل کھول کر کھڑی ہوگئی۔

'' اُ ہے تم سے کیا کام پر جاتا ہے ہرآ و ھے گھنے بعدتم او پر دوڑی جاتی ہو ....ایس بھی مجبور نہیں ہے دہ کے بل کریانی بھی ندیی سکے۔' سبرینہ نے اپنے ول کی بھڑ اس نکالی۔ فائق کے آنے کاس کرویسے بھی

أس كاموذ خراب بهور بانتمايه

'' کا م تو وہ خود ہی کر لیتی ہیں اینے ..... مجھے تو وہ منع کرتی ہیں ..... میں فیروی پیچھے لیتی ہوں .....وہ بڑی بھالی کہتی ہیں تو اس کیے۔' سبرینہ کو تھورتے پاکر د وجلدی سے صفائی دیے لگی۔ '' احیجا .....احیمااینا کام کرد .....فضول با تیں کرنے کی عادت ہوگئی ہے حمہیں۔'' سبریندنے اے

برى طرح تي از وي وي ايما تا حريب ليكر و جي المراق و الور في المراق و الور

فائق آفس ہے اُٹھ کر پارکٹگ تک ہی آیا تھا کہ صالحہ درانی کا فون آ گیا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اُس کے ماتھے پرشکنیں ک انجرا کیں۔ ے بہتے پر ساں ۱٫۰۰۰ یں۔ '' جی امی ..... خیریت ہے .....؟''نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیجے کی بیزاری پر قابونہ پاسکا۔ '' خیریت ہی ہے۔ تمہیں یا د ہے ٹاتم نے بیت الجحت جانا ہے۔'' صالحہ نے معمول کے انداز میں یا و

و مالی کروالی\_

'' سوری .....ای میں وہال نہیں جاسکول گا۔'' اُس نے صاف جواب دیا تو صالحہ کوبھی حیرت ہو گی۔ پہلے وہ مان گیا تھااب اچا تک انکار .....

'' کیا؟ مطلب؟ تم نے تو کہا تھا کہ آخری باراُے آ زماؤ گے۔''صالحہنے اُے پھر گھیرا۔

''ای .....میں اُسے کیا آ زماؤں؟ رز ل تو معلوم ہے۔'' '' تقویچر کیا کرو گے؟ ان حالات میں کسی بھی تتم کے نتیج کے فر مہ دار' صرف تم' مشہرائے جا کتے ہو۔ ذ راعقل سے کام لو۔'' صالحہ نے مال بن کر خیرخواہانہ نفیحت کی ۔ وہ کارپیار کنگ میں آپنی گاڑی کے پائی کھڑا تھا۔ جیب سے جالی نکال کر درواز ہ کھول کڑا ندر بیٹے گیا۔ کان سے موبائل فون سلسل لگا ہوا تھا ای ....کیا ضروری ہے کہ اُس کی خود پیندی بڑھانے کے لیے میں ہی جاؤں ....ا پ نے آئیں

اُئے۔ جاکر اگر وہ آتا جا ہتی ہے تو ..... '' پچھ سوچ کر اُس نے جواب دیا تھا۔ بلکہ ماں کی نفیحت کو مجبور اِ تبول کر کے درمیال راونکال کی\_

و اس کی خود پسندی کو برد ها وابھی تو تم نے ہی دیا تھا۔'' صالحہ کیے بغیر ندر ہ<sup>س</sup>کیں۔ "" ندهی ہو بارش ہو سردی گری ہوائے لیے لیے پھرتے تھے۔اب کیوں چیچے سٹتے ہو .....ہم نے توجمهين مجبورتيس كيا-''

۔ ووغلطی کر بیضا ہوں آپ اُسے سدھارنے تو دیں ''وہ یکدم جھنجلا گیا۔گاڑی اسٹارٹ کر کے ریورس کرتاموکرمزک پرلے آیا۔

'' اس طَرِح غلطیاں درست نہیں ہوتیں میرے بیٹے' انہی تم اُے لیے آؤ۔.... پھرتمل ہے معاہد کا ص سوچیں گے۔''

صالحہ میں اتنی برد ہاری اچا تک ہی آئی تھی۔ یقینا زیدہ کی اُس دن کی شرمندگی و ندامت نے انہیں بہت پھے سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ اولا د کا کو لُ عمل ( بالخصوص بیٹی کا ) عزت و و قارے جینے والی مال کو کیسے ا یک بل میں تظریں جھاکا کر قدموں پر گرنے پر مجبور کرسکتا ہے۔

'' ای …… میں وہاں جا کرکس کس کوا ہے رویے کی وضاحتیں دوں گا …… آخر آپ خود کیوں نہیں چلی جاتیں'' وہ بے صر بھنجلا کر بولا دہ بھی زیج ہواتھیں۔

'' کو کُی تم سے وضاحتیں نہیں مائے گا۔اتنے بے وقو ف نہیں ہیں و ولوگ کہ بیٹی کی غلطیوں سے دا قف ہوکر بھی واما دے وضاحتیں مانگیں \_بس میں نےتم ہے کہدد باہے کہتم انعم کو لینے جارہے ہو۔' (اس خوبصورت ناول کی آگلی فنط ماه ایر مل میں طاحظ فریا تیں )

(دوشيزه داني

# روشيزه گلستان

## اساءاعوان

'' سائیں آپ کی بیوی اتن پڑھی لکھی ہے آپ کیوں نہیں؟'' سندھی نے کہا۔'' مطلب توالیک کی ہے۔'' MSC: مدرآ ف سیون چلڈرن۔ FSC: فا درآ ف سیون چلڈرن۔ سائیں توسائیں کی ڈگری بھی سائیں۔

جوں جوگ پرد ہے ہئتے جارہے ہیں لوگ دل ہے اُرتر تے جارہے ہیں عمران تقیم ہے شکار پور

وحوكه

جوعبادت حمہیں بزے مل ہے نہ روک سکے وہ عبادت نہیں ایک دھوکا ہے جوتم خودکودے رہے ہو رابعہ ترین۔اسلام آباد

## مروار تی کا بی بوئ کے نام خط

میری بیاری بیوی ..... موال کچھ بھی ہوجوا بتم ہی ہو راستہ کو کی بھی ہومنزل تم ہی ہو دکھ کتنا بھی ہوخوشی تم ہی ہو غصہ جتنا بھی ہو بیارتم ہی ہو لینی ایس بچھوکر فیال کچھٹی ہو فرهان رسول الله

حضرت ابوذر رضی کے روایت ہے۔فر ماتے چن کہ رسول نے ارشا دفر مایا۔ اور آگر کوئی لیک کام نظر ندآ ہے تو اسے ابھائی سے خندہ چیشائی ہے ل لیا کرواور جب کوشت فرید و تو شور ہے زیادہ کرلیا کرواور بین کے ہاں بھی بھیج دیا

را حیلہ۔ لا ہور

وعا

اے ہمارے رہے ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہوجا کیں ان پر ہماری گرفت ہمت کرنا۔

ميب

عنکمنداور ہے وقو لوں میں پچھے نہ پچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔عقمند اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے اور ہے وقو لوں کاعیب دنیادیکھتی ہے۔

ساحره به وبازي

مائے ری تعلیم

ایک سندھی کے گھر پر بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا۔ شو ہر FSC

MSC .

دو شيره 246

سارے نساد کی جزتم ہی ہو

بٹی کا شکوہ مال ہے

امی قیامت والے دن بھی کہیں گ فرشت آرہے میں جاد عائے بناکر لاؤ رمشا\_لا بمور

یو جھا گیا صرحمیل سے کہتے ہیں؟ جواب آيا۔

جب تم آ زمائے جارہے ہواور تمہارے لب پر ہوشنگراٹمدنٹند.....

طلعت ا قبال يرّرايجي

ایک دن بیم نے منتج اٹھتے ہی بٹو ہر ہے کہا۔ ا اجی ہفتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے كناآب بجھے ہيروں كاباردے رہے ہیں۔ "احِيما....." شو برخوس تبوكر بولا\_

''آج شہیں تمہارے خواب کی تعبیر مل جائے گی۔''سارا ون بیوی الے ساتو بچوں کو ڈا بٹا آور نہ ہی سرمیں در دہوا بلکہ مزے مزے کے کھانے ایائے۔ شام میں شوہرنے ایک خوبصورت بیکٹ بیوی کو تھا دیا۔ بیٹم نے مے مسری سے گفٹ بیپر کھولاتو اندر سے

<sup>دُو</sup> خوالون کی تعبیر یه''

اورمتُو ہر کے مریر جو گومڑ بنااس غصے کے بعدوہ ایک ہفتے تک غصے کی اہمیت جما تارہا۔

افشال\_U.K

'' مجھے می<sup>ں</sup> کر بہت افسوں ہوا کہتم اپنی بیوی

" مجھئی جب وہ میرے ساتھ روشیاں یکا سکتی

راحبله قاسم\_سا

کے ساتھ کیڑے دھوتے ہو؟'' دوست بولا\_

ہےتو میں کیزے کیوں نہیں دھوسکتا۔''

استاد شاگرد ہے:'' بتاؤنسل کے کتنے فرض بوتے ہی ؟''

شَاگرد:''سر 3فرض ہوتے ہیں''' استاد:'' کون کون ہے ہیں؟'' شَا گرد:'' تولیهٔ صابن اور یانی ی<sup>۰</sup> معتان \_ كراجي

نیچر و کوئی ایسی کہانی ساؤ جس ہے سبق بھی۔

' بیجے:'' ایک دن میں چھوبیو کے گھر گیا و وسور رہی ''

'جُعرابيك دن ده مارے كرآئيں توسي سور باتھا\_' " سبق معاصل ہوا کہ جینا کرو تھے ویبا مجرد گے۔" درشهوار فيصل آباد

ابتداء ببنائتها

أس كى ابتداء ہے ندانتہا معرفت حق اُن کو حاصل ہوتی ہے جواسیے وجود كومثاديية بي-

اینے ظلاف باتیں خاموثی سے سنتے رہیں جواب دینے کاحق وقت کوسونپ دیں۔ سنبل -کراچی

غزاله رشيد کی ڈائری ہے

ایک دوایے دوست کاری السيالي كالتي يارك ولاسي دوشده

قیت موت کی تہیں سائس کی ہوتی ہے ووست توبہت ہوتے ہیں دنیامیں مگر قیت دوئ کی نہیں اعتاد کی ہوتی ہے

#### باتول ہے خوشبوآئے

''میری خامیاں اورخو بیاں مجھے ہی بتا ہا۔ میری کوئی برایج نہیں ہے۔' لو کوں ہے اور ان کے رویوں ہے بھی پریشان مت ہونا کیونکہ ہمار ہے رقمل کے بغیروہ کیجینہیں۔

#### مرزاعالب

اعراجرعالب يبي بعول كرتار با دھول چرے برتھی اور آئے صاف کر تاریا

#### حکایت سختی سفدی

میں بوری زندگی دو بندوی کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کرسکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اورغریب ہو گیا ہو۔ دوسرا و دجس نے ظلم کیا ہواور اللَّهُ كَيْ مِكْرُ ہے فتے کہا ہو۔

خاموش ایہ: درخت ہے جس پر کڑوا کھل ٹیم لگتا۔ حسدوہ ویمک ہے جوانسان کواندراور ہاہرے ختم کرتی ہے۔ سیائی ایسی دوا ہے جس کی لذ*ت کڑ* وی مگر تا تیر شہدے زیاد دہلینھی ہے۔ ذبانت ایبانا در یوداہے جومحنت کے بغیر میں لگتا۔ خوش اخلاتی السی خوشبو ہے۔ یہ ان دور سے محسوس ہوجاتی ہے ۔

نفس ایبا گوڑا ہے جس پر انسان قابو پالے تو ں میں رسے د نیااس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ شاہ زیب۔ کراچی

#### دوسمت کےمسافر

بي چيزال بسبب تونمين المدم تھیں تعاقب میں نجانے کب ہے ہجرساعتیں....زہرینی گھاتیں ال کیے سست قدم اہتے تھے میرے اور .....دل ہے کہتے ہتھے کہ ..... شاید تیرے ساتھ کے چندا در ..... بل مقدرتھیریں تو زندگی بدلے يركوني تدبيرميري كارگرىنە بوئي آ ە ..... يا كوڭى د عالجىمى جارە گرىنە بھوڭى تقی فرق دونوں کی منزل ازل سے شاید چ سفر میں ہی بدل گئتھیں را ہیں اپنی کیے اُں یاتے بھلاوہ مت کے مسافر سوچو! ازمرتعيم اجر \_ لا بور

# المامغزالي

"امّام غزالی نے فر مایا! وصب انسان مرد و ہیں' زنده وه بین جوهم والے بیں۔سب علم والے سوئے ہوئے ہیں بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھائے میں ہیںا فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں ۔سب اخلاص والے خطرے میں ہیں کامیاب وہ ہیں جو تکبر ہے یاک ہیں۔'

ارم حميد \_ کراچي

یک ادھڑعمر کے صاحب گھڑی ساز کے نے اور اس وی اور کی افعال کرنے کے لیے

ہے۔ کی محفل میں بینے کر 'سرگوشیاں' نہ کریں اس ہے محفل کے آ داب مجروح ہوتے ہیں۔ کی ونیا مین جو چیز سب سے زیادہ ہے وہ 'جھوٹ' ہے ادر جو چیز سب سے کم ہیں وہ حیا کی اور امانت ہے۔ کی دوسرے کی مصیبت میں وہی کام آتا ہے جو

خود بھی مصیبت میں مبتلارہ چکا ہو۔ مند آ ہت ہولنا' نیجی نگاہ رکھنا اور میانہ جال چین ایمان کی نشانی ہے۔

الم محمت اليك سياد ورخت ہے جو ول ہے اُگلاہے زيادہ زبان ہے پھل ويتاہے۔ اُگلامعياران ہی كو بد لتے ہیں جن كا كوئی معيار منہیں ہوتا۔۔۔

مسزنگهت غفار \_ کرایمی

#### عقیلہ حق کی ڈائری سے

جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں اور بٹن ٹوئے

اے دومیں ہے انگ کا م کر لینا کیا ہے۔ بیاتو شادی کر لیے بیاطلاق دے دے۔ بیش ون کی محبت کے لیے بیس سال کی تربیت ضائع مت کرو۔

مرأس محفل میں گھنے کی پُوشش مت کرو جہال تہمارا کوئی جوز ندہو۔۔

عقیله حق کراچی

#### ووتنبيث

کی کھے دوست ' دوست ٹمیس ہوتے زندگی کاسکون ہوتے ہیں رضوانہ پرنس \_ کراچی پیٹر پیٹر سے کیا چی اُے دیتے ہوئے بولے۔ '' میہ میری گھڑی خلطی سے فرش پر گرگی تھی آ پاسے ٹھیک کر دیجیے۔'' گھڑی ساز نے گھڑی کا بغور معائنہ کیا اور

معذرت کرتے ہوئے کہا۔ '' بڑے صاحب اس گھڑی کو گرانے ہیں آپ نے غلطی کی ہویانہیں گراے دوبارہ اٹھا کر ضرورغلطی کی ہے۔

سائر ہ حبیب \_ یاک پتن

#### پاري باتس

یکٹر بڑا وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہے۔ میکٹ علم ہے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ۔ میکٹ انسان شکل ہے نہیں عقل ہے پہچانا جا تا ہے۔ میکٹ جہالت ہے بڑھ کر کوئی گمرائی نہیں ۔ میکٹ کی کی تعریف نہیں کر سکتے تو پرائی بھی نہ کرو۔ میکٹ اپنے کر دار کو اتنا بلند کر ڈ کہ چھوٹی مجھوٹی تکلیفیں تہہیں متاثر نہ کر شکیں ۔

المین انسان کو کسی چیان پر محبت کی بنیادی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ و داو چی ہیں ۔ المین خوشیحت ہمیشہ تنہائی میں کیا کرو۔ المین نامی انسان کا زیور ہے روح پیس ہی ہوئی خوشبوہ وتی ہے۔

ں تو برہ دن ہے۔ یماد ول اگر سیاہ ہوتو چمکتی ہوئی آئکھ بھی پچھ نہیں رسکتی۔

المراکا نئات میں حسن عورت ہی کی وجہ ہے ہے اگر عورت ندہوتی تو بید دنیا و بران نظر آتی ۔ اگر ہم نیک بننے کی کوشش اس طرح کریں جس طرح خوبصورت بننے کی کرتے ہیں۔

آرام گاہے۔

ینا و نیامیں سب سے برا اگناد کسی کا دل دکھانا س

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



# نترے لرسین "شور آلوالوین

وه دیکھو!ستارهمیرےمقدرکا ڈوب گیا جراغ قسمت ميرا بجها چلى ہوا ئيں بھي ہم نے خوشیوں کوڑے واسطے سنجال رکھا ہے آ جا كه تجف په وي بهارين لنا تمين بھي أس كو بربات بحول جانے كى عادت بي فيحه منى حسين بين جانم تيرى بياوا كي بعي شاعره فصيحة صف خان يمليان لاحاصل عشق محبت کے اُس مفریلی اجهال بم ساتھ حلتے تھے زندکی کے اُن کھوں میں جِهال أيم مناته جيتي تص تحبتين تحين رفاقيتين تحيين جہاں زندگی تیرے وجود سے تھی تيرے وجودے يون دور ہونے ہم نصیب کے ہاتھوں مجبور ہوئے و من توجمیس محبت میں ہر جائی سمجھا حالات کی مجبور یوں کو ہماری بے و فائی سمجھا ہم نے وفا بھی ندیتھے تیرے عشق میں دیوانے تھے چلوہم بے وفاسہی محبت میں ہرجانی سہی مگر پھرجھی اےول! تحجیے شدت سے حیایا تھا شدت سے جاہتے رہیں گے چلوآ و ميرے بهرم آج بھرا یک سنریہ چلتے ہیں ہم ال نہ سکے چلو مجھڑنے کی رسم ہی ادا کرتے ہیں ۔

جيےوہ آيا ہوا ہوا میں د بوانگی ہے کہ جیسے وہ آیا ہو سنگلاخ بیاژنو ز کرجیسے وہ آیا ہو حقیقت کے اصول سب تو ژکروہ آیا ہو میری ذات کی مشت خاک میں روح بيو نكنے، ه آيا ۾و وہ گیا توسب رنگ ہی بے رنگ ہو گئے فضافين زيست ورنگيني ب كه جيسے وه آيا ہو گنتانوں کوروند کرجیے دوآ یا ہو میرے نقط میرے لیے رنگہ تانوں میں چلا آیا ہو ا كثر أس كے ثم ميں گراہے بھول جاؤل تو گنان أس كايول آبتائي كيه جينے وہ آيا ہو ہرشام تیری یاد کے پیچھی ا پیرے گردھائل ہوتے ہیں اور تهتيے ہيں بتاؤنلين تیرے روینے برگر بھی دہلوٹ آیا ہو شَاعره : نَكْين أَكْفُلُ ورُ الْحَ كَ شَاوِيُوالْ ﷺ مِرات كُونَى بِرسانِ حال ہوتو ﷺ محصنا كيں بھي ول كاعم السيلية بم كب تك الفائيس بهي أواس يرك تب ول كيستي مرتوب سے و دلوث آئے تو بھرے انجمن سجا تیں بھی تیرے تغافل ہے سارے پیاں ٹوٹ گئے آ وَا كِهُ وِلْ كَا كُرِ جِيالِ تَمْهِينِ وَكُمَا مَيْنِ بَعِي

(دوشيزه 🗘

FOR PAKISTIAN

شاعره: رجاءامير-كراچي

زندگی بن ٹنی ہے اک صحرا کی مانند

اس قدرطالم بونتھیں پیفضائیں بھی

میرا اگرم، تیری عناییق میں بے شار ہر چرند پرند کرتے میں، تیری شاءبار ہار ہم میں مقروض تیری رحمتوں کے نزول پر کلام الٰہی ہومرے مولا ہمیں از ہر روز قیامت ہوتیرے حضور جھ کا ہوا ہماراسر بللہ ہم گناہ گاروں کو بچالیجیے شاعرہ: مسز گلہت غفار کرا جی

تری حامت

وہ اس انداز ہے مجھے سے سدامجت چاہتاہے مری ہر بات پرجیے ہی حکومت جاہتا ہے وہ کہتا ہے میں اُس کی ضرورت بن چکا ہوں گویاوہ مجھے حسب ضرورت جاہتا ہے شاعر: اُصف جسین ہے کراچی بیا دون کی خوشہو میں تازہ ہوا کا حجھوڑگا

بادوں فاحوسہوں کی تارہ ایوا کا جھوتکا جنگ کے ہیں جنگ کے دیائے میں محبت کے گیت گاتے ہیں چلوآ کھول کو بند کر کے کوئی سہانا منظر دہراتے ہیں جل رہے ہیں بدن گر اہم کوائی سے کیا آئم کوائی سے کیا آئم کوائی سے کیا آئم کوائی سے کیا چلوکسی آرٹ کیلری میں ٹی تصویر یں سجاتے ہیں چلوکسی آرٹ کیلری میں ٹی تصویر ول میں ٹمز دہ سے نظرا تے ہیں بیشنا ساسے چبرے کسی سڑک کنارے پر پیشنا ساسے چبرے کسی سڑک کنارے پر پیشنا ساسے جبرے کسی سڑک کنارے پر پیشنا ساسے جبرے کسی سڑک کنارے پر بیشنا ساسے جبرے کشی مؤکرا تے ہیں گرا ہم کوائی سے کیا

ادردیتی ہدن کی تال پرلبرائے ہیں چلوغم مجمول جائے ہیں اور ڈرامسکرائے ہیں شاعرہ: شیماعبدالقیوم لے ہور دھیان ایسابھی کیا؟ کہ دور ٹیس کھلاغم نہیں نمتا مجھ سے میر ہےا حساس کا پھیلا و نہیں سمنتا آئھوں میں چھر ہی ہیں کر چیاں خوابوں کی ول مفتطر کے تو نئے کاغم کیوں نہیں گفتا مونا تھا یہی اک دن گماں رہتا تھا مجھ کو اک بل بھی دھیان گرائی سے نہیں نمتا اک بل بھی دھیان گرائی سے نہیں نمتا

غم كده

وہ لفظ عام ہو کے جو بے آبروہ وا میں بھی اسے فریس کروں کیا ہے سبب حقیر وہ جذبہ جس کوسب نے کیا ہے سبب حقیر فرت سے ٹو بھی دیھے اسے کیا ہے ضروری ہے وہ آس یوں بھی ایسے ہے جیسے زائں ہو میں جس کو محبت کہتے ہیں میں دے نہ پاؤں گ سب جس کو محبت کہتے ہیں میں دے نہ پاؤں گ سب جس کو محبت کہتے ہیں میں دے نہ پاؤں گ سب جس کو محبت کہتے ہیں میں دے نہ پاؤں گ مراثیوں سے دل کی جوا مجرے وہ بندگ ہوئی ہے باریا ہے سدا جو فلک پہمی مردانے کی امنگ ستارے کے داسطے مردانے کی امنگ ستارے کے داسطے حبطتی ہوئی نیاز ہے اُس کے لیے جبیں جو میرے م کدے سے دوررہے بہت جو میرے م کدے سے دوررہے بہت

> مرےمولا! ہرشے میں تیراظہورہے ہرذرے میں تیرانورہے کا کانات کا گوشہ گوشہ تیرےنورہے پُرنورہے

WWWPA SOLETICOM



# و کی خان

# وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈائیں۔

بزافيصله ادا کارہ تور نے بڑا فیصلہ کرلیا ہے اور کوئی بھی اس فیصلے کو تبدیل نہیں کرواسکتا۔نورنے فیصلہ کیا ہے



بنیادوں پر کررہے ہیں۔اب انہوں نے مردول کا خواتین کو کھورنا اپنی فلم کا ٹا یک بنایا ہے بیہوہ مسئلہ ہے جس کو ہرعورت قیس کرتی ہے مگر کسی نے بھی اس يرقكم نهيس اٹھایا۔ ہم فضا اور نبیل کو پیشکی مبار کہا دپیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ زورِ قلم ہواور زیادہ۔

PSLاسيات فكسنك كيس PSL اسیاٹ فکسنگ کیس میں ملوث شرجیل

وقت بین کئی کئی کام انجام دیسے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ایک طرف وہ بچوں کی تعلیم کے لیے بہت کا م کرر ہے ہیں دوسری طرف PSL کی او پنگ پر گایا ہوا اُن کا گانا ملے بلے ہرخاص و عام نے بہت پہند کیا ہے۔خوبصورت موسیقی کے ساتھ کمپوز کیا ہوا یہ گانالوگ بہت شوق ہے من رہے ہیں امید ہے کہ .PSL كا فانتل جو لا ہور میں کھیلا جائے گا و ہاں جھی شہراوا ہے فن کا جا دوضروز جگا تھیں گے۔

يژ بيالكھاري

قَلَم مَ نَامَعَلُومُ افْرادُ أُورُ أَيكُتْرِانِ لا مُحَدِرا سُرْزُ فَضا اورنبیل جلد ہی اپنی تمسری فلم شائفین کے لیے پیش

Downloaded From Paksociety com



خان کا بہنا ہے کہ انہوں نے ون نسط کا م بیس میں اور جلد حقائق سامنے آجا ہیں گے۔ سابق کرکنر عبدالقادر کا کہنا ہے کہ اگر ماضی میں اس طرح کی سر ترمیوں میں ملوث کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جانی تو آج ہمیں بیدون نیدد بھٹا پڑتا اور یول جگ ہنائی بھی نہ ہوتی۔ آپ سے کہتے ہیں جگ

کریں گے جو رہنینا اُن کی پہلی دوفلموں کی طرح کامیانی کے ریکارڈ توڑے گی۔فلم کاسبجیکٹ بہت عام مكر بہت غيرمعمولى ہے۔ ہمارے ان وونول رائٹرز کو تمال حاصل ہے کہ وہ ان معاشرتی مسائل پر تقلم اٹھاتے جی جن کا منا او کے روز مرد کی بنیائی تو افاری تو کی بیجان ان جی ہے کو اکسفاط کام

بری ہوتی ہیں۔

کا میا بی کی صائت سنا ہے نعمان اعباز بھی بہت جلد یا کستانی فلم میں نظر آئیں گے۔ بقول ان کے جلد یا کستان میں بھی کرنا ہمارے ہاں فیشن سمجھاجاتا ہے اور شرمندہ ہونے کے بچائے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہاں ہم کریٹ ہیں کرلوجوکرناہے۔

دى مير آئى كم

بالآخر ماڈل ایان علی دوسال کی تک ووو کے بعد دبن چلی ہی گئیں۔ مارچ 2015ء کومنی لانڈرنگ



# Downloaded From Paksociety.com



فلمیں بنیں گی فی الحال تو ڈرامے بڑی اسکرین پر ریلیز ہورہے ہیں۔

ری پر بورہ ہے ہیں۔
اس عرصے ہیں فلم تو صرف ایک ہی ریلیز ہوئی
اوروہ شاہ کھی مگر بیوستہ رہ شجر ہے امید بہارر کھ .....
این آنے والی فلم کے بارے ہیں کہتے ہیں کہ بہت
زیادہ تو نہیں بتاسکتا ہاں فلم حقیقت ہے تر یب ہے
اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فلم میں کام کرنے کی آفر
قبولی کی وجہ ہے کہ میں نے فلم میں کام کرنے کی آفر
قبولی کی وجہ ہے کہ میں نے فلم میں کام کرنے کی آفر

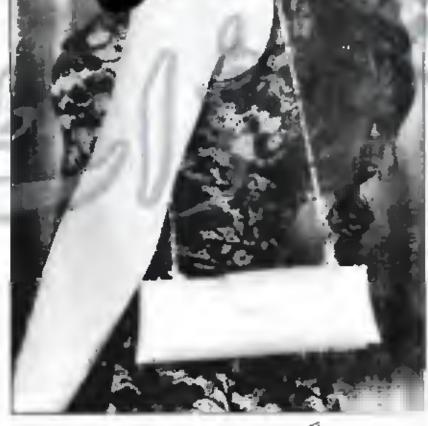

کے الزام میں گرفتار ہونے والی ساح و عدالتوں کے چئر لگا لگا کر اور اپنے جلوے دکھا دکھا کر آخر کار چئر لگا لگا کر آخر کار جارے یا کہتائی منہ جگتے ہی روگئے۔ بھی آخر کب بہاں کسی کر بین کو سرا ہوائی ہے جارے کا میں کر بین کو شہری ہوائی ہے جارہ کے بیار ایسا کو میں اور ایسا کی کر بین کو شہری ہوائی ہے جارہ کا میں کر بین کو شہری ہوائی ہے جارہ کا میں کر بین کا میں کر بین کا میں کر بین کا میں کر بین کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا میں کا کہ کا کی کا کہ کی گرفتا کی کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا ک

' پینگ باز ہخا' نیم فریحہ پرویز نے شوہز انڈسٹری کو خیر باو کہنے کا فیصلہ کرلیا ہے وہ آج کل شدید ڈیریشن کا شکار ہیں۔ سنگرنعمان جادید سے طلاق ک



اُر بھی نہ یائے تھے خبر گرم ہے کہ پچھلے دنوں مشہور منگر حدیقہ کیائی کو بیتھر وایئر پورٹ پر دوکلوکوکین کے ساتھ گرفناد کیا گیا ہے اس خبر نے جہاں سوشل میڈیا پر تہلکا مجادیا وہاں حدیقہ کے جا ہے والوں پر بھی بیخبر بم بن کر گری ۔ سا ہے کہ حدیقہ اس خبر کی وجہ ہے بہت

اسكرين بويا بردى



# Downloaded From Paksociety/com

بعدوہ بہت دہرداشتہ رہے ہی ہیں۔ پھرنعمان جاوید اوا کارہ جاناں ملک ہے شادی کے بعد تقریباً روزئی کسی نہمی جیناں پر بیٹھے نظر آتے ہیں اور نیا شادی شدہ جوڑا بالکل بنسول کا جوڑا محسوس ہوتا ہے شاید فریحہ کے ذیر بیشن کی یہی وجہ ہے ہم تو فریحہ کومشورہ دیں گے چند دن صبر کرلیس پھر آپ دوبارہ گنگناتی فظر آئیں گاریں۔



اپ سین ہیں اور اقوا ہیں پھیلانے والوں پر برہم بھی جو پچینھی کہد سیتے ہیں میسو ہے بغیر کہ لوگ الیسی جھوٹی خبروں سے کتنا متاثر ہوتے ہیں۔ افواہیں بھیلانا و لیے بھی بری بات ہے، کاش میہ



سياو بحوا حات



دوشیزہ قارئین کی فر مائش پراب ہے انتہائی مہل کھانے کی تر اکیب پیش ک جار ہی ہیں وہ تر اکیب جوعام زندگی میں سہولت کے ساتھ استعمال کی جا سکیں۔

سفید چیااُ ہلا ہوا : ایک پاؤ نہاری ہنانے کا طریقہ:ایک دیکی میں تیل گرم کریں پھراس میں پیاز ذال کر براؤن کرلیں پھر این کین اورگ کہسن اور گوشت ڈال ویں۔اچھی طرح بھونے کے بعد تمام سالے شامل کر کے د دبار و خوب مجنونیں یہ آئے کا پیسٹ بنا کر اچھی طرح فرائی کریں ورویجی میں ڈال کرمکس کریں اور کائی یائی ڈال کر دیکی تواجھی طرح ہے ڈھکنے ہے

بندكر كي تصفي يكالي کوفتے کی تیاری: جب تک نہاری تیار ہو کونے اس طرح بنائیں۔ بیف قیے میں تمام مسالے کے اجزاشامل کر کے کس کرلیں اور پھر گول حُولِ يُوفِحَ بِنائِينِ \_ (ان يُوفتوِ*ن* يُو مِلْكَاسِا فرائي بهي كرسكتي ہيں )۔ابنہاری کی دیکھی کا ڈھکن کھول کر اس میں تمام کو فتے آ ہستہ ہے رکھتی جا کیں۔ دیکھی کو دهیرے ہے ہلانیں تا کہ تمام اجزاء خوب مکس ہو جائیں۔ ور پیدرہ منت کے بعد ای نہاری اور كوفية والى ديلجي مين أبيلي جينة ڈال كر دينجي كودم پر لگا دیں۔ ایک بین میں تیل گرم کریں اور اس میں اورک براؤن کر کےاس کا تز کہ نہاری میں لگا تمیں \_ ت الله كالمراك المراجع المراكب المراك المراكي المرجول

## كوفته نبهاري چنا

نہاری کے اجزاء کہ

بین ویک درنی کے ہاتھ : ایک کلو

موخط سولف زيره : ايك جائے كا جي

(ساتھ گرائنڈ کریس)

: ایک کھانے کا جیج

لالرج : دوهانے کے آج

: ایک جائے کا بھی بلدي

: آدھا کي

ادرك لهسن يبيت : ایک جائے کا کی

: ایک عدد بردی

اُوتنگ الایخی : آخُوآ تُه عدد (پیر لیس)

كوفتة كحاجزاء:

: آدھاکلو بيف قيمه

: حسب ذائقه

لال مرجيس : حسب ذا كُتِّه

حمرم مسالد : ایک عائج

ادرک (پسی ہوئی) : ایک حائے کا پیج

ببرا وحضما : حسب ضرورت

بهناچنا( گرائينز کاموا) ﴿ اَلْكُنْ بِهُمَا اِسْرُ مُوالِيَّا اِلْمُوالِيِّ

د وشيره ف

اور ہرے دھنے سے گارٹش کر کے گرم کرم نان کے (2) ہری بیاز : دوجائے کے بیج

-:6171

حكوشت

ادرك لهمن پييث: أيك كھانے كا جي

: ایک جائے کا کچھ تحرم مسالا ياؤور

: ایک حیائے کا چیج

: ایک حیائے کا چھے 3/11

: پوڻ ڇائے کا جيج يلدى : آدها جائے کا آگ كالىمرج

الا یخی بری کالی : میار میار عدد

مرچ ٹابت

برجيرسات عدد بإوام

ناريل كريم الك كلاتي

رّ کیب:ایک ساس بین میں تیل گرم کر س اس میں الایکی کڑ کڑا تیں' پھر کوشت اورک کہتن کے ساتھ شامل کر کے بھونیں۔ اب پیاز اور باتی مسالا شامل كر كے يائى وَال كر كلنے كے ليے ركھ ویں۔ گوشت کل جانے پر دہی ہری مرج شامل کر کے بھونیں ۔اب بادام ٔ ناریل کریم شامل کر کے دم رر کھویں۔ ہرے دھنے سے گارٹش کریں۔

سوئث اینڈ سار بیف وا معدمی

1:6173

: دو پيکٽ استيكنيز

: آدھا کلو (چوکور چیموئے بيف

حیو ٹے نکز ہے ہوالیں )

شاہی گوشت

: آوھاکلو

: آدھاکپ

: آوهاکپ

: ایک کپ

آ و ھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھرانڈے میں ڈیوکر اور

كارن فلور

لبهن

انناس

نمك

کارن فلور میں مکس کر کے ڈیپ فرائی کریں ( تاز و م وشت گل جائے گا ور نہ دھیمی آئے بیر گلا کر ڈیپ فرائی

لال اور سبزشمله مرج : ایک ایک عدو

کریں)۔شملہ مرج اور ہری پیاڑ کو بھی چوکور مکروں

: تىن عدد

: تين جوتے

ترکیب: بیف کے تکزوں کو دھو کرنمک لگا کر

: ایکگلوکاایک ڈیہ

: ایک عائے کا جیج

میں کاٹ لیں۔ایک فرائنگ پین میں تیل گرم کر کے

پیاز کہسن اور ہری مرجیس فرائی کریں پھرانیای کے تکزیے بھی اس میں شامل کر کے تھوڑ اسا بھون کیں۔

کھٹی مینجی چتنی کے اجزاء ایک بیالے میں گھول کر

شمله مرجون والے پین میں ڈال کر نکائمیں اور آمیزہ گاڑھاہونے براس میں فرائی گوشت بھی شامل کردیں

اور مزیدیانج منٹ کے لیے الکی آنج پروم ویں۔

کھٹی میٹی جننی کے اجزابیہ یں ۔

غمانو کيپ : ایک کپ

: آدھاكب تركد

: ووکھانے کے 🕏 كارن فلور

جيني : آدھا کپ

: ووكھانے كے بھي سوياساس

: آوهاهائے کا چی تمك

(ان سب اجزاء کو ملا کر ایکا کر گاڑھا کر نیس اور کھٹی میٹھی (سوئیٹ اینڈسار) چٹنی کے طور پراستنعال کریں)۔

اسپیکٹیز کی تیاری:\_

ایک بری و پیچی میں یانی زبال لیس پھراس میں

# Tittp://paksociety.com

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



یاک مومانتی ڈاٹ کا

ادر شملہ مرج شامل کریں۔ پھراسے دومنٹ کے لیے ڈھلن رکھ کر دم دے دیں۔ أبلے ہوئے حاولوں کے ساتھ پیش کریں۔

# فيش أوالا

فش فلے (بغیر کانے کے) : ایک کلو

پیاز بڑے سائز کی : ایک عدد (باریک کی ہوئی)

ا درکهبن پیپٹ : ایک کھانے کا چمچہ

بيادهنيا : ایک جائے کا چمچہ

سفيدزيره : ایک کھائے کا چچے

گرم مسالا (پیاہوا) : أيك حائي كاليجير

تماثرود مياني سائز : آدھا گلو

ليمن جوس : دوکھانے کے تیجے حيمون الاسحكن : جارعد د ( کوٹ لیس)

لاك مرج (يسي موتي)

: ایک کھانے کا چی ليسى دارجيني

: آدهاما عكاجمي نمك

: حب زالقهر 65

ا آدھاکي برادهما

آدمی تھٹی (باریک کٹاہوا) ا آجی پیالی كوكنك أكل

تركيب: ايك بزے بين مين آئل گرم كر كے پيازكو بلكا براؤن تركيس ادرك كهن أنمك اورتمام خشك مسالے ڈال کرتھوڑی دیر جمچہ چلائیں پھرٹماٹر کاٹ کر

كريم اورليمن جوك شال كر كے درمياني آنج ير بغير ذهكن كے يكاكيل-جب مسالا بلكا ساكا زها مونے

کے تو محدن لیں اور چھلی کے نکڑے ڈال کر درمیانی

آگئے پر15-15 منٹ یا پچھلی کے مخفے تک یکا کیں۔ خیال رہے کہ چھلی ٹوٹے نہیں۔ ہراد هنیا ڈال کر چیا تی

یانان کے ساتھ گرم گرم نوش کریں۔

التيكنيرية زكر ذالين اور چنى عرتمك مع دو جائے ے چچے تیل بھی ذال دیں تا کہ اسپیکٹیز چپکیں نہیں اور چکندار بھی رہیں۔ جیسے ہی اسپیکٹیز ہو جائیں ان کا گرم یانی نجینک دیں۔اب ایک سرونگ پلیٹ کپلیز مِن يَهِ الْمُعِيمُ مِن مُو بِهِيلاً كُرِرَهُ مِن يَعْراسَ بِر مُوسِيتُ ایند ساریا کھنا میٹھا سیف ڈالیں ادر تھوڑی سی تھنی میتھی چننی بھی ڈال کر گرم گرم سرد کریں ۔

# ڈرائی بیف چلی

بغير مذي كأكوشت : أمك كلو

: حسب ذا لُقته

سوياساس : درکھانے کے چھے

: ووكهاني كي يتميح اجبنومونو

يسي ہوئی کالی مرج : ایک جائے کا چی

: تین کھانے کے جمعے

: وذكهائے كے تاجي باريك كثابهوالبسن

: أيك كهانه كا چي

1,093 :

شملەمرىج : ננשקנ

بري مرچيس £10,12 ميون كمي

تر کیب اس ڈش کی تیاری کے لیے ران کا گوشت لیں۔ گوشت کے تقریباً دو ای کے لیے ياريع كائ ليس بحراس ميس سركه جيني اجينوموتو كالى مرج المك الهسن ادر تمن كهان كي يجميح تبل ملا كرتقريباً ايك تھنے كے ليے ركاديں۔ اگر گوشت زیاده گلانا ہوتو ایک چمچه کیا پیپتارگا دیں۔کڑائی میں باقی بیجاموا تیل ذال تر گرم کریں۔ مسالا لگا بوا گوشت ڈال کر تیز آ ﷺ پر بھون لیں تا کہ گوشت کا

یانی خشکہ ہو جائے۔اب اس میں ہری مرچ میاز